

## www.ahlehaq.org



www.ahlehaq.org



### www.ahlehaq.org

بابتمام: محمضات تي

طبع جديد : رئيج الألى ١٣٢٥هـ - جون ١٠٠٣ء

مطبع : احمر رفنگ بريس ناظم آباد كراچي

الر : الكَالْثُولِلْعِيَّالِوْنَ كُولِيْجِيًّا

فل : 5049733 - 5032020 :

i\_maarif@cyber.net.pk : اى ميل

لخےے ہے:

قَ الْوَالْفِي الْفِي الْف فون: 5049733 - 5032020

5031565 - 5031566: 600



# www.ahlehaq.org في المراس الم

| صغير    | مصامین                                                                     | صفخر | معنالين                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| ق       | لعض أن واقعات كاتذكره موخند                                                |      | صروری وصاحت اورکلیات شکر                                    |
|         | کھودتے وقت سبیش آئے<br>سخت بجبُوک دریسردی کامقابلہ                         |      | قبيلة فضيركي طلاطني ستنجري                                  |
| الم الم | محت جون ديسردي المعاجم<br>رسُول الشُّر صِلَّى الشُّر عليه رسِّم كي بيشنگوا |      | قبيلة بني نضير كي جلاوطني كاسبب                             |
|         | كرسلمان فلال فلال مسسلاقول إ                                               |      | يبودون كمتردكه وخون ككاف دينا                               |
| ٣٣      | قابصٰ ہوں گئے .<br>حصرت جا بردھنی اللہ موسٹ ہے                             |      | یا با تی رکھنادونوں کام اللہ تعالیٰ کے ا<br>حکم سے جوئے ۔   |
| r0 =    | المامنيانت عام                                                             |      | عنسندوهٔ احزاب همهجری                                       |
| r9 /    | صلح مُديُدِبِيرُ كَامْفُصِّلُ واقع                                         | 10   | غزوة التزاب كالفطل واقعه                                    |
| -       |                                                                            |      | وشمنول سيحفاظت ليخذق كهودنا                                 |
| ۳۳      | . ,                                                                        |      | وتمنون كاخندق باركه في مصعا بريونا                          |
| 44      | مسلح مديبيه كامنن ادرمندرجه شرائط<br>مصنرت عُمَرُ كاتر ددا ورسوال وجوام    |      | بعض کافروں کامقتول ہونا<br>بہاد کی شغولیت ہیں بعض نماز وں م |
| 44      | عشرت بمزا ه کرددا در سوال دجوام<br>عنق رؤس اور ذبح ہدایا                   | μ,   | جهادی سورنیت پن سس مارون<br>کا تصنا ہومیانا                 |
| U       | حضرت الوبصيرا دران محساعتيو                                                | ۳.   | رسُول الشّصلّ الشّعليرة لم ك دُعا                           |
| MA      | كاواقعه                                                                    | M    | دُعاكى قبوليّت إور رئيمنول كى مزيميت                        |

|      | 120-0                                       | - Total |                             |
|------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| صؤتم | مصناملين                                    | مؤثر    | مصاحين                      |
| ام   | نامُرْمِارِكَ بِنام كسرىٰ (رَقِيزِشاه فارس) |         | نیوں کی بدگھانی             |
| M    | باذان كالسسلام قبول كرنا                    |         | المصل لم المالية المالية    |
| A(*  | زوال فارسس                                  |         | الترصلى التدبعاني عليه وسلم |
| 44   | والانام بنام متوض ستاه مصر                  | ٥٣      | لتوبابت سنسريغه             |
| 14   | جواب توقس شادمصر                            | 04      | مه بنام نجاشی شاهِ مبشه     |
| 90   | منذر بن ساویٰ کے نام                        | 04      | مركامتن                     |
| 94   | حضرت علاء بن الحضري كاشاه سيخطأ             | 4.      | وب اصمر نجائنی مبشه         |
| 94   | والانامر بنام جبدين اليم عنساني             |         | سالت سے اصحر کے نام         |
| 44   | جلدكاأسسام                                  | 40      | بمتتوب                      |
| 90   | جبلدکی دمیندآ د                             | 44      | كانسازجنازه                 |
| 44   | الصنرت لمرهك ساعة ج                         | 40      | را نجاشی                    |
| 99   | جبلدا ورايك فزارى مخص                       |         | ن أمّ جيئيْرُ كي ہجست راور  |
| 11   | فاروتى عدالت                                | 44      | منين بننے كا شرف            |
| 1    | اسلام می سب برابرین                         | 44      |                             |
| 100  | جبله کی سرکشی                               |         |                             |
| 1-1  | جبله كا فنرارا ورار تداد                    | 40      | لرحاكم أدوميه               |
| 1-1  | والا نامر بنام جبغرا درعبد شاان عمان        |         | ركام والانامرا وراسس        |
| 1-0  | والانامر بنام حارث ابن البشم غسان           |         | ادت ا                       |
| 1-4  |                                             |         | ااد كان دولت سيخطاب         |
| 111  | والانام بنام ابل نجال                       | 4A      | كانغيظ ونفضب                |
| 114  | نصاری کودجوت مبایله                         | 44      | الكفر برجمود                |
| 114  | مبابله كاطريقيه                             | 44      | مه كى حفاظت اوراس كى بركات  |

|               |                                                        | A        |                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| صغر           | مصالین                                                 | صفحر     | مضايين                           |
| 141           | سجد حرام میں دا خلہ                                    | 114      | ساری کامبابلہ سے فرار            |
| الما الما     | واب كعبراوررم زم زش                                    | 119      | سارى بخران سے مال يسنے برشلح     |
| المتركزنا ١٥٢ | تۆل كو تو ژناادر بُت بېتى كۇ                           | 119      | نستائج دعبر                      |
| 101 0         | وبشريف كي جابي طلب فرما                                |          | وزور بنتيرك بحرى                 |
|               | مِيتُربعنِ مِي داخلدا درنما زاد                        |          | " ("-101)                        |
|               | دبشربین کے با سرعمہ والوں کا                           |          |                                  |
| لوک ا         | منوں کے ساتھ حمین سٹ                                   |          | /.                               |
| 104           | رمُعا في كاعسلان                                       |          |                                  |
| 100           | ورتول كوسيت فرمانا                                     |          |                                  |
| ],-           | نشاله بن عمير کا بُرااراده اور<br>س                    |          | صحابي كاجبرت انكيزوا تعه         |
| 100]          | واسس کی اطلاع                                          |          | مرة القصنار سنسر بجرى            |
| . }           | ص مردوں <b>اور تورتوں کو</b><br>جربے                   | الما الم |                                  |
| 104           | رینے کا حکم<br>صار کا اندیشہ اور زیول اللہ             | سرما ا   | W "                              |
| الله المالية  | صاره ایرمیشه اور دون العه<br>لیه دستم کاان کوتسکی دینا | 1        | م عمرے وہ ن                      |
| 104]          | بیروم ۱۱۵ و می دنیا<br>زنی نامی بُرت تورشف کے کے       | -        | فتح مكرث مرتجري                  |
| 1             | ری، بی بی ورسے۔<br>لدین الوکٹید کو ایک دسے             |          | يمعقلوس فاتحانه داخليه اوراع ألم |
| 100           | ائقدروانه ضرمانا                                       |          | بن انسانيت صلى الله عليه وللم كى |
| يتوں ا        | かとしとごろしずん                                              |          | 11-                              |
| 109           | دروار: فرما با                                         |          | 1-11.                            |
|               |                                                        | - 10.    | بش بوی کے جار دستے               |

| 7:0       | معنايين                    | صفتر    | مضامين                           |
|-----------|----------------------------|---------|----------------------------------|
| 5         | W. T                       | 1.3     | 1                                |
| 11 0/     | فت الوداع سنام يح          | •       | مقام إوطاس مي شركهي سي مقابله    |
| 19- 16    | ا برر انگی کے انتے اعلان   | E 141   | امدان کی شکست                    |
| 19-       | رینرطیتبے روانگی           | u 14m   | طائف كامحاصره بجروان سے داليي    |
| 191       | والحليفة مين قيام          | 141     | جعرانه مي تقسيم فنائم            |
| 191       | رام كيسلط منسل             |         | تحنين مي فرشتون كانزول           |
| 191 66    | بانی کے جافروں پرعلامت     |         | مشركين تجس بي البذامسجد حرام     |
| 191       | يأم اورتلبيي               | 1       | که پاکس دمائیں                   |
| 191       | ليمعظمه مي داخله           |         | تفيير                            |
| 197"      | بحد حرام میں داخلہ         | -       | عزوهٔ تبوك في بجري               |
| 191       | واب كعبه                   |         |                                  |
| 195'      | کا زطوات کی ا دائیگی       | 2) 144  | سافقین کی بدباطنی کا تذکرہ       |
| 190"      | بفا دمروه کی معی           | 0       | نافقين مجوث عذربيش كرك           |
| 194       | رمعظري قيام                | 6 KM    |                                  |
| 194       | يمنظمه سيمني كوروانكي      | 2       | ومنین مخلصین کی توب کا تذکره جو  |
| 194       | زى الجرَّ، وقوبْ عرفات     | ,4 1KM  | غزوه بوك ين نبيل كي سف           |
| 16        | النبيتين صتى الشعليه وسأ   | 66      | بن تصرات كامفصل واقع رجو         |
| 196       | مبرحجة الوداع              | 10      | فزده تبوكمي جانے سے رہ گئے تھے   |
| P-1       | إم نغمت كالمعلان           | Al IAI  | دا بدصرور ہے                     |
| ادايي ٢٠١ | وظهروعصرك جمع وقصر كفاة    | هما نان | تضرت الومكر صناي كالميرج مقرمونا |
|           | بقال كيسلين كربه وزارى اور |         |                                  |
|           | بتمس كح بعدم دلفه كوروا    |         | رباررسالت میں وفود کی آماز       |
| را كى ٢٠٢ | فيهنج كزغازمغرب وعشاركياه  | امرا    | سالهجري                          |

| i —    |                                                                                                                | ji   |                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفن    | مضایین م                                                                                                       | صغخ  | مصناین                                            |
| Y-A    | كرمعظم سے درمند طينه كيلئ روانگ                                                                                | [    | مزدلفه مي نماز فجرك ادائيكي ادرهم                 |
| P-4    | 1.5,                                                                                                           | ۲۰۳  | دُعا دگریه وزاری                                  |
| 1      | احضرت مرفاوق ك طرف سے صرت                                                                                      | j    | طلوبا مس سے پہلے مزد لفہ سے                       |
| 11.1   | على كومُبارك باد                                                                                               | (۳۰  | من كوروانكي                                       |
| FII    | د والحليفه مي <i>ن رات کو قيام</i>                                                                             | Į    | فادى محسرجهال اصحاب فيل الأك                      |
| ווץ    | مدیمهٔ طبیته کو دیجه کرخوش کاافلهار                                                                            | r.p" | ہوئے <u>تھے</u><br>منی بینج کر حمرة العقبہ کی دمی |
|        | رُحُمَة لِلْعَالِمُينَ فِي لِيهِ اللَّهِ مِنْ لَكُونَ مِنْ لِيهِ وَمُ كَلَّ الْمُكُونِ فِي لِيهِ اللَّهِ وَلَم |      | قرانی مرجره المقبه ماری                           |
| rir    | تان رمت برایک نظر                                                                                              | r.0  | ملق مینی سرمنڈوا نا                               |
|        | رحرة للغالمين ستى التدعير وستم ك                                                                               | 1.0  | طواب زيارت                                        |
| 110    | مشابن دحمت پر ایک نظسر                                                                                         | 14.4 | طواف کے بعدزمزم بینا                              |
| YYY    | صا برمین کی فضیلت                                                                                              | 7-4  | طوا من زيارت ك بعدسى                              |
|        | رور لم صلى المتعليم كم مانت                                                                                    | 4.4  | می کودایسی                                        |
|        |                                                                                                                | 74   | اار ذی الحجہ کی رمی                               |
| PPF    | اورسيرت كايك جملك                                                                                              | 4-4  | می میں آپ کادوسر خطبہ                             |
|        | سرور عالم صلّ الشّه عل <u>سية م</u> كم                                                                         |      | منی میں قیام کے دوران رات کو<br>مگر معظمہ آنا     |
| 170    | مُعاشِّرة اورميرت كى ايك جبلك                                                                                  |      | عرسمها ما<br>حُصنورا قدس شاله عليه وستم کی ا      |
| pp.    | رفيق على كل طرف رصلت                                                                                           | Y-A  | رطست کااستاره                                     |
| laber. | بیماری کی ابتداره                                                                                              | } '  | شورة النصركانزول                                  |
| 777    | 1941                                                                                                           |      | ۱۲ اور ۱۳ ذی الحجة کی ری                          |
| 1777   | حقوق العباد كما بميت                                                                                           | 1    | طواف الوداع                                       |
|        |                                                                                                                | A    |                                                   |

| -  |       | My My Market                                        | A.    |                                           |
|----|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|    | مفخ   | مضامين                                              | صغربر | مصامين                                    |
| 1  | سوم   | المخدياؤن ادرسسيينه شبارك                           | ۲۳۲   | صديق اكبرك امامت                          |
| 11 | مهريه | المحقول كي نرمي                                     |       | محابرام أكونساز مين شنول ديكه             |
| r  | 44    | د ندان مُبارک                                       |       |                                           |
| ۲  | 44    | مكرابث                                              |       | " and and                                 |
| ۲  | 44    | کا مرصوں کے درمیان مہر نبوت<br>سر                   |       | ولانتصل الشطيه وسلم كاأخرى                |
|    | 44    | مو کچیس تراست نا                                    | 770   | ال اور آخرى كام                           |
|    | 44    | سنبیبر<br>سن صاتب این میآبرد می نیز                 |       | فات کی خبرس کرصی ابر کام کو<br>تربار ساز  |
|    | `     | آنحضرت فی الله علیمرد کم کے پینے کی ڈیٹیو<br>سب و س | HA4   | قابلِ بیان صدمہ<br>سانگ تاتک ہوتا ہے۔ ا   |
| r  | 40    | لباسس مُبارک<br>ور و رو رو د                        |       | ضرت الوکرصدی کی ہمتت در صلم<br>ر دانشمندی |
|    |       | أمّتِ عُسلمه كي مألمينِ                             | 774   | روا سلمندن<br>مدین اکبر مرکاخطبه          |
|    | 4     | رُبُول التَّرْصِلَّى التَّرْعِلِيهِ وَسِلْمَ كَ     | ۲۳۸   | ندي، جر ۵ طبه<br>ضل                       |
| ۲  | 44    | از داج مطهرات رصی الشرعنهن                          | YEA   | تكفين                                     |
| ١, | 14    | مصرت فديحترض للتبايعنها                             | 722   | فانجنازه                                  |
| 1  | ا۵'   | ترم بوت میں کیوں کر آئیں                            | 119   | از جنازه مي آب بركيادُ عابرُ هي تني ؟     |
|    |       | محضرت فدمج ست يبط سلا الأين                         | 714   |                                           |
| ۲  | مر    | ادراسلام كافروغ مي بدرى طرع حداليا                  | 14.   |                                           |
| r  | 4     | شعب ابي طالب مي رمنا                                | ואא   | مط قبمیون کا زاله                         |
|    |       | اسلام کے فروغ بر تصرت ف یخ                          |       | عليمب <i>ا</i> رث                         |
| ۲  | ۸۵    | كا مال مجمي ليگا                                    |       | / 1 1                                     |
| ۲  | 24    | نماز بردنا                                          | ٣٨٣   | 2                                         |
| 1  | 14-   | مصورا قدش كحضرت خدي يجب ولاد                        | 444   | ركييش مُبارك                              |

|         | <b>4</b> ,                                              | , jr       |                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحر    | مضامين                                                  | تسفحر      | مصامین                                                                                                         |
| 797     | شعراورطب                                                | 141        | المنائل                                                                                                        |
| rtr     | سخاوت ر به                                              | 741        | . فات                                                                                                          |
| 140     | خوب نُهلاا در فكرِ آخرت<br>ايب بهت بڑا بهتان ادرا تشرکِ | ۲۹۴        | تضرت كمن من الله تعالى عنها                                                                                    |
| 144     | شَارُ و كرفت برأت كا علال                               | ۲۹۴        | 24                                                                                                             |
| ۳.۵     | وفات                                                    |            | بحريت                                                                                                          |
| ۳.4     | مضرت سوده رضي لندعنها                                   | 444        | بحستی<br>صاحبت رسول الشرصلی الشرعلیس                                                                           |
| ۳.۷     | بجرت                                                    | 76.        | مر بن المرابعة المرا |
| ۳-۸     | فدوقامت                                                 | 74.        | فضرت متى الته عليه وتم سي والات                                                                                |
|         | عبادت اور آنحضرت صتى الله                               |            | مخضرت ستى الله عليه وستم كو                                                                                    |
| p.9     | علیه و کم کی فرما نبرداری                               | ۲۲۳        | تفنرت ماكث أسي محبت                                                                                            |
| 17.5    | نطرافت                                                  | 740        | ربهیت کا مانس خیال                                                                                             |
| 14.4    | سنحاوب المرادرة                                         | 146        | فتلعني نصاح                                                                                                    |
| 14.4    | ا زوائع معلبرات مي متر مونے كى تمنا                     | 144        | كلمات فممت وموعظمت                                                                                             |
| 711     | نزولِ عجاب                                              | r44        | شرالعسام                                                                                                       |
| la II   | وفات                                                    | ۲۸۲        | ربدوفقرا وركفرك احوال                                                                                          |
| المالية | مضرت عصرصى التدعنها                                     | 744<br>744 | شوره لبنا<br>گضاکل دمناقب                                                                                      |
| P1F     | حرم نبوّت میں آنا                                       | YA4        | علمان درساسب<br>کثر <i>ت ع</i> مادت                                                                            |
| ساس     | مصاحبت رُول تل التدعلية وتم                             | P9-        | حكام اسلاميه كوبلا بوُل وجلِ ما ننا                                                                            |
| بمالم   | ايك دا تع                                               | 141        | نزول آيت تتيم                                                                                                  |
|         |                                                         | _          |                                                                                                                |

|         | And the second                           | -       |                                              |
|---------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| صغير    | مضايين                                   | منخر    | مضالين                                       |
| mmr     | يبلانكاح                                 | 110     | واقعة طلاق اور ربوع                          |
| باعلما  | حرم نبوت میں آنا                         | 710     | ایک دل گل کا دا تعر                          |
| 244     | وليمه                                    | 414     | عبادت                                        |
| ۳۳۸     | نز دلِ حجاب                              | 1714    | وفات                                         |
| 144.    | عبادت اورتفوي                            |         | بعذت زمن برزت بزنمه                          |
| الهما   | صدفت.                                    | ric'    | رضى الشرتعالة عنها                           |
| المالما | هج بیت الله                              |         | مصرت إم سلمة فالشرعنها                       |
| ٦٢٢     | د فات                                    | MIV     |                                              |
| 744     | وصيت                                     | MIV     | قبولِ اسلام اور نکامِ اقرل<br>-              |
|         | مصرت جوير بيرست المحارث                  | ۱۳۱۸    | / "                                          |
| دام     |                                          | Pr.     |                                              |
| 17/4    | حرم نبوت مين آنا                         | ישיין י | محضرت ابوسسان کی دفات<br>مده زمین همه مین    |
|         | حرم موت میں آئے۔ سے بوری<br>در مرابع     | rr      | حرم بوت ین انا<br>انشد م                     |
| 7444    | وم کا محیلا ہوا                          | rr      | فاصمندی<br>بع. صق نیاب کی چیه                |
|         | يدعاكم صلى التدمليه وهم كو حجوز كر       |         | المصرت في التعطيبه وم المصابب                |
| المارح  | ب کے ساتھ مبانے سے انکار                 |         | 1 2 1 1 m. la. at                            |
| TTA     | الد كامسلمان بهونا                       | 1       | تصنرت أم سلم المجانج بول كى برورش<br>يم بريم |
| 1774    | la l | la.     | صدر قد مرسط کی مداست<br>زور دارود            |
| 17/19   |                                          | ישושון  | امر بامعروف                                  |
| ۲۵۰     | وفات .                                   | - PP    | ريات                                         |
| 701     | تضرت أم مبيبته صى التدعنها               | 7       | تضرت زيب بنت بحش                             |
| 701     | بجرت مشه                                 |         | رصنى الشرتعاك عنها                           |

| _     |                               |              |                                 |
|-------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| مغربر | مضاخين                        | صفخه         | مضامين                          |
| ٨٢٣   | كثربت بنياز                   | rar          | حرم بنوت میں آیا                |
| 749   | وفات                          | 200          |                                 |
| ۳۲۰   | أحسيري كلام                   | ror          | بخضرت ستى الشرطبيرة لم كااحترام |
|       | ح للعالمة التعالم كيه لير     | 700          | تباع مدريث                      |
|       | ومراه المراك المراكب          | 144          | لكرآخرت                         |
| 144   | تعبد دِأرواج كي مست           | 734          | وفات                            |
|       | رئول التدسق الشعليهوتم        | 10A          | عشرت صفية رضى التدتعال عنها     |
| <     |                               | ۳۵۸          | زم نبوت میں آنا                 |
| 144   | كى صاحبرا ديال رضى الشعبان    | <b>171</b> 1 | يليمه                           |
| ۳۸۵   | حضرت زييب رضى التدميل عنها    | 1741         | رمينه منوره بهبنجبنا            |
| 700   | 26.                           | rar          | سخاوست                          |
| ۲۸۹   | بجرت ب                        | 245          | <i>خلاق و ع</i> ادا <i>ت</i>    |
| ٣٨٨   | تحضرت ابوالعائش كامسلمان بونا |              | تحضرت مل الترعليه وسلم سے       |
| ۳9٠   | اولاد                         | 144          | بدانتها مجتت                    |
| 191   | و فات                         | 144          | مضرب عثمان ومنى التدورك فدمت    |
| 797   | حضرت رقبية رمى الدينالي عنها  | 740          | بدوعادت                         |
| 797   | مصوت عثمان وشي الشرعندس نسكاح | 740          | . فات                           |
| 1444  | بجربت مبشد                    | 1744         | مضرت بمور شرصى التنفيال عنها    |
| 796   | صبشه کو دوباره هجرت           | 1244         | زم نبوت ين آنا                  |
| 794   | مدسيت منوره كوابجريت          | 744          |                                 |
| 110   | اولاد                         | ۸۴۳          | صرت عائشة كاتعريف كرنا          |
| 790   | وقات                          | 7"4"         | يك دا قعر                       |
|       |                               |              |                                 |

|   |                  | 10                                                                                         | <u>مَّ ا</u> |                                       |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|   | 7:               | *2 o                                                                                       | 1:0          | مضابین                                |
|   | سوبر             | مضامین                                                                                     | 1.30         | و الريد و الم                         |
|   |                  | ا ضميمه والسن مريضي                                                                        | <b>144</b> < | تحضرت اس كلثوم رسى متدعنها            |
|   | ر<br>اساندید     | جن كازباده ترتعلق مورتوں سے                                                                | 144          | المجريت                               |
|   | ריאא             | اس الما الماسية الماسية الماسية                                                            | 794          | مصرت عمال تشي التدفون يسي عقد         |
|   |                  | ماريت سرت عارون المدر<br>الماريخ (فرا)                                                     | 1"99         | 100                                   |
|   | 444              | ن سروری منظمت علقه لباس اور زاور                                                           | 14.4         | عنتبادرغتيئه كالغبام                  |
|   | 100              | الرقعه                                                                                     | 4.4          | محضرت فاطرزم راضي للرمنها             |
| Ш | 731              | ر بور<br>زبور                                                                              | ۵.۵          | ببحت                                  |
| 1 | 707              | صب لاة تصر                                                                                 | 6.4          | شادی                                  |
| 1 | MON              | صب لا ة الصلي                                                                              | 4.9          | جبيز                                  |
| 1 | 64-              | صلاة الاستسقار                                                                             | 1-           | وليمه                                 |
|   | 140              | اً ندهی کنے کے موقعہ بر                                                                    | ۲۱۰          | کام کرتفسیم                           |
|   | 144              | گرجے کی آوازسن کر                                                                          | 14           | ادلاد                                 |
|   | المهر            | سلاة الخوت كالمربقة اواس كعبن كام                                                          | מות          | فَاعْتَبِرُ وَايَا أُولِي الْآبِصَارُ |
|   | 644              | صلاة التوبير                                                                               |              | حضرت سيده فاطمروني الشرعنها ك         |
|   | المردا           | سسلاة الحاجبر                                                                              |              | محرس سيدعا صلى الشرتعاك عليه          |
| ı | 454              | مسلاة الأستخاره                                                                            | دام          | استرس                                 |
| ı | 440              | دُ عائے جفظ فنسر آن مجید                                                                   | 4IV          | 1 8.1                                 |
|   |                  | ماه رمضان المبارك ادر                                                                      | Mr.          |                                       |
|   | 4                | اس کے فضائل ومٹ الل<br>مرید میں سرائے مالویٹ الا                                           | 444          | ا دینی تربیت                          |
|   | MEN              | صیام وقیام اور دیگاعمال شغال                                                               | r'ra         | وفات                                  |
|   | ראון             | ام ما المسلسل وزے رکھنے کی حکمت<br>معمد میں المسلس میں میں المراس المراس                   |              | خاتم حضرت برام بني الله عنه           |
|   | ሲላት <sub>ረ</sub> | رمضال المبارك كي <b>اً مدبر رسول النُّد }</b><br>صبى التُدمليه وسلّم كاختطبيرُ استقباليه إ | وموام        | ابن ميلسترمزر يوندن في الشرطيسة م     |
|   | 404              | ں اللہ بیرو م کا طلبہ استبالیہ )<br>ومصنان اُنٹرت کی کمانی کا قہمینہ ہے                    |              |                                       |
|   | 1                |                                                                                            |              | r                                     |

| المان اورسخاوت المان اورسخاوت المان اورسخاوت المان اورسخاوت المان اورقران المان اورقران المان اورقران المان اورقران المان الم | صفينها | مصامین                              | صخبر          | معنايين                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| المن اورقرآن المنه المن |        | سفرسے والیس بوکراسیے تہر داخل       | MAG           | منان <i>اورسخاوت</i>                                     |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أالف   |                                     |               | حنان اورقرآن                                             |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | air    | بسنى مين داخل بهوكر دوركعتين        | 444           | يام دمضان ً                                              |
| قدری فضیلت المحمل المح        | ٥١٢    |                                     |               | ال شريف كه اخرى مشرومي                                   |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | air    | سفرك بارساس بريضيتين                | MA4           | اوت كاخاص الهتمام                                        |
| اعمال حسنه واخلاقی اوم المحال المحا  |        | مفرے وابسس ہوکردات کو               | 644           | ب قدر کی فضیلت                                           |
| المال من المنطقة المال المنطقة المال المنطقة  | 614    | نگریس راجاد                         | <b>17</b> /49 | ب قدر کی دُعِبَ                                          |
| المال تسدول المال |        | اعمال حئسنه واخلاق                  | 1/4.          | ب قدر کی تاریخیں                                         |
| المال تسنوره المعتال الموسورة المعالى المال تسنوره المعالى المعتال ال | •      |                                     |               |                                                          |
| المراب   | DI4    |                                     |               |                                                          |
| الشرى روناك ك ال فرج كرنا الشرى روناك ك ال فرج كرنا المحدوث من روناك ك المحدوث المحدو |        |                                     |               |                                                          |
| رجی روندے رکھنا کا ۱۹۹۳ میں روندے رکھنا کا ۱۹۹۳ میں روندے رکھنا کا ۱۹۹۳ میں روندے کرنے کی فضیلت ۱۹۹۱ میں روندے کو کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219    | 5 77 7 7 1                          |               |                                                          |
| رین روز سے رکھنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                     | 444           | , , , , , , ,                                            |
| ا ۱ مین بردند کام مین از در این از در کار مین از در کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۲۰    | الصل الصدفت.                        | r 44          |                                                          |
| ماهر بهال حسر به المحال المحا | Dri    | رسته داردن برحرب کرے فی تصیلت       | ۵             | من اورنغاس والي عورت كاعكم                               |
| ما فرب الحسري أوا و المحيد الما المراب الحسري أوا المحيد الما المحتاد المحيد المحتاد  | arr    | يتيمول برمال قري لوق ف فصيلت        | ۵-۱           | لى روز ك                                                 |
| م م من الرب الرب الرب الرب الرب الرب الرب الرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۳    | 7                                   | 0.7           | ندمسنون دُ عائيں                                         |
| ری اورسفسرگ دُعا استار<br>میں جب رات شرع بوجائے کے بعیشہ اختیار<br>میں جرکے دقت بڑے سے کی دُعا نعت<br>میں محرکے دقت بڑے سے کی دُعا نعت<br>میں محرکے دقت بڑے سے کی دُعا کہ استار کے کہا نعت<br>میں میزل برا ترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٢٣    | مسافر برمال حنسر مج كرنا            | ۸.۸           | فتسكرة دائ وادعيه                                        |
| روس جب رئت سرع بوجائے مرم اللہ میں انعت اللہ میں مال جب کرنا اللہ اللہ میں منزل برا ترسے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DYM    | سوال كرف والول كودسين كاحكم         | اند ۸         | ارې او سوف کې ا                                          |
| رس عربے وقت بریطے ہی دعا میں مال خرج کرفا المحمد کی ازادی میں مال خرج کرفا المحمد کی مال خرج کرفا المحمد کی ازادی میں مال خرج کرفا المحمد کی منازل برا کرتے کرفا کے منازل برا کرتے کرفا کی منازل برا کرتے کرفا کے منازل برا کرتے کرفا کی کرفا کے کرفا کرتے کرفا کے کرفا کرتے کرفا کرتے کرفا کرفا کرتے کرفا کر کرفا کر کرفا کرفا کر کرفا کرفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | بهيك مائكنه كابيبشدا ختيار          | Δ·Δ           | اری اور سنسری دعا<br>زمین بهری این بیتروع مدما ک         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ard'   | کرنے کی ممانعت                      | ۵۰۸           | روں ہب رہے سر بارہ وہسے<br>روز رہے کہ وقت رشیعیز کی ڈیما |
| 1. (1. 1. (1. (4. 1.))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۲۵    | غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کر فا   | ۵.4           | مرون مرجه دی پرچیست ن دری<br>کمی بهذال مرا زیسی          |
| رويستي بنظرائي سي ماناسي ٥٠٥ مماره م ترما ور ريزه اوالرما الم ١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 214    | نماز مّا مُرَبّا اور زكوٰۃ ا داكرنا | ۵.۹           | ب بی مرب به است.<br>ب د دستی نظرائے حب س عالیہ           |
| مذكوره متى مين داخل الونے لگے ١٥٠ عبدلور اكرنا ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414    | , ,                                 | ۵۱-           | 1                                                        |

فبيابني نصيركي علاوطني سليهجري

بجب دسول الشرص الشرطية وتم مريز مؤره تشريب لاسف ويهال بهوديول كروي من مؤره تشريب السفاديم ويول كروي من المسلط موجود المنظر .

ا قبیل بی نعفیر ا قبیل بی قریظ بی قبیل بی قریظ ا بید بی قبیل بی قبیل بی قبیل بی قبیل بی قبیل بی الله بید و الله بید برید تشریف الله قدیم و الله بید و الل

قبيله بنى نضيري حلاوطني كاسبب

ملہ مجری میں غزوہ بدر کا اور سکہ ہجری میں غزوہ اور کا واقع بیش آبا اور قبیلہ بنی نضیر کی جلا ولئی کا واقع کسی نے فزوہ اُرک سے پہلے اور کسی نے غزوہ اُ مُدے بعد کھا ہے واقع ہوں ہواکہ قبیلہ بنی عامر کے دوخصوں کی دیرت کے بارے میں بیود بنی نغیر کے باس آپ مسلّی اللہ علیہ و تم کشر لیف سے گئے۔ ان دوخصوں کو غروبن امشینے مثل کر دیا گیا تھا اس محضرت مرور عالم سلّی اللہ علیہ و تم کو ان کی دیرت اواکر نی تھی۔ آپ نے بنی نضیر سے فر بایا کہ دیرت کے سلسلہ میں مدد کرو، ان کو کوں نے کہا آپ تشریف رکھتے ہم مدد کری گے۔ ایک طرف تو آپ سے یہ بات کی اور آپ کو اپنے گھروں کی ایک دیواد کے سایہ میں بھا کہ میشوں کو رہے گھروں کی ایک دیواد کے سایہ میں بھا کو گئی میں میں میں اس کی موت ہومائے ایک دیواد کے سایہ میں دیواد کے سایہ میں میں میں اس کی موت ہومائے کو گئی مختص اس دیواد ہی ہو موالے اور ایک پھر مجھیاک دیان کی موت ہومائے

1/

توہما دان سے چھٹ کا راہوہ ائے، ان میں سے ایکٹے مس عمروبن جمکشس مقا اس نے کہا يه كام مِن كردون كاوه بحقر عينكنے كے لئے ادبر جرجا اور ادھر رمول الشصلی الشدهليہ دم كوان كم مشوره كي أسمان مع خبراً كمي كدان توكون كاايساايساارًا دهسيه أبيد كم سائق مصرات الوكر المراعل من الدُّعنِم مِى سطة آبُ جلدِي سے اُسكے اسپے ساعتوں كه ہے كرشهر ديية منوده تشريعت سے محتے . شهريس تشريعيت لاكرآيسے اسے محال محسدن مسلمرمی الشرمز کوبیر داوں کے پاکسس مجیجاکران سے کہد دوکہ ہمارے کتہرہے کل مباقراکی كى طرق ويرحم ببنياا درمتانعتين في ان كى كرعونكى ادران سے كها كرتم بيال حمت جانااكرتم نكاف كن توم مى تهارسه المرتكي كاوراكرتهاسه ساتع والمراكم توہم بھی تہاں اللہ اللہ اللہ اس کا ذکر سورت کے دوسرے دکھے اس ہے) اس باست میرودی بنی نصیر کے دوں کو وقتی طور برتقو بہت ہوگئ اورا بہوں نے کہلا بھیما ارم بنبين تكيس مح بيب ان كاربواب ببنيا تواكب من الدعليه وتمسف اسيخ معالم کوجنگ کی تیاری کااوران کی طرت روا مذہونے کا حکم دیا۔ آپ صفرت ابن محرّم کم امیر مدیند بنا کرصحابی کے ساتھ تشریف ہے گئے اور وال ماکران کا محاصرہ کرلیا۔ وہ الك است قلعول من مناه كزي جوسكة . ومول الشوسلى الشوطي و المهندان كي مجور ورخوں کو کاشنے اور مبلانے کا حکم دے دیا۔ جب بی نضیر کے باس کھانے کا سامان ختم ہوگیا اوران کے درخت بھی کاٹ دیئے اور ملادیئے گئے اور ادھرا نتظار کے بعدمنا نعتين كى مددسے نا اميد ہو گئے توخود رسول الشرسل الشدمليہ ولم سے موال كيا كم ہمیں ملا دلمن کردیں اور ہماری مانوں کونٹل نکریں اور ہمعتیاں دل کے علاوہ جو مال بم اونٹوں بہائے ماسکیں وہ لے جانے دیں۔ آیٹ نے ان کی یہ بات قبول کرلی۔ پہلے تو انہوں نے ترمی دی متی کہ ہم نہیں کلیں سے چرجب مصیبت میں پینے توخودہی ملاول ہوتا منظور کرایا، الشرتعلے نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا اور بہادری کے دعو ا ورمقابط کی ڈینگیں سب دھری رہ گئیں 'آٹ نے جھ دن ان کا محاصرہ فربایا اور کوئے واقدى كابيان ہے كربندرہ دن ان كامحاصرہ رہا . معنرت ابن عباسس جني الدّعن نے

اس تفصیل کے بعد آیات بالاکا ترجہ دوبارہ مطالعہ کریں۔
ان وگوں کا ایمان قبول کرنے سے شکر ہونا اور سول الشرستی الشرطیہ و تم کے مقابطے کے سے سے شکر ہونا اور دیول الشرصی الشرطیہ و تم کے مقابطے کے سام ہو جانا ایساعل تھا کہ ان کو دنیا میں عذاب دیے دیا جا باجیہ اکا قریش کہ بدر میں قتل کے تکے لیکن جو تکہ الشرق المائے سے بیاسے کھو دیا تھا کہ ان کو دنیا میں مطاوط نی کا عذاب دیا جائے گا اجس میں ذکرت میں سے اور اسپنے گھروں کو اسپنے مانوں کو جبور کرمانا بھی ہے اس انے دنیا میں مانوں کو جبور کرمانا بھی ہے اس انے دور نے کا عذاب اس و قت جلا دھنی کی منزادی گئی اور آخرت میں جبرمال ان کے لئے دور نے کا عذاب

ہے۔ سورۃ الحشریں ارشاد ہے۔ فالگ باکسی کشافٹ واللّٰہ وَدَسُولُهٔ (الآیة) بعنی بہزاان کو اس سے دی گئی کہ انہوں سے اللّٰہ اور اسس کے رسول کی مخالفت کی اور چنخص اللّٰہ کی نمالفت کرے گاسوالڈرخت مذاب دسینے والاہے، بنی قینقاع کو پہلے جلاوطن کر دیا گیا تھا اور بنی نفیہ راپنے اس معاہدہ کئی پر مبلاوطن کئے گئے کہ انہوں نے روائی مستی اللہ ملیرو تم کو شہد کرنے کا ابھی شورہ کر سے خفیہ پردگرام بنایا تھا۔ بنی قریطہ کا مال سورہ اس اس کے تیسرے رکوع کی تفسیریں بیان کیا جا چکاہے۔ ان وگوں نے غزوہ اس اس اس کے موقع پر قریش کے اور ان کے ساتھ آنے والی جاعتوں کی مدد کی تھی۔ ان تیمنوں قبیلول کے ملاوہ یہود کے جوٹے بڑسے اور مجی چند قبیلے مدینہ متورہ ہیں آباد سے جن اس اس کی مواد و کی مدینہ متورہ میں کا اس منام کی اور ان کے ساتھ آنے والی جا عتوں کی مدد کی تھی۔ ان سی جن اس کے اس کی مارٹ کے اس کا اس کے اس کی اس کی اس کی اور سے جا کہ اس کی تعین کے اس کے ایک کا ب سی کی اس کی کا اس کی اس کی کا میں اللہ علی ان تبدیلہ بنی قینقاع اور میں اللہ بنو مارڈ بھی تھا یو مرت عبداللہ میں اللہ عند بنی قینقاع سے کئے۔ وہی بنی مورد ہو ہو بالا میں اللہ عند بنی قینقاع سے کئے۔ وہی بنی مورد ہو جا یا مسلم منو ہو جا )

یہ درول میں وکے درول کا طاق بنایا باتی رکھنا دولو لگام اللہ کے کم سے ہو

صفرات محابہ رضوان الشرطیم اجمعین نے بب یہودیوں کے قبیلہ بی نفسیہ کا محاصرہ کیا اور وہ لوگ اسنے قلعوں میں اپنے خیال میں محفوظ ہوگئے تورشول اللہ صلی الشرطیم و مسلم کی محدولا ہوگئے تورشول اللہ مستمال کی محدولا ہوگئے تورشول اللہ کی مسلم کی ایس محدولا سے منع کہتے ہیں کیا دروتوں کی کا منا فسا دہمیں ہے اور لعبض روایات میں ہوں بھی ہے کہ لعبض مہا ہجرین نے سالول کی مائے کو منع کیا کہ مجودوں کے درختوں کو درکتوں کو درختوں کو درکتوں کو کا شخص درکتوں کو کا خور درکتوں کو کا شخص درکتوں کو کا شخص درکتوں کو کا شخص درکتا کا درکتوں کو کا شخص درکتوں کو کا شخص درکتا کی کا درکتوں کو کا شخص درکتوں کو کا شخص درکتوں کو کا شخص درکتوں کو کا کو کا کھور درکتوں کو کا کھور درکتوں کو کا شخص درکتوں کو کا کھور درکتوں کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کا درکتوں کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کی کھورکتا کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کو کھورکتا کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کو کارکتا کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کو کو کھورکتا کو کا کھورکتا کو کا کھورکتا کو کھورکتا کو کا کھورکتا کو کھورکت

\* مُاقطع تعرمنُ لِنَهِ \_ الخ (الن كيْرِج ٣٢٣ ص ٣٢٣)

یعنی تم نیج می مجورول کے درخت کاٹ دینے یا انہیں ان کی بڑوں پر کھڑا ہے دیا، سور سب اللّٰہ کی اجازت سے ہے ہو کام اللّٰہ تعلیٰ کی اجازت سے اور دی خورد سے ہواس میں گناہ گار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

ال بجورول کے کاسٹنے میں جود بنی صرورت بھی اس کو وَلِیُخْذِی الْفَاسِقِیْنَ میں سان فرماما ۔

مطلب یہ ہے کہ ان درختوں کے جلانے میں یددین یہود اوں کا ذلیل کرنا بھی تعدد ہے ا پہنے یا خوں کو حبت ہوا دیکھ کران کے دل بھی جلیں گے اور ذکت بھی ہوگی اوراس کی وجہ سے قبلعے چیوڈ کر بار ماننے اور شئے کرنے میراحنی ہوں گئے ۔

بعنا پخد میرودی پینظرد کیم کر داختی ہوگئے کہ ہمیں مدینہ سے جانا منظورہ ہے۔ بھیر وہ مدینہ سے جلاوطن ہو کر خیبر جلے گئے حس کا قصتہ اور پرگزرا ہے دنیا وی سامان کی حفات ہویا تخریب ہواگرا لنڈ تعاسلے کے کم سے ہو تواس میں تواب ہی تواب سے گستاہ کا احتمال ہی نہیں ماس واقع کو النہ تعالیٰ نے سورۃ الحشریں بیان فرمایا ہے۔ چنا نجسہ

ادشادسے.

الشركي تسبيع بيان كرية بين برجي أماذك ين بين اور زبين مين بين اوروه لزيز المين المين المين المين بين اوروه لزيز كافرون كوسين المي كتاب كوبيلي باركم ون معن ثال ديا ، تهاد أكمان رفقا كم وه نوگ تحلين محاور انهون سند گمان كيا عقاكمان محد قلع انهين الشرسه بيا لين محرسوال برانشركا اشقام اسى جكرسه آگيا جهال سه ان كا جيال جي نه نقا اور الشريان كا

سَيِّحُ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوْتِ
وَمَا فِي الْدُوْنِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ
الْعَكِيْمُ هُوَ الَّذِي الْعَرْبُرُ
الْعَكِيْمُ هُ هُوَ الَّذِي الْحَرْبُ الْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَاللّهِ مَالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ فَالتَّهُ مُلْاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

کودل یں رُعب ڈال دیا دہ اپنے محمول کے دول یں رُعب خاتھوں سے اور مسافوں کے القوں سے اور مسافوں کے القوں سے اور مسافوں کی الشرف الوجرت حال کرو۔ اور آگر الشرف الن کے ارب می جلادل ہوتا تو انہیں دنیا میں مذاب دیتا اور ان کے سافر آخرت میں مذاب دیتا اور ان کے سافر آخرت میں انڈی والی می اللہ کی خالفت کی مقالفت کی اور چنمی اللہ کی مخالفت کی مقالفت کی اور چنمی اللہ کی مخالفت کی مقالفت کی مقال



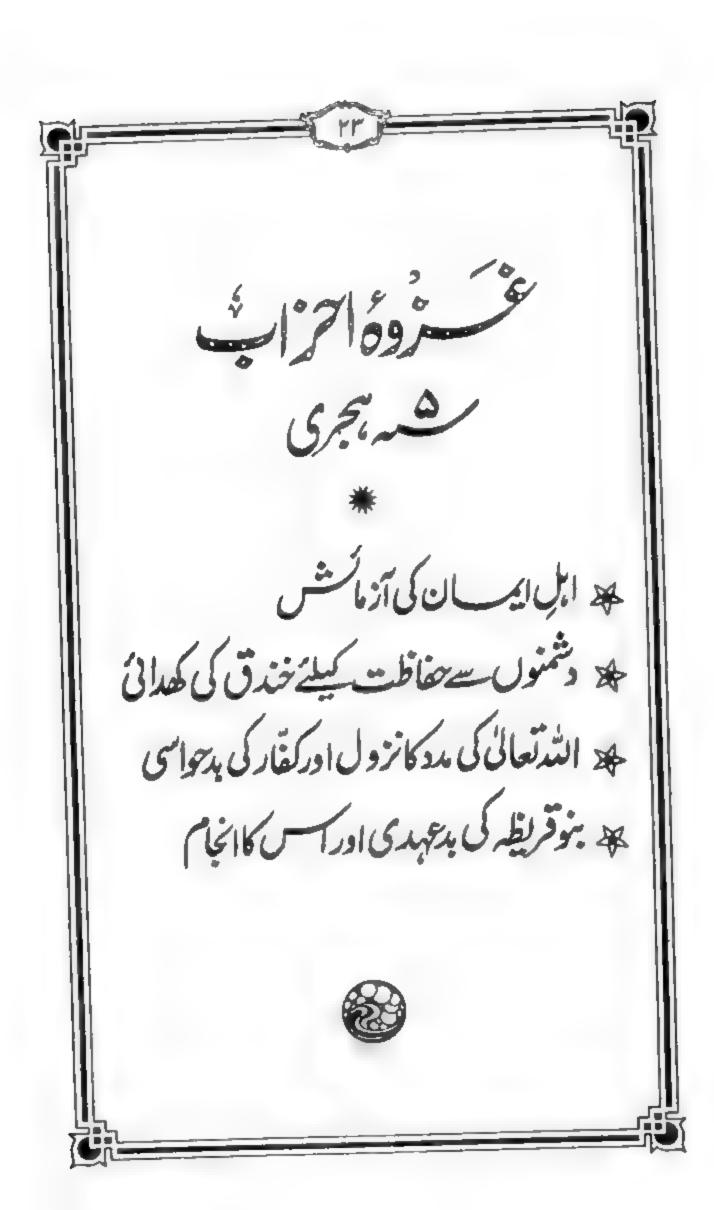

مغروهٔ احزاب کونغزدهٔ خندق بھی کہا جا آسم پیرد بہری کا داقعہ بے تھوڑی سی تہدر کے بعداس عزوہ کی تفصیل نقل کی جاتی ہے:

هرم موره می ز ماز قدیم سے بهودی رہنے سے اور دوقبیط مین سے آگر آباد
الموسکے شے جن میں سے ایک کانام آدی اور دوسرے کا نام فزرج تھا، انہیں
خبردی کئی محی کرنبی آخرال ان فاتم النبیبن کی اشترات علیه ولم اس تبهر تی ترنین لائیں گئے ہے ۔ بدایان لانے اور آب کا اتباع کرنے کے سے بہاں آگر اس گئے سے بہد تھا اور آب کا اتباع کرنے کے سے بہاں آگر اس گئے سے بہد مورا اور شرح کے موقع براوس اور فزرج کومٹی میں ایمان لانے کو عوت دی تواہ س اور فزرج کے موقع براوس اور فزرج کومٹی میں ایمان لانے کی دعوت دی تواہ س اور فزرج سے جوا فراد وہاں موجود سے انہوں نے ایمان قبل کی دعوت دی تواہ میں مامان ہوگئے۔ کو لیا اور مدینہ مورد ان کر اپنے اپنے اپنے انہیں کر لیا اور مدینہ مورد ان کر اپنے اس کے ایک تب بھی ایمان نرائے کے انہوں سے ایک میں میں ایمان مورد وسرابئی نور ایک ان قبل مدینہ مورد ہیں آباد سے ان میں سے ایک بنی قبل میں تا مدینہ مورد اس مورد وسرابئی نور الم مرکام ما بدو فرما لیا تھا۔

بن نظیر کایہ واقع ہواکہ رسول الشّر صلّی الشّر علیہ وکم دوققولین کی دیت کے سلسائی النہ علیہ وکم دوققولین کی دیت کے سلسائی النہ کے باس تشریف ہے ہم اس بارے کی اگر آب تشریف رکھیے ہم اس بارے کی مالی تعاون کریں گے۔ إدھر تو آب سے یہ کہا اور اُدھر یم شورہ کیا کہ کوئی شخص اور پر محمد کوئی شخص اور پر محمد کوئی سے ایک شخص نے اس کا ارادہ اور وہ مدہ کر لیا اور تجقر گرانے کے سلے اور پر جھ گیا اللّٰہ تعالے نے آب کو ال کے مشورے مصطلع فرادیا اور آب ملدی سے وائیس تشریف نے آسے اور آب سے محدین سلم

رضی النترات المعند کو بہرد کے یاس پیغام دے کرجیجا کتم اوک مدسینه منوره جوردواور يبال سيميط جاؤ . منافقين نه يبود يول كو عبر كايا وركهاتم يبي رمواورمر گزمت جاؤهم تهاري مددكري كماس سے اُن كوتقويت بہنج كئ اور سول الشمسلي الشيطليه وسلم كى خدمت مي كهلاجيجا كريم مدين سينبين تعليل مي اور بمارسے اور آب سك درميان بوم بدسے وہ مجی توڑتے ہیں جب اُن کی طرف سے یہ بیام آیا تو اُپ لے ال سے جهاد کرنے کی تیاری کی اور حضرت ابن ام محتوم رضی الشدیونہ کو نا تب بنا کر اور د گرصیام كأم رحى الشرحتيم كرساتقد اكر بنونعنير كمحكرك طرف دواز بوسخة ديم لمرتتهرسي ذرا دور نقا) آب د ال يهنج تو ده توگ قلعه بند بوسيّن رسول الشميلي الشرتعالي عليه ولم سفدان کا محاصرہ فرمایا ، سنا فقین سنے بہوداوں کو جرمیمی کرتم ڈسٹے د متاہم تہیں ہے یارو مدد گارنبیں جوڑی کے اگرتم سے بھی بونی تو ہم می سا عراض کے اور اگرتمہیں نکلنا پڑاتو ہم بھی تہارے ساتھ کل جائیں گے، یہودی منافقین کی مدد کے انتظار ش مسع بين روز گذر كن مرانهوں نے كچه يمي مدون كى المذاانهوں نے رسول اللہ صلى الشرتعالي عليه ولم كويه بيغام بعيماكه آت بميں جلاوطن كردي گرقسل ز فرمائيں اور ہمیں ہختیاریمی مذیبے مبائے دیں اس کےعلاوہ مبتناسامان اونٹوں پر لیے جار کمیں أسعد المباغ كاجانت دي آيسف انهي حبلا دطن كرنامنظور وزماليا اوحكم فرايا کریمن دن میں مدینه منوره سین کل جاؤ۔ وہ لوگ مدینه مؤدہ سین کل کرخیبرمی آبا وہوگئے اورىعبن لوك شام صليحة. (بطورتهديدوا قدمم ف البايدوالنهايد جارم محك س نقل كياب - بيود من جواموال جورث وه رسول الشصلي الشرعليرو لم من مسلما نون م مسيم فرماديين يركيم كادا تعرب.

عروه الراب كاصل واقعم اس طرح بون كر بنونفنير وجب صنورا فرا معنورا فرا مراب كا دا تعرف المن كابتا أو مرد من منوره من كالمن المرح بون كر بنونفنير كوجب صنورا فرا في مريد منوره من منوره من كرد يا تووه و بال جا كري شرار تول سنا ورا بني يبود والى مناور كرد من كرد يا توده و بال حاري كرد معنا بينج ا ورقريش كرست كها كرد

و المراب الشرعان الشرعية المراب الشرعية المراب الشرعية الشرعية المراب الشرعية المراب الشرعية المراب الشرعية المراب المرا

أَمْسُفُ لَ مِنْ كُوْسِهِ وادى كانيجِ والاحتراد بع جمعرب كى مانب نفااس مانب معقريش مكرّ بنى كنار اورابل تهار آئے تق

وَيَظُنُونَ بِاللّٰهِ النَّالِهِ النَّطْنُونَ اجوفرايا اس كهارسي مُعْتَرِين فَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ابه کچین از کرمت کا مرول کا متول ہوتا استہ کچین از ازی ہوتی رہی بھر کون ہی سے چندا دور ہوتی رہی بھر کون ہی سے چندا دی ہوتی رہی بھر کون ہی سے ایک خور بی جو کہ دی تھا ۔ جنگ بدری اس نے سخت ہوٹ کھائی تھی اس سے ایک خور بی مقا ۔ جنگ بدری اس نے سخت ہوٹ کھائی تھی اس سے ایک خور بی مقا ۔ جنگ بدری اس نے سخت ہوٹ کھائی تھی اس سے ایک خور می مقا ۔ جنگ بدری اس نے سخت ہوٹ کھائی تھی اس اور اس سفاہی بہادری و کھائے ہے اور اس سفاہی بہادری و کھائے ہے کہ کہا کہ کہ کہا کہ مثن گئی اس کو اہل عرب ہزاد اور اس سفاہی بہادری و می مقبار دوں سے لیس تھا ) اس کو اہل عرب ہزاد سواروں کے برا رہ مجھے سے جو مرت علی دھی المدی دور ان اللہ علیہ و کم سے اور ان سے کہا کہ تم کون ہو ؟ آپ اور ان سے کہا کہ تم کون ہو ؟ آپ اور ان سے کہا کہ تم کون ہو ؟ آپ

فيجاب مي فرما ياكمين على بن ابي طالب بور إاس في كماكرتمهادي عمر كمهدي مي اجيا نہیں مجتاکہ تمہارانون بہاؤں، تمہارے جیاؤں میں ایسے اوگ موجود میں ہوعمر میں تجھ سے بھے ہیں اُک پس سے کسی کوسائے لاؤ، بھنرے علی می النڈوزنے فریایا کہ لیکن مجھے قريب مندسه كدنترا نؤن بهاؤن بهاؤن باست كروه غصتهمي بمركباا ورتلوار كال كرحضر على كى طرف برها اور صنرت على في اس سے مقابل كيا اور دُهال أكر برها دئ إس نے ایسے ذورسے تلوار ماری کرڈ حال کٹ گئ، پھر تھنرت علی حنی الٹری نہ نے اس کے موند عصے قریب توار ماری سے وہ گرگیا ، غیار ملند ہواا ورحصرت علی رحی الساعمة مف زورے اللہ اکبر کیا تنجیر کی آوانے سے الوں نے تمجد لیا کہ صنرت ملی نے دشمن کوختم کر دیاہے مشرکین نے رسول النوسل الشرعلیرولم کے پاس پیغام بھیجاکہ ہمیں اس کانعش دےدی مائے ہم اس کے وق بطور دیت کے دس ہزار درہم دے دیں گے۔ بعض روایات می سے کو انہوں نے بارہ ہزار درم کی بیشکش کی، آے نے جاب میں كهلواديا كتم اس كى نعش كوسے نوم مردوں كى قيمت بنيس كھلتے . اور ايك دوايت میں ہے کہ آئی سفر بول فرمایا کہ اس کی نعش دے دواس کی نعش بھی ضبیت ہے اس ک دمیت بھی خبیث ہے جمروبن عبدود کے علاوہ دشمن کے اور بھی تین میار آدمی آر مريح بن يرسع ايك ببودى كويمنرت صغير بنت والمطلب رمى الشرح بالمقتل كيا جومسلمان مورتون ك قلعرك با برحكي لكار إيحا، مسلمانون بي سي صفرت سعدين معاذ رمی انٹرتماسے عنہ کو ایک تیرا کر لگاجس نے ان کی اکمل نامی رگ کاف دی انہوں نے دُماك كراسالله مجهاتن زندگاورنصيب فرماكر بني قريظه (قبيله بيرود) كا ذكت اور بلاكت د كه كراين آنكيس من في المنازي كراول. الشريعاساك في الأوعا قبول فرما أي حس كاتذكره عزوة الزاب كتذكره كع بعد تمني كالنتاء الشرتعال بشهدم ونه والورسي ائس بن ادس اورعبدالشري مهل اورطفيل بن نعمان تتعلبه بن غمه اوركعب بن زيدرخي أ فبنه كالملف كامي ذكرك عين .

بهاد كى شغولىيت مى لعبض تمازوك قصام وجاماً ياس قدر شغوليت اور

رسول النوسلى المستعليه ولم كى دعا السول الترسلى الترعلية ولم كى عادت شرفيه رسول النعسلى المستعليه ولم كى دعا عتى كرب كون مشك بيش آق عتى نماز ين مشغول بوجات عرف فندق محمو قع برعي آب دعا بين كرسته وسع، فيمنون

سخا قلت فرماا در بمارے نوٹ کو مٹاکرامن عطافرہ<sup>ا</sup>) .

دعاكى قبوليت أورد منول كى منرمت الشتعاك في المران إور سخت تیز ہوا بھیج دی جس سے ڈیو<sup>ں</sup>

د شمنو*ل کی جاعتیں اس سے م*تا ٹر ہوکر بھاگہ کھڑی ہوئیں ۔ ابوسعیان جواس وقٹ قريش كمكاقا مدىن كرآيا تعااس في كها عقاات قريشيد إاب يبال علم في كاموقينهي را، معقبارهی بالک موسکت، ما نورهی حتم موسیک اور مؤفر بنظ معامده کی خلاف ورزی كريك بي بواك تقبيرون كوتم ديكوبي رسيد مواب يهال سي علي ما ويس تومارا موں اس كے بعد الوسفيان اپنے اونٹ بربيٹھا اور مل ديا . بير قريش مي جا گئے . تبيلهنى عظفان كوقريش كى يرحركت معلوم مولى تووه يعى والبس موسكة ، الشرتعاسالين

مسلمانوں كوا پناانعام ياد دلايا اور فرمايا : اسائيان والوالشركي نعت جرتهين المالي يَاكِيُّهُ اللَّذِيْنَ أَمَنُوااذُكُوُوُا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذُ جَآءً تُكُدُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذُ جَآءً تُكُدُ اللَّهِ عِلَيْكُمُ الرَّبِي جُنُونُ مَا زُسَلْناً عَلَيْهِمْ رِيِّيًا سفان بِهِ والجيح دى ادرت كرجيح دية جمم

وَجُنُودُ الْمُرْدُولِهَا . نے تہیں دیکھ "

«جن شكرون كونهي د كيما"ان سعفر شنة مراد بن اس موقع برفرشة نازل تو ہوئے منے نسکن انہوں نے قبال میں محتہ نہیں لیا البتہ پیمنوں کے دنوں میں رعب و النه كا كام كيا، حبب مواكفتبيرول سے عاجز آكرشركين بھاگ رہے سننے تو فرشت تكبير البذكر دسي عقرا وراول كترجا دسي مقدك بجاك جاري المحترف كا

الشرتعاسك فيهوا كحذر بعيدة ثمناب اسلام كودابس كرديا ورسول الشرصلي المشر تعالى عليه و لم فرما ياكراب ير توكر مم سے الف تے سے سنة مرآ تيب كما ور مم ہى ان سے راسے کے سلنے مائیس کے له . چنا بخرطز وہ نفندق کے بعدد تمن مرمیت مورہ بر له البدايه والنهايه سيرت ابن بشام ـ معالم السّزيل -

پر شعانی کا ارادہ نہیں کرسکے بیشہ میں مکر معظم نتج ہو گیا اوراس کے بعد عرب کے اوگر مسلمان ہو گئے ، جوت در جوت مدینہ منورہ میں ان کے وقود آتے ہے اوراسلام قبول کرتے ہے۔

## لعض أن فعات كالذكره بوخذق كهوية وقت يس أير

سخت عُبُول ورسرى كامقابله المنت سردى كازمانه عا، كان بين كا

بحى مقول انتظام من تقا، هبوك كى مصيبت مى در بيت كى قى درول الدوس لى الله مسلى الله تعلى على در بيت كى قى درول الدوس لى الله تعلى الله ت

رسول الشّرسل الشّرعليه ولم خندق کھودنے مِن شريك خفراد مُنْ مُنتقل كرنے كوج سے آپ كَ شكم مبارك براتنى مَنْ لك كُن كر كھال ديكھنے مِن نہيں آتى عتى ـ اس موقع برآپ يہ اشعار بڑھتے جاتے ہے جو تصرت عبدالشّرين رواحہ رحنی الشّرین کے شعر ہیں ہے اللهم لولاانتمااهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا

@فانزلن سكينة علينا د شت الاندام ان لاقينا

الالى تدبغوا علينا والدادوفينة أبينا

اسالله الراكب بليت زدية تومم بدايت د بات اور زصد قددية اور ذعاد ترابية اور ذعاد يرابية

صوبم پراطمینان نازل فرمائی اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیئے اگر

الماري رفير موجائے.

بلاشدان وگوں نے ہم پرزیادتی کی ہے: اور اگریہ فتنے کا اردہ کریں کے توجم ان سے انکار کردیں گے۔

ٱخرى كلما مَنِيْنَا كورسول الله صلى الله تعالى عليه ولم بلندا وازسع برصق تقطه اوراس كلمه كودُم إن سفة كان

رسول السرطی الدعلیہ ولم کی بیشینگونی کے واقعہ بیش آیا کہ ایک ایسی خت مسلمان فلال فلال علاقول برقابض ہونگے بیٹان برآ مہون جس کا توڑیا

صفرات صحابه رضی الله عنهم کے بس سے باہر ہوگیا، سحابہ کرام نے آنحضرت سے الله علائے دی تو آپ نے جا ور وسے کواس کی اطلاع دی تو آپ نے خرایا کہ جی اس جی ارتا ہوں۔ آپ نے جا ور وسے کواس میں ماراجس سے دو رمیت کا ڈھیر بنگی یعیف روایات جی ہے کہ جب آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیہ ولم نے اس جٹان جی بھا وڑہ ماراتوضرب مگنے کی وجہ ہے ایک ایسی میزروشنی ظاہر موئی جس سے مدید منورد کی دونوں ما نب روشنی ہوگئی ایسا معلوم ہو میزروشنی ظاہر موئی جس سے مدید منورد کی دونوں ما نب روشنی ہوگئی ایسا معلوم ہو راحت الی تیزروشنی ظاہر موئی حات میں جرانے جل گیا ہوا اس پر آپ نے فقیا بی ظاہر کو سنے والی تبحیر کہ اورد مگر میں اللہ اللہ کہ کہا جو سے اللہ عالی اللہ تا کہ کہا اورد مگر میں اور دکھر میں اور دکھر میں اور دکھر میں اور دکھر میں اللہ اللہ کہ کہا روشنی بھی جو بار مارظام ہورمی بھی جا آپ نے

لم مع البخاري ج ٢ صميع، مميع. المشكرة المصابيح رباب البيال والشعر)

فرایا کہ جب بہلی بارروشنی ہوئی تواس ہیں مجھے حیرہ تنہر کے محلات اور مسری کے مشہر فلا ہر ہوگئے ، مجھے جبر بل سف بنایا کہ آپ کی اصد ان پرغلبہ باسف کی اور دومری بار بوج چیک فا ہر ہوگئے ججے جبریل سف روم کی سرزین کے مشرخ محلات فل ہر ہوگئے ججے جبریل سف برائی کے متایا کہ میری اُم مت اُن پرغلبہ باسف کی اور تیمسری بارجو روشنی جی اس سے جھے صنعاً کے متایا کہ میری اُمت اُن پرغلبہ باسف کی اور تیمسری بارجو روشنی جھے بتایا کہ میری امت اُن پر علبہ باسف کی اور تیمسری بارجو روشنی جھے بتایا کہ میری امت اُن پر علبہ باسف کی الزائم خوسش ہوجا ہ ، اس پرمسلمان بہت خوش ہوسے اورانڈ لا اللّٰ محل اورانڈ لا اللّٰ محل اور ایورا ہوکر درسے گا۔

رمول الدهمل المتدتع المعظيدة للم في جب ندكوره بالانتهرون كفتح بهون كى خبر دى تومنا نقين كي خبر دى تومنا نقين كي كان كوديره اوركسرى كي محل نظراً دستال اوركسرى كي محل نظراً دستال اوريخبروى مارى به كم تم انهي فتح كرو كي اورحال يست كرتم لوگ خندت كهودرب مويعى معيست بس كرفتار بو .

ادر بعض دوایات می بون به کتیب آپ نیم الله با مربه به بار باری تواس چان کاتبان حقد توف گیاد آپ نے فرایا الله اکبر کھیے مک شام کخز الفی شیخ کے نیم دوبارہ صنرب ماری تواس کا ایک تبائی صقدا در توف گیاا در فرایا الله اکبر جھیے مک شام کخز الفی ایک بهائی صقدا در توف گیاا در فرایا الله اکبر جھیے مکب فارس کی چابیاں دے دی گئیں ، چرتیبری بارصنرب ماری تو باتی پھتر بھی توث گیا۔ آپ نے فرایا الله اکبر جھیے ملک میں کی چابیاں دے دی گئیں ساتھ ہی آپ نے فوق یہ میں درواز ساتھ ہی آپ نے درواز ساتھ ہی آپ سنے درواز ساتھ میں اس دقت دیکھ رہا ہوں ،

معنرت عمرا ورصنرت عنمان رصی الشرع نها کے ذولے میں جب پر جمز فیج ہوتے جاتے کے قوصنرت الوہر رہو می الد عند فرما یا کرستے سکتے کہ جس ڈات کے قبضہ میں الوہر رہا کی الد مرد فرما یا کرستے سکتے کہ جس ڈات کے قبضہ میں الوہر رہا کی الد میں اللہ میں الد میں

مصرت جابر رضى الدعن كرال ضيافت مي المتعندة كمودة وقت جب

ایک سخت بین بیش آگئ و صحابه کرام رض الند عنم من اکرم صلی الند تعالے علیہ و کم کی خدمت میں ماضر بوسے اور عرض کیا کرایسی جگر کل آئ ہے تب ک می بہت سخت ہے .

( جو بہارے قابویں نہیں آرہی ) آپ نے فرایا میں اُٹر تا ہوں اس کے بعد آپ کھڑے انوے فاور آپ کے کھم مگرارک پر بی رہندھا ہوا تھا اور بیوک کا یہ عالم تھا کہ بہت تین دن سے کچے بی نہیں بی حاق آب نے بھا کہ را ایسان و اس کے بعد آپ کے اور آپ کے میں ماراجس کی دن سے کچے بی نہیں بی حاق آب نے بھا کہ را ایا اور اس سخت رخمین میں ماراجس کی دور ایسان موری ہے اور آپ کا تھا بور تھا اور ایس سخت رخمین میں ماراجس کی میں النہ میں النہ میں اللہ میں النہ میں کہا کہ تہا در سے کہا کہ تہا در سے اس کھانے ہیئے کی کوئی جیز ہے ؟ میں نے میکس کیا ہے کہ درسول النہ میں النہ علیہ کہ میں النہ میں النہ

اءالبدايه والنهايه عم طاتات

بكرى بجى تقى مي سفائس ذبح كياا ورميري البيسف بؤبيستا مشدوع كئه استغير بي نے کری کی بوشیاں بناکر ہا نڈی میں ڈالیس وہ بڑے پیسے سے فارغ ہوگئی ہیں رسول اللہ ملى التُدعيسُ ولم كى خدمت مِن جانے لگا تو وہ كھنے مگل عاتورہ ہورمول التّم مل اللّه علیہ و کم کے سامنے مجھے رسوامت کرنا دالیانہ بوکہ زیادہ افراد آجا میں) یں محضورالور م کی خدمت میں ماصر جوااور عرض کیاکہ ہم نے عقور اسا کھا یا تیار کیا ہے آب تشریف چلیں اور اسپے ہم او ایک دوآدمی اور لے لیں . آٹ نے فرایا کتا کھانا ہے ؟ یں نے یدی صورت مال عرض کردی ایسے فرایا یہ و بہت ہے . هیرات نے زورسے ا علان فرما بإكرامي خندق والوا آجا وُجابر سفه كهانا تياركيا بهد. آب مها بزين اور انصادكوما عدلي كرروان موكَّة. آب آكة آكة تشريف لارس عنظا ورحصرات صحابة أيك يجمع مل رسے منق ميں ملدي سے اپني بيدي كے پاس بينجا ور يوري کیفیت بیان کردی دکرمجیع کتیر آر داسی) اس پروه نا رامن بهونی اور کها که و بی بهوایا! جس كالججه اندلينه تها. مي في كها تفاكه مجهد موامت كرنا! بيركين فك اجهاتم في روالية صلى الشرعليه وسلم كوسب بات بتادى يتى ؟ يس نے كہاكہ بإل ميں نے سب كھے بتاديا تھا! أي تشريب لائة توجوكوندها بواآثا هااكس مي اينالُعاب مبارك واله يا ادر برکت کی دُعا ضرمانی بھر انڈی کی طرف توجہ ضربانی اوراس میں بھی نُعاب مبارک وال دما وربركت ك وعا فرماني . مجرفزما ياكراكيب روني بكاف والى اورملا لواور اندى كويوسل سعمت آبارو يحضوراكم تصحابة سعفراياكتم ككريس أما يفي يي مت بييشو- جنا يخصعابه كام جبيه على اورروني بيني ربي جواكب كي خدمت من بيش ہمتی رہی . آپ روٹی توٹر توٹر کراس پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کرا در شور با بھر بھر کرما خرین كودست رسي بهال تك كرسب في يث بحركه كماليا بحضرت ما برحى الشرع زبال كرت بين كه كلان والعمزار آدمى حق بين الشرك تسم كماكركها بول كرانبول نے ا الباليه والنها يرحلد م مثل مين بحواله دلائل النبوة للبيرة ي يفي النا فرسي كريس كروه كين گی کویس تعیرتو ایشدا دانس کار پول مبی مانیں ۔

خوب کھایا درسیر ہوکر دابس پیطے گئے اور ہماری انڈی کا یہ حال عقاکہ جسی بھی اُسی طرح اُل رہی بھی اور ہمارا آٹا جیسا تھا ویسا ہی را ارگ یا اس ہیں سے کچھ بھی نوجی نہیں ہوا ) آب نے میری جوی سے فرما یا کہ رہم یا ہوا کھا مانو دکھا تو اور زیر دسیوں کو بھی ) مدید دوکیؤکم اگر بھوک کی مصیبت ہیں جبتلا ہیں <sup>ا</sup>ج

امی طرح کا ایک واقع ما فظا این کیتر نے بواله محد بن اسٹی یوں بیان کیا سہے کہ صفرت نفان بن بنتیر می الشرعہ کی بہن نے بیان کیا کہ بری والدہ نے مجھے لہ بھر والداور اپنے ماموں عبلیڈ بن روا ہو ہے باس لے جاؤ تاکہ دہ بی جائوا سے لین والداور اپنے ماموں عبلیڈ بن روا ہو ہے باس لے جاؤ تاکہ دہ بی بی جوری ہے کر روا نہ میں رید دونوں حضرات بھی خذق کھو و نے بین شغول ہے ، یں بی کھی دیں نے کر روا نہ مولی الشرطی التر المی جو میں ہو میں ہو میں ہو میں کہ الن سے ایک الموری کی دونوں ہے بیاں کی دونوں ہے بیاں کی کہ است و ماموں کو دیا ہو میں ہو میں ہو میں التر کی میں میں ہو میں التر کی میں ہو میں التر کی کہ سب میں ہو میں التر کی کہ سب میں ہو میں التر کی کہ سب میں ہو میں التر کی میں ہو میں التر کی کہ سب میں ہو میں ہ



له مح بخاری ملدا مشهه ۱۸۹۰۵.

كه مّال ابن كثير ف البداية والنهاية جم صلاً حكذ ادواه ابن اسحاق وفيه انقطاع.





رسُول التُدصلي التُدعليه وللم كو قريتُ مُحسِّن بهبت زياده تخيفيں دى يخيس حتى كم آت كوادرآت كے صحاب كو بجريت كرنے برقمبور كرديا تقا۔ ذي قعده كالمية بين ربول لندس كا عليه والم عمره كرسف كمه لئ اسينع بتجهيم نبيله بن عبدانتُّرليثي حتى الشُّرِعز كوامبر بناكرر واز بوكميً عدید منورہ کے رہنے والے اور آس یاسس کے دیبات کے باشندوں کو بمی سفریر ساتھ مِلْنِهُ مُكِسِكُ مْرِمايا - آبُ مِنْ عُمرو كا الرام با نده نياا در بصرات محارِث نعي، تاكد وك يه مجاني كراي كامقصد جنك كرنانس بصصرف بيت التدكى زيارت كرنامقصود ب آب این ساقد مری کے مافر می لے گئے سے رج ج وعمرو می حرم کو می ذیح كے مات ہیں) جب آی مقام صفال میں پہنچے توبشر بن صغیان کعی سے الاقات ہوتی اس نے موض کیاکہ یار سول الشرقریش مر کو آپ کی روائی کابتہ مل گیا ہے وہ مقام دی طویٰ میں جع بوسكة بين اورسي كا كاكرينيدكررب بين كرات كوكرين وافل زجون دي عراور خالدین ولید (جواس وقت کے مسلمان نہیں ہوئے بھے) اینے مواروں کو اور کا میا دایک مقام کانام ہے، میں بینے بھے ہیں آب نے یشن کراست بدل دیااور داہنے ہاتھ ک طرف رواز بمسکے یہ باتا عدہ راستہ نہیں تضائگیا ٹیاں تنیس دشوارگز ارمقامات مع كزرنا برايبال تك كرزم زين من بيني كف اورمقام مديبيك رامسترير الكي مديد كرادر مده ك درميان بحسم ك صدود إل حتم بوجاتى بي . ر عسفان سے مکر معظمہ حاتے ہوئے حدیبیہ واقع نہیں ہوتا لیکن جو نکر قریش کے أرْسے أجلن كالمكان عالى الے آب النه بدل كر مديبية بي كئے). بب قریش کے سواروں کو ہنٹر میلاکر آیٹ نے راست بدل دیا ہے تو والب قراش كياس كم معتقر علي كئ ادهر رسول الترصلي الله عليه ولم اين اصحاب كم ساته

مقام عدیدیں بہنے گئے وہ ل بہنے توآپ کی اونٹی بیٹھ گئی محابہ نے کہایہ توآگہ بڑھنے سے ہمٹ کو نے گئی ۔ آپ نے فرایا ہمٹ کرنا اسس کی عادت نہیں ہے اسے اس اس ذات ہا کہ کہ کہ کے دوکر دیا جس نے واقع والوں کو کر معقلی میں واخل ہونے سے دوک ویا تھا ۔ کیونکر قریب کر کے داخلہ میں کہ کہ آرسے آجا نے اور مکہ معقلی کے داخلہ میں رکا وٹ ڈالنے کا گمان تھا اس میں آپ نے فریا کہ آگر آج قریب سے اور مکہ معقلی کے داخلہ میں اس کی اگر اگر آج قریب سے ہوں بھی جہ کے اور مکہ میں ان کی موافقت کرلوں گا ، اور مبعض روایات میں یوں بھی جہ کہ اگر مجے کمی الیسی ہات کا مطالب ہو جہ بھی کہ اگر مجے کمی الیسی ہات کی دعوت دیں سے جس میں ان چیزوں کی حرمت کا مطالب ہو جہ بہیں اللہ تعلی اللہ میں ان دیا ہے معالم اللہ میں ان کی موافقت کرلوں گا ، اور معن کا مطالب ہو جہ بہیں اللہ تعلی اللہ تعلی دائے معتقلی قرار دیا ہے تو ان کی بات مان لوں گا .

اود صفرت برار بن عازب رضی الله تعارف عرب المرات المرات کریم بی بونت کا مصلات شار فرای کریم بی بونت کا مصلات شار کریم بی بیت رضوان کوفتح کا مصلات شار کریم بی بیت و صدید بید کریم بی بیت و صدید بید کریم بی بیت و صدید بید کریم بی معتور اسابان تقاہم نے سارا بان کی بخ کراستعال کریا اور اسس بی ایک تطرو می دی بیورا ارسول الله صل الله علیه ولم کواس کا علم برواتو آب تشریف لائے اور اس کوئی می مواتو آب تشریف لائے اور اس کوئی سے کناد سے پر بیری گئے ۔ بیر فر وایا کراس میں سے نکالا براایک ولیان اور اس کوئی فرمت میں بیش کیا گیا . آب نے اس میں اینالعاب میادک وال جا اور ایک روایت میں ہے کہ وضور فرمایا اور کی کی اور اسس کوی میں بال والا ۔ بیر

فرایا اسے کے دیر چوردو ، کھدیر کے بدراسیں سے پانی پناست وع کیا اور تمام مامزی الہضراد اور سیست میراب ہوگئے۔ اسی اختلاف کی بات نہیں ہے جودہ موسع او ہر جو افراد عضان کو بعض محابش نے بندرہ سوبتا دیا اور بعض نے چودہ سوبتا دیا کہ سارک در کھنے سے جشمے عباری ہو کیا اور اس میں بھی کوئی تعارض نہیں کہ بیالہ میں دست مبارک در کھنے سے جشمے عباری ہو سے اور کوئوتیں میں بھی آپ نے اعاب مبارک ڈال دیا۔ جب انخضرت مسل اللہ ملیہ کہ لم نے اور کوئر بن میں جی آپ نے اور کوئر بن کہ سے اور کوئر بن محتصر اور میس بن علقہ اور عروہ بن سو تقفی کو آنخضرت میں اللہ علیہ دلم کی طور مت میں اور میس بن علقہ اور عروہ بن سو تقفی کو آنخضرت میں اللہ علیہ دلم کی طور مت میں اور ان کوئی کے اسے دیں لڑائی کوئی ہم عمرہ کہ دیے اسے دیں لڑائی کوئی ہم عمرہ کہ میں جیجا آپ نے دیں لڑائی کوئی ہم عمرہ کہ دیے اسے دیں لڑائی کوئی ہم عمرہ کہ میں جیجا آپ نے دیں لڑائی کوئی ہم عمرہ کہ میں مقصد بنہیں ہے۔

عرده بن سعود تعنی نے واپس ہو کر قریش مکہ سعے کہا کد دیکھو میں کئی بارکسریٰ قیصر اور نجا ہی کے باس گیا ہوں (بہ تینوں بادشاہ ہے) ہیں نے کسی بادشاہ کے ایسے فرا الراء نہیں دیکھے جیسے محد رمول الشرصلی الشرعلیہ ولم کے ساتھی ہیں اگرتم نے جنگ کی قریہ وگ کمی بھی انہیں تنہا نہیں چوڑیں گے اب دیکھ اونمہاری کیا السقہ ہے کا س کے بعد وسول الشرطی الشرعلی ولم نے صفرت عمری خطاب سے فرمایا کہ تم مکر معظم جا و وال قریش کو بتادوکہ ہم جنگ کے سنے نہیں اسے جصرت عمری الشراف کے الم محد درت کو بتادوکہ ہم جنگ کے سنے کہ میں ان کا کت ایر الرائم تن ہوں اور میرسے قبید بنی مدی میں پیش کردی کہ قریش کو معلوم ہے کہ میں ان کا کت ایر الرائم تن ہوں اور میرسے قبید بنی مدی میں پیش کردی کہ قریش کو معلوم ہے کہ میں ان کا کت ایر الرائم تن ہوں اور میرسے قبید بنی مدی میں

سے وہاں ایسے افراد نہیں ہیں جومیری حفاطت کرسکیں یں آپ کورائے دیتا ہوں کرآپ حمان بن عفال كي يحدي قريش ك ننديك وه مجهسة زياده معرزيي بينا يداكي خصصرت حثمان بن عفّان رضى الشُرتعالية عنه كوا بوسفيان اور ديمّرا شراب قريش كهياس بطور منا مندہ جیج دیا تاکہ دو قریش کو بتادیں کہ آپ جنگ کے امادے سے تشریف اس لائے بكرصرف بيست التُذكى ذيارت كے سلتے تشريعيت لائے ہميں ۔ جب حضرت عثمان بي التُر تعليظ وزني قريشس كمركو بيغام بهنجاديا توانبوں سنے جاب دياك يم يہ باست ماسننے كو تيارنبي كمحدرسول الشصل الشرتعل عليركم كوكمي واخل موف كى اجازت دي، البترتم ما موتوطوات كديسكة موانبون نعجاب دياكرين تنباطوات نهين كرسكارول مسلی انشرعلیم و لم طواف کریں گے تو میں بھی کروں گا جھنرے حتمان کو قریش کم تے روک الاوراد هررمول الشرصلي الشرعلية ولم كوينجبر ببنغ كئي كرحضرت عتمان كوفتل كرياكيات بعرت رضوان كاواقعه البين شير ينجى توآب نے فرما ياكداب بم توبيال بيعرت رضوان كاواقعه اليه نبين شير گئيجب بم قريش ہے جنگ ذکر لی جاسے بیونکہ بنظا ہر دیجے۔ دائے کی فضا بن گئی عتی اس سے دسول الشرصلی الشہ تام امعاب فاس بان يربعت كرلى كم م كرجنك يساعة دي محادرا وفرار اختیار دکری کے جھزت عثمان دخی الشرعة یونکه مکرمعظر کے بوسے مخے اس لئے اسخفرت صلى الشمليه وسلم في محضرت عثمان دخى الشرعزكي طرف سيخود بي بيعت كرني اسين ايك باغر كودوسر اعتراء الرفراياكر بيعت عثمان كاطرف سب ( يربعت ايك ورخت كيني جون عى جومقام حديبيري عقاا وراسس كے بارے يس أيب كريم لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينِ إِذْ يُبَايِعُوْمِكَ تَخْتَ السَّجَرَةِ ارْل مِولَ اس لخاس بيعت كانام بيع ت الرضوان معروف، موكيا اوربيعت كرف والول كوامحاب التجروكاملف لكالشجروعرنين ورخت كركت أي). اس کے بعد معلوم ہواکہ حضرت عثمان جی النہ عنہ کی شہادت کی خبر فلط سے

نیکن اسس خبر کی وجہ سے جو حصارتِ صحابہ رضی اللّہ عنہم نے بیعت کی اس کا تواب بھی مل گیا اور اللّہ تعالیٰ کی رصنا مندی کا تمغ بھی نصیب ہوگیا جس کا قرآن ہیں اعلان ہوگیا جرم تی دنیا تک برابر بڑھا ما آرہے گا۔

اس کے بعد قریش نے سیل بن غرو گونستگو کرسف کے سئے جیجا اور بیل کہا کھستد ملائے سال میں کہا کہ کہ مستد ملائے سال میں ہاری کرسف کی مسئل کی گفتگو کر ولئین سلے بی کسس سال عمرہ کرسف کی بات نہ آسے اگر جم اس سال انہیں عمرہ کرسف کی اجازت دسیتے ہیں تو عرب جی ہماری بدنای ہوگی اور اہل عرب یوں کہیں گے کہ دکھ وقع تد درسول الشر سلی الشرطیم والمی قوت اور مورسے کہ جس واض بورک جسیل بن عمرہ سف فدمت عالی میں حاصر بورک کم گفتگو کی مشرطیں سطے ہوگئی گئے جو انشارال ترعنقریب ذکری جا ہیں گ

صلح فريبيه كانت اورمندرج شراكط اصياع ايرب كاحضرت على منالة

تعالے مرضع نامر بھے گے واس بی ابنوں نے بطور عوان یہ جارت کھودی تھ خداما قاصی علیہ محت متدد سول الله "اس بر بیل بن عمر واور اس کے ساتھوں نے کہاکہ ہم قرآب کے رسول اللہ ہونے کا فرار ہی نہیں کرتے اگر ہم اس کو انتے ہمے تو آپ کو عمر کر کہنے سے کیوں روکتے ؟ آپ محتر بن جداللہ کھیے، آپ نے فرایا میں رول اللہ کو مشادو ۔ بھی ہموں محتر بن عبداللہ بھی ہموں، پھر صفرت کا شعد فرمایا کہ لفظ رسول اللہ کو مشادو ۔ صفرت علی نے موس کی کرمی تو بھی بھی آپ کی اس صفت کو نہیں مشاق کا اور نافرانی کی تم نہیں ہے نازوانداز کی باس سے باس کے بعد سے نامر کے شروع ہیں مسلم کا مرکز ہونے ہیں ہیں مسلم کا مرکز ہونے ہیں مسلم کونے ہونے گائی ہیں کر مسلم کر ہم کر کو کہ کو کو کو کو کو کھونے کی مسلم کو کو کو کھونے کا مرکز ہونے کر کو کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھ

كم مي بخارى رباب الشروط في الجباد) منه جا وراجع معالم النزيل طب جمها مراجع

LON

فاس كويمي منظور فرماليا . كماذكره النووى)

البدايد والنهاية مرااح ما يرصلح نامركامتن بونقل يله وه ذيل ي درج مه هد المدامل عليه محسمة دبن عدد الله مه بل بن عروا صطلا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين بأمن فيهن المناس ويكف بعضه من بعض بوعلى انه من أن محسد امن قريش بغيرا ذن وليه بده حليهم ، ومن جاء قريناً ممن مع عمد بغيرا ذن وليه بده حليهم ، ومن جاء قريناً ممن مع عمد لم يردوه عليه وان بينناعيبة مكفوفة بو انه لا اسلال و لا اغلال و انه من احب ان يدخل في عقد في مد وعهد هذك في عامل من مع عمد في وان الله وان بينا عيد عامل هذا فلا تدخل عليا مكة وانه فاقمت فيه و انتك ترجع عامل هذا فلا تدخل عليا مكة وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها با صحابات فاقمت مها شلا تأمعك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بعي برها.

ترجيم ۽ يه وه ملح نامه ہے جس کی مستدین جدانشدنے ہیں بن عمروسے کے ، ان باتوں پر مسلح کی گئی ۔

- ا. دسلس سال مک آیس می جنگ نہیں کریں گئے ان دس سالوں میں لوگ امن وا مان سالوں میں لوگ امن وا مان سے دیکھ د جی گئے .
- ۲ قریش یں سے ویخص اپنے ولی کا مازت کے بعیر فحد علیات الم کے باس آجائے گا اسے دائیس کرنا ہوگا ۔
- ۳. اورمحستدعلال الم کے ساتھوں ہیں سے بوشخص قریش کے پاس آ جائے گا وہ اسے واپسس بنہیں کریں گے۔
- ہم. اور ایک یہ بات ہے کہ ہمارے درمیال گھٹری بندرے گرا بعنی آبس بی جگ در اور ایک یہ بات کو گھٹری کی طرح با ندھ کر ڈال دیں گے اور بعض تصرا

نے گھٹری بندر کھنے کا یعنی بتایا ہے رج کھے ہم نے سلے ک ہے یہ بیتے دل سے ہے دل کھٹر اور کی کہ طور ی کی طرح ہیں جن میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں ابندا ہماری کیٹھٹری دند کھلے گی اور کوئی فرنتی دھو کہ یا خیانت کا کام ذکر سے گا۔

۵. نکون ظاہری طور پرچ ری کرسے گا اور نہ خیا نت سے طور کرسی کو تنظیف دسے گا زظاہر
 اور باطن سکماعتبارستے ہر شرط ک پابندی کی جائے گی۔)

4. اور چفص محد عليالسلام كساعة كونى معابده اورمعا قده كرنا چلى وه كرسكتاب.

ع . اورجوجاعت قريشست كونى معابده ومعاقده كرنا چلس استاس كاافتياسه .

٨ . آب اس سال والس بوما مي مدّ معظم مي داخل زمون .

 اور آئدہ سال اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ سکے سئے آئیں اس وقت کر معتقل میں دائل ہموں اور مرف تین دن رہیں ۔

ا۔ اس وقت جب عموے لئے آئیں تو آپ کے ساتھ فتصریت ہتھیار ہوں جہائی افر ساتھ اے کو میں اور جہائی افر ساتھ اے کو میں اور ہیں اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے وافل ہو سکیں گے۔ جب یہ شولی گئی کئی آو سنے وافر اس کے مطابق بنوخزا حرسنے اعلان کردیا کہ ہم می دیول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے عہد میں ہیں اور بنو کر ہنے اعلان کردیا کر ہم قریش کے عہد میں ہیں دیور میں میں دیور میں معاہدہ نوخ کر کا سبب بن گیا کیونکہ قریش کے شریش کے مدور دی جب بنوخزا عرب ان

کی جنگ جیم طری ، معاہدہ کی جوشرطیں اوپر ند کور ہوئیں ان میں سے معبض میسے بخار کی میں اور بعض میں میں ندکور ہیں اور معض من الی داؤد میں بھی مروی ہیں ۔

صرت عمر کا تر د داورسوال و جواب کا قبول کرنا ناگوار برا وه رمول التّن صلی اللّه

مليه ولم كى خدمت بى است اورعون كيا يا سول الله كيا بم حق برنبي بي اوركيا قريش كم باطل برنبي بي اتب ن فرما يا يال بم حق بر بي اوروه باطل بر بي إ بعرسوال كيا كيا بمار مقولين جنّت مي نبي بي اوركيا ان كي ققولين دوزخ مي نبي بي ؟ آب سف فرما يا

الصميح بخارى باب الشروط في الجهاد حاسم الاراجع معالم التنزيل طوا مستاع جه.

صلی روسس بین استری اور فرک مرایا استرای امرایکاتوا تضرن سرور وسالم استرون و است اور فرک مرایا استرای و امرایک و امرایک ایست برایا کوذیک کو واود سرمنڈ والو یہ بات سن کرکو اُن مجی کو اُن مجوال ایران کو کو کو مرات اس امید میں سفے کو تا یہ کو اُن ایسی صورت بیدا موجوبات کہ و قت سے بنا اسرام کو ان زیرے اور عمر و کرنے کا موقع ملی ایسی مجلف از ایسی مجلف از ارت اور مرات کے بور مجی بیب کوئی کھڑا نہ ہواتو آپ اپن الجید صفرت اُن سلم رضی التر عنها کے باسس تشریف نے گئے اور ان سے پوری صورت مال میان کی ایک میں برایا کے ذیج کرنے کا اور مرح نیڈ نے کا حکم دسے بکا ہوں لیکن صحاب اس برطل نہیں کر دسے ہیں بصفرت اُن سلم رضی الشرع نبالے عومن کیا یا رسول النداگر آپ جا ہے ہیں کہ یہ کر دسے ہیں بصفرت اُن سلم رضی الشرع نبالے عومن کیا یا رسول النداگر آپ جا ہے ہیں کہ یہ کر دسے ہیں بصفرت اُن سلم رضی الشرع نبالے عومن کیا یا رسول النداگر آپ جا ہے ہیں کہ یہ

الصحيح سلم مداع العصيح بخاري منت

لوگ ذی اور طبق والاکام کرگزدی تو آپ با برتشریون سے جاکسی سے بات کے بغیرا بینے اونٹوں کو ذیح فرمادی اور بال مونڈ نے والے کو بلاکرا پنے سرکے بال منڈ وادی، آپ باہر تشریون کو ذیح فرمائے میں اور بال مونڈ نے فرمائے تشریون لاسے اور الیسا ہی کیا جب آپ کو صفرات می ابشنے دیجھا کہ آپ بدایا ذیح فرمائے تیں اور مائن کروالیا ہے توسب ای کھر کھڑے ہوئے اور ایپنے بدایا کو ذیح کر دیا اور ایک ہوستے اور ایپنے بدایا کو ذیح کر دیا اور ایک ہوستے اور ایپنے بدایا کو ذیح کر دیا اور ایک ہوستے اور ایپنے بدایا کو ذیح کر دیا اور ایک ہوستے اور ایپنے بدایا کو ذیح کر دیا اور ایک ہوستے اور ایپنے بدایا کو ذیح کر دیا اور ایک ہوستے اور ایپنے بدایا کو ذیح کر دیا اور ایک ہوستے اور ایپنے بدایا کو ذیح کر دیا اور ایک ہوستے کا میرمون ڈر سنے گئے گئی

عضرت الاجبيراوران كرسا تضيوك واقعم إده جورسول الله صلى الله على سلم في من من المعلم الله على ال

به کرد راست شال در گا در است شرط کے مطابی وابس کردیں کے توالتہ تعالیہ اس کے مطابی اس کے مطابی اس کے مطابی اس کے مطابی اس کا مل یہ کا کرحضرت الوبھین المجھیلی مسلمان ہو کرکھ سے دریئہ مؤرہ بہنے گئے کہ والوں نے ان کو وابس کردیا ۔ وابسی میں بھیجے و درول الشرصی الشر تعالیہ علیہ و کہ مطابی ان کو وابس کردیا ۔ وابسی میں ہم جو انہیں بینے ہم خور خوا اللہ میں الدرول الشرصی الشر تعالی کر دریئہ مؤرہ میں اکر رسول الشرصی الشر تعالی کر دریئہ مؤرہ میں اکر رسول الشرصی الشر تعالی معلیہ و کم کی خدمت میں ماضر ہو البیٹ نے است دی کھی کر فرمایا کر صور و راست کو تی خو فناک مات بیش آئی سہم اس نے رسول الشرصی الشر تعالیہ و کہ کر فرمایا کر مور البیٹ کو خدم داری بی کو خدم داری بی موضوت الوبھیر بھی ما صرف مدمت ہوگئے اور عرض کیا یا رسول الشر تعالیہ نے کہ خدم داری بی و در آل الشر تعالیہ نے فرمایا کہ یوان کی کو خرایا کہ یوان کو خوا کی میں اس کے دی بھی ان سے مور ت البیٹ کا سے دی ۔ آپ نے فرمایا کہ یوان کی کو خوا کا سے دی ۔ آپ نے فرمایا کہ یوان کو خوا کی سے دی ۔ آپ نے فرمایا کہ یوان کو خوا کی اس کے دی بھی اس کے دی بھی اس کردی کے ابلدا وہ مدید مور دہ بھی الا ہوتا ۔ یکن کرا ہو جو بی کہ اور می در ایس کردی کے ابلدا وہ مدید مور دہ جی الوب جی بیا ہو جندل کو اس کا بیت جیاتی وہ جی الوب بھی بیات ہو بھی کو تی سے مسلمان ہو تا وہ وہ جی الوب بھی بیات ہو بھی کو تا بھی الدی وہ جی الدید بھی تو کہ کو الدی کو سے دی ۔ آپ میں بہنچ کے اور الب بو بھی کو کی شخص خرایا کہ دی سے مسلمان ہو تا وہ وہ جی الوب بھی بین کروں کے ایدا ہو بھی ہو کو کہ کو کو خوا کی کری شخص خراب کو اس کا بیت جیاتی وہ دی ہو تا وہ میں مین کو کو کہ کو کے خوا کی کری گئی کی سے مسلمان ہو تا وہ دو کھی کا کروں کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کروں کے کہ کو کہ کو کہ کو کروں کو کھی کروں کو کھی کروں کے کہ کو کروں کے کہ کو کروں کے کہ کو کروں کو کروں کے کہ کروں کے کہ کو کروں کے کہ کو کروں کے کہ کو کروں کو کروں کے کہ کو کروں کے کہ کو کروں کے کہ کروں کو کروں کو

المنح مم اج الله مح بخارى منه

ابربعینرکے پاس پہنچ مانا بہاں تک کو داں سے مذر سے کنارے ایک جاعت اکھی ہوگی قراش کا چھی قافلرت می کی طرف مانا تھا یہ لوگ اسے روک پیتے اور قافلہ کے آدمیوں کو قبل کرنے تے اوران سے اموال چھین بیتے ہے جب یہ صورت مال سامنے آئی قرقر لیش کو نے دسول الشہالی علیہ ولم کے پاس بینام بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو بلزلیں اور اب ہم اس شرط کو دالیں لیتے میں کہ ہماراکوئی شخص آپ سے پاسس جاسے گا تو اسے والیس کرنا ہموگا، جو بھی خص ہم ہی سے آپ کے پاس مبائے گا اسے واپس کہنے کہ ذمر داری آپ بر نہ ہوگی اس بر رسول الشہاسی سے آپ کے پاس مبائے گا اسے واپس کہنے دیا کہ دالیس آ با ہیں لیم

رمول الشرطی الدر الم علی الله و الم علی و الم الم الم الم الله و الم الله و ال

ملح صدیبیدی ندکوره تعصیل کے بعداب آیات بالا کا ترجم دوباره پراهدیجے ان میں فیج مدیبید کی ندوشوں کی مدانی کا فیج مبین کی نوشخری ہے اور دسول الشرصل الشرعلیہ و کم کی اگلی بھیلی تمام نفرشوں کی مدانی کا اور تمیل نعمت کا اور صرا کی متعیم پر حیالے کا اور نصر عزیز کا اعلان ہے ۔

دہماتیوں کی بدیکائی اضام التنزل جام ص ا ا ایس ہے کہ انخفرت مل التہ علیہ دیم اور میں اس دیم میرو کے سائے روانہ ہور ہے ہیں مقصدیہ تھا کہ یہ لوگ می میرو کرلیں اور قریب کی طرف ہے کوئی جنگ کی صورت بیدا ہوجائے یا وہ بیت الشرسے دیکنے میں توان سے نمٹ لیا جائے ایک نے میرو کا احرام با ندھا اور ہدی جی ساتھ لی تاکہ یہ سمجولیں کہ آپ جنگ کے اراد سے سے روانہ بنیں ہوئے اس وقت ایک برشی جاعت آپ

له مح بخارى منه ، مله ع ا له نتح البارى مله ع

۵.

<u> میں اعتدوانہ ہوگئی (جن کی تعداد حورہ کویا اس سے کچھ زیا</u> دو بھتی ) اس موقع پر دہیات میں وسن والون مي سے بہت سے لوگ بيتھے رو گئے اور آپ كے سا عد سفريس ذركئے . الجي مسول الشصلى الشدة عالى عليه ولم مدينة منوره والسنهي يهنيج يخ كرالشرقعا لطفاك الوكوں كے بارسے ميں يہنے سے آئے كو خبردے وى اور فرما ياسيَقُوْ لُ لَكَ الْمُتَحَلَّقُوْنَ مِنَ الْأَعْوَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَاوَاهُ لَوْمَا كُديباتِون مِي سِيروك يجير كر وسيئ سكة رجن كي سشركت الشرتعالي كومنظور ذيحى ) وه شركت فدكرسف كاعذر بيان كريق موت یوں کہیں گئے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل دعیال نے ہمیں شغول رکھا ہم ان کی ضرور ما يس بنگ رہے (يہ بھے گھروں میں جھوٹ نے کے لئے بھی کوئی نہ تھا) لنذائب ہمارے سے الدس ورخواست کردیجے کہ وہ ہاری مغفرت فرا دے بجب انخصرت سرورعالم درسندمنورہ وابس تشريعيت ائة تويه لوك ما صرفدمت بوسكة اور الهول فسا غزد جاف كاوي عذر بيان كردياكم ميس بال بحول من على كام كاج كى شغوليتون في كاساعة عاف مدديا. اب آب ہمارے سلے استغفار کردیں النّہ علی شاند نے ان کی تکذیب کرتے ہوسے فرایل كروه اين زبانوں سے وہ بات كررہے ہيں جوان كے دلول ميں نہيں ہے ليني ان كايہ كبناكه بمادأ تشركيب بوسف كاارا وه تو تعاليكن گھربار ك مشغوليست كى دىجەسىيے نرمباستے اور یر کبنا کہ آیب ہمار سے است خفار کردیں یہ ان کی زبانی باتیں ہیں جوان کے تسلبی جذبات اور اعتقادات مے خلاف ہیں مزان کامشریب ہونے کا ارادہ تھا اور نہ استغفار کی ان کے نزد کیے کوئی حیثیت ہے . یہ اللہ تعالیے پرایمان ہی نہیں لائے پھر گناه اور ثواب اور استغنار ک باتون کاکیاموقع ہے ؟

پیران لوگوں کو تبنید فرمائی ہو جھوٹی عذر خواہی اور حیلہ بازی کری کہ اگراللہ تعالی قہیں کوئی صفر یا نفع بہنچا نا چاہے تو وہ کون ہے ہواللہ کی طرف سے آنے والے کسی فیصلہ کے بارسے ہیں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ بطف کے ساتھ میں ایک اوسا تھ جانا صفر وری تھا آپ کے ساتھ نہ جانے کھوڈ میں اگر اللہ تعالیٰ کے طرف سے صفر رہنے جائے تو اسس کو کوئی بھی وفع نہیں کرسکتا .

بات وہ بنیں ہے ہوتم بطور معذرت بیش کردہ ہوالشراقا سے کو تمہارے اعمال کی سب خبرہ تم قریم ہے سے کہ اللہ کے رسول میں اللہ تعالیہ ولم اور ان کے ساتھ الم ایمان ہوستھ میں جارہ ہوئی یہ کہی ہی والیس بنیں آئیں گے دشمن ان کو بائکل خم کودیں گے دیمن ان کو بائکل خم کردیں گے یہ بات تمہاں سے شیطان نے مزیق کردی اور تمہارے ولوں ہیں جیٹے گئی اور تم سے فیرا جال کرایا کہ یہ لوگت کی راہ پر مبارہ ہے ہیں اگر کمی کے مبانے کا ارادہ بھی تھا تو تم نے اسے یہ کہ کرروک ویا کہ کہاں جارہ ہے ہو ذرا انتظار کرود کھے وان

१ क्रांशिक



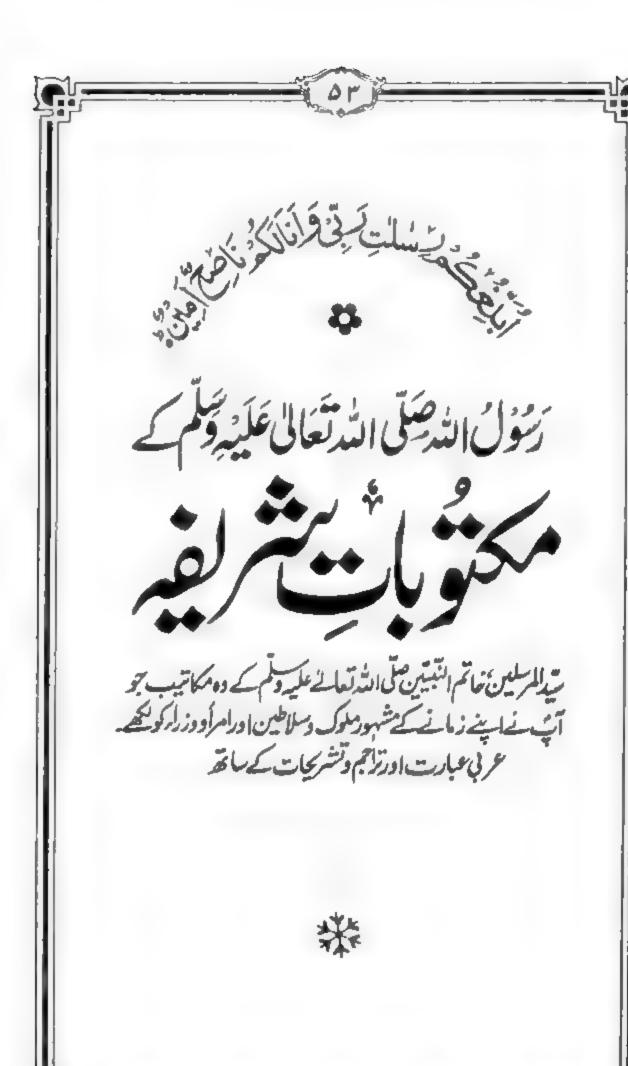

### بِعَلِلْإِللَّا لَكُوْلِلِهِ مِنْ مُعِلِلُهُ الْمُعْلِمُ عُمْ عُمْ

مَا تَم الْبِيتِينُ سِيِّدالا نبيار والمركبين عن الشَّعليه ولم في دعوت اسلام كم في جو ذرائع اختياد فرمائ يقال مي گال قدرم كاتيب ارسال فرمان كاطرلقه بهي تها. يروالاناف آب ملى التُدعليد ولم في ادشا بهون اور مختلف هلا قول كم أمراء ك نام ارسال فروا مض من بنهاستى شاه حبشه اور سرقل شاه روم اوركسرى شاه فارس اور تقونس شاومصراس زماره مي زياده معروف مقه جنهاي ابل عرب جاسنة اور بهجا شق تقر رسول الشرصلى الشرعليه ولم في مكاتيب ارسال فرما ف محدلة ابين معابية مي سعمتعدد ا فراد كانتخاب فرمايا اوران كددر ليدر كمامي نامدارسال فرائد. حافظ ابن القيم سنه زادالمعادين لكهاسي كرجب رسول التنصلي الشعلبه وسلم مديبيت تشريف لاسقاتو بادشامون كوخطوط الحصاور جيرا فرادكو ايك مي دن مي مختلف با دنتا ہوں کی طرف رواز فرما دیا ۔ یہ واقع محرم سکت کا ہے جب آی والانا ارسال فرملف ملك و رجن مي شاه روم كه نام عي ايم يحتوب عنا) توعرض كياكياكم وه لوگ كونى خطاس وقت كم نهيس برشصة جب تك مهراتى مونى مر مو- چنا بخداي نے جاندی کی ایک انگویٹی بنوالی ا در اسس کے نگیبنہ یں اپنااسم گرامی مُحَدِیِّکُ دُسُولُ الله كنده كرواليا. أيسطرين مُحَسَمَّدُ اورايسطرين لفظ رُسُولُ اورايك سطريس لفظ الله عا. آيسف مهرتيار فرماكران مكاتيب كفتم ير وه مهرلكا دی جو بادشاموں کے نام مکھیستے.

آیت نے صحابہ میں سے صفرت عمر دین امیضم کی کو نجائی شاہِ صبشہ کی طرف اور صفرت دیجہ بن خلیفہ کی کو مرف اور صفرت دیجہ بن خلیفہ کو مرف اور صفرت و درجہ بن الدینہ کو مقوت میں مرکی طرف کو مسرکی شاہِ مالی بن الی بلتہ کو مقوت میں شاہِ مصرکی طرف اور حضرت ما طب بن الی بلتہ کو مقوت من اور حضرت ما الدینہ کی کو صادب بن شمرال مانی شاہِ بلقاء (بیعنی علاقت بنا))

ک ظرف اور صنوت سلیط بن تخروکو موده بن علی ک طرف جیجا . آخر الذکریام کاصاحب اقتدار تھا ۔ بعض اصحاب سیر سے کھا ہے کہ صفرت سلیط بن تخروکو موده بن علی اور ثمام تا ابن اٹال دونوں کی طرف رواد فربایا تھا ۔ یہ دونوں قبیلہ بنی مینی خیسے کے سروار اور صاب اقتمار ہے ۔ نیز مصنوت قربایا تھا ۔ یہ دونوں قبیلہ بنی مینی خیسے فربایا ہو اقتمار ہے ۔ نیز مصنوت قربایا ہو عاصل کی طرف ، یہ صاحب اقترار ہے جصنرت علام بن الحضوی کو منذر بن سادی ملک البحرین کی طرف ، یہ صنوات گرامی نامے لے کہ گئے ۔ نہایت توسیس مذری کے ساتھ واسطہ یا ملاوا سطما ہے اپنے محتوب الدکو آپ کا والا نام بہنجاد یا ، اور بعض صفرات نے صوف ملاوا سطما ہے ایک برقری اسلام کی دوت مطابی نہیں بہنچا یا بلکہ بڑی ہمت اور جزائت کے ساتھ شاہی دربار میں اسلام کی دوت مطابی نہیں بہنچا یا بلکہ بڑی ہمت اور جزائت کے ساتھ شاہی دربار میں اسلام کی دوت فرائے ہے ان میں سے بعض نے اسلام قبول کرلیا اور بعض نے ملی الاعلان تکذیب کی اور والا نام کی ہے ادبی کی اور میکی اور میکی سے دیکھ کے ۔ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور والا نام کی ہے ادبی کی اور میکھ کے ۔ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور میکھ کے ۔ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کے ۔ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور میکھ کی اور والا نام کی ہے ۔ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور والا نام کی ہے ۔ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور والا نام کی ہے ۔ کی اور والا نام کی ہے دیکھ کی اور میکھ کی اور والا نام کی دور ہے گئے ۔

بہرصال رسول الشصل الشرمليد ولم في الماغ مبين ميں كول كوتا ہى بہيں فرمالى اور است كور كوتا ہى بہيں فرمالى اور است كوية بناديك جيسے جائے مالى، جسم وزبان سيرى كى طرف دعوت دى جاتى سيداسى طرح قلم اور كا فذاور خطوط ك ذريعد دعوت كا كام موقع برموقع كرسة

رمنا چاہیے ۔

آن کل تود موت تربیع کا بہت بڑا میدان ہے سادے ما می بمرر بظم میں شرقا عزبا ہرامکان کوششش دعوت اسلام کے لئے تربیح کے فردت کی صرورت کی میں شرقا عزبا ہرامکان کوششش دعوت اسلام کے لئے تربیح کرنے کے کا جائے تو ایک بیاسے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور تن واضح کیا جائے تو انشا رائٹ تعلی اسلام قبول کریں گے ۔ فاص کر نصاری کو اجتماعی اور انفرادی طور پر دعوت دی جائے اور جاعتوں کو بھی ۔ یہ بر دعوت دی جائے اور جاعتوں کو بھی ۔ یہ وگ بران کیر بیٹ دستے ہیں۔ انراد کو بھی دعوت دی جائے اور جاعتوں کو بھی ۔ یہ وگ بران کیر بیٹ دستے ہیں۔ ماں باب کے بارسے میں اوں جائے سنتے کے کہ وہ عیدائی میں اور بادر اول سنے اپنی دنیا جالانے کے سائے انہیں دھوکر دے ساتھ آنہیں دھوکر دے

رکھاہے۔ نصاری کی جونی پودکل رہی ہے حقیقت میں وہ کی دین پرنہیں ہیں میکی رواج کی وجہ سے اور کوئی دومرادین سلنے نہ ہونے کی وجہ سے ریجی نہیں ہے کہ ہم نصاریٰ نہیں ہیں مسلمان دین تی یعنی اسلام پیش کریں قرآن کا اعجاز بتائیں جنور اقد س میں اللہ علیہ و لم کی جیاب مُبارکہ اور آپ کے افلاق عالیہ اور آواب سامیہ اور آپ کی ہیٹ کریں اور جنت و دوزخ کی تفصیلات اور آپ کی ہیٹ کریں اور جنت و دوزخ کی تفصیلات بنائیں اور یعنی مجائیں کہ اللہ تعالیہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین معتبر بنائیں ہور یعنی ہوئی کے اللہ تعالیہ کہ اللہ تعالیہ کے مندے ہیں۔ آخرت میں بہنے میں اپنے کے کا جمل پاسے گا اور یعنی بنائیں کہ بادری لوگ اتو ارسے دن چرچ میں بلا کرما صرب کی اور انہ جمی کی بات ہے کہ بلاکر ماصر ہیں کے گناہ معاف کرتے ہیں ۔ یہ ٹری ہے کی اور انہ جمی کی بات ہے کہ بافر مانی تو ہو اللہ کی اور اُسے کوئی انسان بخش دے۔ پا در ایوں کو گناہ معاف کرنے نافر مانی تو ہو اللہ کی اور اُسے کوئی انسان بخش دے۔ پا در ایوں کو گناہ معاف کرنے کا افتیار کہاں سے مل گیا قرآن مجید میں فرمایا ہے :

وَمَنْ يَكُفُورُ الدُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ و (١٢: ١٣٥)

تويمه: الشرك مواكنا بول كوكون معافث كريب كا.

یه باتیں نصاری کو اور ان کے بچوں کو اسکولوں ، کا بجوں بیں اچھ طرح مجائیں۔
انشاراں اللہ تعالیٰ وہ جوتی درجوتی اسلام میں داخل ہوں گے۔ و باللہ المتوفیق .
اب حضورصلی اللہ علیہ وہلم کے والا نامے ترجہ کے ساتھ بیش کئے جاتے ہیں۔
ان کو فورسے بڑھیں اور ان مصابین کو غیر سلمین کے وزراء ، رؤسا واورام اور کے
نام ادسال کریں اور کیھیں کہ یہ آپ کی آخرت کی خیرخواہی کے لئے کھا جار ہے۔
و باللہ المتوفیق .



# والانامه بب من نجالتی مناه صبیشه

رمول الشرصتى الشرتعالے عليه ولم في حرك تيب مباركه أسس زما ذيك سمربادشا مول كو بيج عقران بي مجامتي شاه صبته كي نام مجي كوب كرامي ارسال فرایا تھا۔ میساکہ پہلے گذر دیکا ہے شا و مبشہ ایک زم دل ہاد شاہ تھا۔ قریشِ مکہ ک ايذارسانيول كى وجدسے وصرات صحابة صبت كو بجرت كر كف مح ان كو بند ارام كے ساتھ اس نے مجکہ دی اور قریش مکہ جب ہدیے اور یخفے لے کرحبتہ بہنچے اور بھنرا مہا برین کو والیس کرنے کی درخواست کی تو نجائے نے درخواست کد کردی تھی۔ مهاجرين مبشة ابجى تك مبشري مي سعة كدرمول التصلى التدتعاسا عليه وسلم كا والانام اكس كم إس بيغ كياب صحفرت عروب أمية صفري له كست فق تصنيت عمروبن أمية ضمري في اصحمة أوحبشه كورسول الشصلي الشمليه وسلم كا والأنامر ببنجاديا اور اسسك درباري خوداس معاطب موسة. والعادشاه إمير وزمرى كى تبليغ ادر آب كوزمرى كي الما سے کوئی سنبہیں کر گذشتہ ونوں سے ہم پر آپ کی شفقت اور مجسّت كايه حال مع كركويا آب اورمم ايك بى بس اورمم كوهبى آب براس قدر ا عتبارسے کو مم آپ کو کسی طرح اپنی جاعت سے علیحدہ نہیں سمجھتے ہم نے جس عبلان کی امید آب سے کی کامیاب ہوسئے اور جس خطرہ کا بھی انداشكيا بميشراس سيمدينون ومامون رسي بحضرت آدم عليه حسلوة والسلام كى ولادت ہمارى طرف سے آب برجبت قطعى سے يائىين جس

OA

قادر طلق ف معزت آدم كو بغيروالدين ك شي سه بداكرديااس فصرت ميسى من المست بداكرديااس فصرت ميسى من المست بداكيا. ميسى من المتلاة والتلام كوبغيرباب ك بطين ما درست بداكيا. إِنَّ مُثَلَّ عِيْسَىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَتَ لِ أَدَمَ خَلَقَ فَ صِنْ تُرَابِ لَيْ مَنْ فَرَابِ اللهِ كَمَتَ لِ أَدَمَ خَلَقَ فَ صِنْ تُرَابِ لَهُ مَنْ فَرَادُ وَلَا مَنْ مَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَمْدَ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُواللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَالِهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَالِمُ عَلَالِهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَالِمُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَنْدُ عَالِمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْدُ عَلَالِهُ عَنْدُ عَلَيْدُ عَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْدُ عَلَال

ترجید بینک الدی نزدیک عینی علیات الام) کی مثال آدم رعلیالت الام) کی طرح به کران بینک الدی نزدیک عینی علیات الام کی مثال آدم رعلیالت الام کران بین السال می مردود می آگئے "
مارسے اور آپ کے درمیان الجیل وہ شابد سے سی مردود نہیں ہوگئی ، اس نبی محد صلی الشرعلید و لم "کی بیروی می خیرو

بركت كاوروداورنضيلت وبزرگ كاحصولسم.

ہادشاہ الگاہ سفر میں اللہ کا اتباع نہ کیا تو اسس نبی اتبی کا اتکا ایب کے سلے اسی طرح یا عیف و بال تا بت ہوگا جس طرح یہ ودکری ہی مصنوت عینی علیہ العقاؤہ والسلام کا انکار تا بت ہوا بری طرح رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وکم کی جا نب سے بعض مجگہ دگر اتنجاص مختلف با دشاہوں کے نام وعویت اسلام کے سلے قاصد بن کر سکے ہیں محر سرور عالم سلی اللہ علیہ وقم کو جو امید آب کی ذات سے والسنة سے دوسروں سے ایس امید جہیں ہے اور اسے ایس امید جہیں ہے اور اسنے اور اسنے ایس کے بارسے میں پورا اطمینان ہے کہ آب اپنے اور اسنے فداسکہ ورمیان گذشتہ طاع اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کے اہر و ٹو اب کا خیال رکھیں گے ۔ اور آئندہ کی اب

اصحر سنے حضرت عمر فرقی کی ضبح اور برجست تقریر کوسنا اور ان کی دلیرانه صبحت کی داددیتے ہوسئے اسس طرح جواب دیا.

معرو! بخدا می گوای دیتا ہول کو گھر صلی الشرعلیہ ولم الشرتعاسے وہی برگزیدہ بیغبر ہیں جن کی آمد کا اہل کتاب استظار کررہے ہیں ۔ بیٹ ک مصرت مونی علی الصلاۃ والسّلام کا د ا کب حماد تصرت میسلی علی السّلام کابشان دینا غیک ای طرح ہے جیا کا تصرت عینی علیا نصافہ واستام میں سفر کا کینے کہ میں سفر کا کینے کا بھر صلی اللہ علیہ ولم کی بشادت دی ہے ۔ دونوں میں سیرموفرق نہیں اور اسس بارے میں میرے سائے مشابرہ اور خبر دونوں برابر ہیں ، بعنی اگر جیس نے جالی جہاں اراسے انتھیں منور نہیں کین کین حالا سن کر مجھ کوان کے بی ہونے کا بقین ہے ۔
اصحہ نے صفرت عمروین اُمیہ سے نام مبارک باقدیں ہے کا تعفی کا تکھوں سے اصحہ نے صفرت عمروین اُمیہ سے نام مبارک باقدیں سے اُر ایا اور ترجان کو ملاکر اور مرزیر شیف دیا ۔
نام مبارک بڑھے کا حکم دیا ۔

#### والانام كامتن

المن معمد مهد مه ول الله الى النجاشى ملك الحبيثة سلام المت فالى الحصد اليث الله الدى لا الله الاهو الملك القدوس الملام المؤمن المه بهن و اشهد ان عيلى بى مريم دوح الله و كلمت ألقاها الله مريم البتول الطيبة الحصينة ف هلت بعيلى خلق ه الله من روحه و نفخه كما خلق ادم ربيدة و الى ادعوك الى الله وحدة لا شريك له والموالاة على طاعته و الى تتبعنى و تومن بالذى جنت به فالى رسول الله و الى ادعوك و جنودك الى الله عزوج ل وقد بلغت و نصحت فا قبلو انصيحتى والسلام على من التبع الهدد في "

ترجہ: یخط الشرکے رسول محترصلی الشرعلیہ وسلم کی جانب سے صبشہ کے بادشاہ کے نام " نو باسلامت رہے میں تجھ کو اس فداکی حدرسنا ہا ہوں جو معبود میت میں محترب کل جہاں کا ماک سے برگزیدہ ہے سسلام ہے، جاتے بناہ سے ،گہبان ہے اوراس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عینی بن مریم ملیالصلوۃ والسّلام السّری دوح اوراس کا کلمہ ہیں جس کو کسس نے مریم بتول طیب پاک دامن ٹی القاء کیا ؟

السّر نے ہی ان کو اپنی روح سے بیا کیا اوراس کو صفرت مریم ہی ہی ہونک دیا جو اوراس کو صفرت مریم ہی ہی ہونک دیا جینا کا اس نے تعفرت آدم طیالسّلام کو اسینے بدقدرت سے بنایا اب میں بخد کو فعالے و صدہ لاشر کی لڑا وراس کی اطاعت مودت و موبّت کی دعوت و بتا ہوں اور یہ کتو میری ہیروی کرسے اور جو الشرکا ہیا میں لے کر آیا ہوں اسس پر ایمان لائے میں تجھ کو اور تیر سے لئے کو اور تیر سے لئے کو والشرع و جو اللہ کی طرف بلاتا ہوں ۔ پس میں نے تبلیغ اور نصیحت کردی ۔ تجھ کو جاہیتے کہ اس کو قبول کرنے اور سالام اس برجو بولیت کا ہیں و ہو ؟

کو اس کو قبول کرنے اور سرام اس برجو بولیت کا ہیرو ہو ؟

ماری نام مبادک کو بوسر و سے کرسر برد کھ لیا۔ اور حضرت جمعہ طبی کہ کو دربار میں افرق میں نام مبادک کو بوسر و سے دیل مورض کھا ۔

بلاکا سلام کے جا اب میں حسب ذیل مورض کھا ۔

نقل محتوب اصحمه نجائتی شاه مبشه

"الى محمد دسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشى اصحمة السلام عليك يانبى الله مسالله وما الله وبركانه الذى لا إله الآهو المندى هدا للاسلام و اما بعد فقد بلغنى كتابك يارسول الله فيماذ كرت من امسر عيسلى عليه الصلوة و السلام فورب السهاء و الارض العيسلى عليه الصلوة و السلام فورب السهاء و الارض العيسلى عليه الصلوة و السلام فورب المهاء و الارض العيسلى عليه الصلوة و السلام فورب المهاء و الارض العيسلى عليه الصالوة و السلام فورب المهاء و الارض العيسلى عليه الصالوة و السلام فورب المهاء و الارض العيسلى المناوية و السلام في التمرة أوما يلتزق به قمعها المناوية و ماله تفروق شيئ -

وقدعرفناما بعث به اليناوقد قربنا ابن عمك واصحابه فاشهد انك رسول الله صادقاً مصدقا وقد بايعت ك وبابعت ابن عمك واسلمت على يدة لله دب العلمين وقد دعثت اليك ابنى بانه وان شئت التيتك بنفسى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته " بنفسى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته " ترجم: المحرنجات كي ما نب محرد سول الشملي الشرائي و محمد الما المسلم الشرائي و معمد الله و مدركات المسلم الشرائي و مدركات المسلم المسلم الشرائي و مدركات المسلم المسلم

اسدالشک نبی است حدر موں است الدیمید و سے ما الم اللہ کے سوا اللہ کا رحمت الشرکے سوا کوئی معبود نہیں ہجس نے مجھے اسلام کا داستہ بتایا۔ اما بعد .

اسا الشرک درول جھے آپ کے محتوب گامی کی زیارت کا شرف حال استار اللہ کے درول جھے آپ کے محتوب گامی کی زیارت کا شرف حال میں استار والا رض کی شم کھا کرکہا ہوں کہ صرت عیلی علیا اسلام اس سے زیادہ کھی نہیں ہیں ۔ ہم نے ان تمام ہاتوں کو بھی طرح تھے لیا جو آپ نے ہم شک بہنچائیں ۔ ہم نے ان تمام ہاتوں کو بھی طرح تھے لیا جو آپ نے ہم شک بہنچائیں ۔ آپ کے جھا کے بیٹے اور ان کے دفقار ہماد مے شرب میں اسلام بیوائیں ۔ آپ کے جھا کے بیٹے اور ان کے دفقار ہماد مے تاہوں کہ آپ اللہ کے بیٹے دمول ہیں میں آپ کے سامتہ ہوگا تو ہی میں ایک میں ایک میں ایک کہا تھی اللہ میں ایک کے ایک بیٹ ہوگا تو ہی میں ایک کے ایک بیٹ ایک انگراپ کا حکم ہوگا تو ہی انگراپ کا حکم ہوگا تو ہی میں ایک ہوجا قدل گا اور اسلام جو کر گاتے ہوئی اللہ و برکا تھ ۔ اسلام ہوگیا تو شدہ شدہ بینے برائی میں ہوگا تو ہی اسلام ہوگیا تو شدہ شدہ بینے برائی میں ہوگیا تو شدہ نیا ہو اللہ کو ایک ایک ہوئی تاہوں آگراپ کا حکم ہوگا تو ہی اللہ میں ہوگیا تو شدہ نیا ہو برائی ہو اللہ کو ایک ہو اللہ میں کو بیست میں بیسے کر بھیا گئی۔ اہل میش کو بیست میں بیسے کر بھیل گئی۔ اہل میش کو بیست میں ناگوار ہو اللہ میں ہوگیا تو شدہ شدہ بینے برائی میش ہو ہوگیا تو شدہ نیا ہوگیا تو شدہ نیا ہو ہو اللہ ہوگیا تو شدہ نیا ہو ایک ہو اللہ ہوگیا تو شدہ نیا ہوگیا تو شدہ نیا ہوگیا تو شدہ نیا ہوگیا ہو اللہ ہوگیا تو شدہ نیا ہوگیا ہو اللہ ہوگیا تو شدہ نیا ہوگیا ہو تاہوں کو سیا تھیں کہا تھی ہو ہوگیا تو شدہ نیا ہوگیا ہو تاہو کے ایک ہوئی تھیں کو سیا تھیں کی کی تو سیا تھیں کو سیا تھی

سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ بجائی ہیں جہ جھنرت جھنر وکے ای در پرشرون باسلام ہوگیا توشدہ شدہ بیخبرا بل مبنش میں بھیل گی ، اہل مبنش کو رہنے تن ناگوار ہوا اورانہوں نے بجائی کے مقابلہ کی تیاری شسر دع کر دی اور بجائی کے سامنے منطابر کرے اس کے خلاف اظہار نارافعگی کیا ، نجائی نے جب اہل مک سے یہ یور دیکھے توسب سے پہلے صفرت جھنر کو بلایا اور ان کو کھم دیا کہ میں نے تہارے سے کشتیوں کاایک بیرا تیادگیام به باجرین کوان سنیون می سرد سائد کس مدیک مخالفت کرد اس سائد تم مام به باجرین کوان سنیون می سوار کرد موقعه کے منتظر رم بو .
اگر خدائے مجھ کو کامیاب کیا تو تم امن و امان سنے بھر مبشر میں قیام کرنا اوراگر فالخواست معاطر نے دوسری صورت افتیار کرل تو فور اُتم بهاں سے فزار ہوجانا . اصحمه الماؤل کا بدانتظام کر کے ابنی حفاظت کی طرف متوجہ ہوا اور ایک عجیب حیار کام میں لایا .
اس نے ایک پرجیر میری کھا ہ

موسین گواہی دیتا ہول کہ فدا کے سواکوئی معبود نہیں اور محد صلی الشرعلیہ ہو میں اس کے بندے اور رسول ہیں بنیزگواہی دیتا ہوں کھیسٹی بن بریم علیا بحساؤہ والسلام فدا کے بندے اور اسس کے رسول ہیں اور اس کی روح اور کلہ ہیں کرس کو فدا و فدا مدا سے رسول ہیں اور اس کی روح اور کلہ ہیں کرس کو فدا و فدا مدا سے نے مریم (علیہ السلام) کی طرف القاء کیا "
اس نے یہ کھوکوا پنی پوستین سکے بنج سے بنہ کے پاس چھپالیا اور اس کے بعد ورسف کھڑا کیا اور بھران کے سامنے کھڑے وربار منعقد کیا ۔ تمام اہل جنس کو صف ورصف کھڑا کیا اور بھران کے سامنے کھڑے ۔ ہوکر سوالات کئے ۔

المحد: المصبّ اكياتم مجركوتمام حبشري استنظيم الشان منصب كانتحق نهبي منحقة جس يرمي فاتز هول ؟

ابل جسته: بعشك بم صرف تجد كومى اس منصب كا ابل سمحته بي . اصحه : تم في ميرى سيرت و عادات كو اسبن ادر حكومت ك حتى بي كيسا با يا ؟ ابل جبشه: مبهتر من يا يا .

اصحمه؛ بمحریرشوروشنب کیساہے؟ اہلِ جبشہ: ہم نے سُناہے کہ توسُنے ندہب عیسوی ترک کردیا اور توصصرت عیلی کو خلاکا بندہ کہتا ہے۔

اصحمه: تم صرت عيس كالتعلق كياعقيده رسطة موج المحمة موج المحمة موج المحمة موج المحمة من المحمة المحمد المحمد

اصحه نے اپنا ای سینے پرر کھا اور کہا کہ اس سے لیعیٰ جرکچے برجیہ میں لکھا سبے م زیادہ حضرت عیسنی نے اور کوئی تعلیم نہیں دی .

ابل مبش نے اس جلسے ابنی آئی تی مجد کر مخالف مظاہر و ترک کر دیا ۔
ام جینے نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم کے اس نا مرّ مبارک کو اعتی دانت کے ڈیٹر میں بند کرے نہا میں بند کرے نہا میں بند کرے نہا میں بند کرے نہا میں اس محفوظ کر دیا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک پنا مرّ بارگ تحف معکمت میں بندنے گا ۔

سیرت کی کتابول بی بدی مذکورسه که اصحه سفاسی بینی اورسائ مرابیول کو خدمت اقد می ما حرب رسائی مرابیول کو خدمت اقد سی صاحب رسالت صلی الشرطید و هم میں ما صری کے دواندگیا.

میکن وہ تمام کشتیال جن بی ان کے ہمراہی سوار سفے دریا کی طغیا تی سے غرق ہوگئیں ان می سے ایک شنفس می زیج سکا گر صرت کر فوبی ایر برسالت میں ما صری کو کا مرد کا مرد بار رسالت میں ما صری کر کا صحی کا مرد و معلی میں کیا اور تمام واقعات گرسش گراد کئے . نیز اصحیہ کے مسلمان ہوئے کا مرد و سنایا . ام سی کے تبول اسلام ہوگیا . نیز ایک ایسے تربی میں نمائی میں میں نمائی بیسلم ہوگیا . نیز ایک ایسے تربی میں نمائی باسلام ہوگیا . نیز ایک ایسے تربی میں نمائی کے تبوی اس مضمون کے تم پر آر ہاہیے .

### درباررسالت اصميك نام دوسرامكتوب

اجی تصرت عمروین اُمیة صغری کو صبشه سے والیس اُستے تحور اہی عرص گزرا تھا کہ در بار رسالت سے دوبارہ ان کو صبشہ جانے کا حکم ہوا۔ اس مرتب سفارت کا مقصد یہ تفاکہ تحضرت جعفر اور ان کے بہراہی مہا جرین کو مدینہ منورہ والیس لایا جائے اور ام جید بہنت ابی سفیان سے اسم خضرت صلی اللہ علیہ وہم کے مساتھ نکاح کرسنے کی مخرکی مجاری کو مدینہ کی مبلے۔

نبی اکرم صلی الله علیه ولم کاایک اور والا نامهی ملتاب حج آب نے اصحمہ کے

قبول اسلام پراظهارطانیت اوراس کی خدمات کی حصله افزان کے طور پر تخر ر فرمایا عقا اس نامرمبارك كالمختصر ضمون درج ويل سبه.

يشعرالله الرَّحُهُن الرَّحِيثِيثُ

« امَّابِعِد. فِكَانَكُ مِنَ الرِقِّيةِ عَلَيْنَا مِنَّا وَكَانَّا مِنَ الشِّقِيةِ بكمنك لانالانرجومنك خبيرا الانلناه ولانخاف منك الاامناه وبالله التوضيق؟

شروع النّرك نام سي جور حمن ورحيم ب . « نُونے ہمارے سا عاصن سلوک برتا اور ہم کو تجر براعتماد ہے . اس الن كرىم نے تھے سے م بجيزى اميدى وہ يورى موتى اور مى بات كاخوف كياس سے مامون ومحفوظ رسے . اور توفق اللہ مى كے إلى

اصحاب مئير كينية بي كه اس نامرٌ مبارك كى تخركي كالشرف حضرت على بن البطالب كرم الشروج بكونصيب بوا بخط كالمضمون تمام جوجاف ك بعداك فاين مباس بر ثبت فرالی اوردصرت عمروس امید نامهٔ مبادک سے کر بری و مجری سفرطے کہتے ہوئے مبشہ بینے۔اصحہ سفانہیں نہایت اعزاز واحترام کےساتھ وہان بنایا اور ان کی ہرقیم کی مارات کی <sup>اب</sup> ان کی ہرقیم کی مارات کی <sup>اب</sup> ان کی ہرقیم کی مارات کی انتہارہ

اصم يخاشى جنبول سنے اسلام قبول كرايا تھا، ريول الندصلى التدعليہ و كم نے اینے صحابہ کوان کی موت کی خبردی اوران کی غائبا یزنماز جنازہ پڑھی جبیبا کرصحیح بخاری و محیح سلم دغیره میں مذکور سے مسندا حد کی روابت میں ہے کہ رمول اللہ صلى الشرعليه وللمهض فرمايا:

«أن اخاكم المجاشي قدمان واستعمرواله» له عيون الاشر، السيرة الحلبيه، الروض الالف، رفع شان الحبسار للجلال السيوطي طيقات ابن سعد -

ترجر المتم المداد و المن كا موت بوكى بهاس كه النافذ الدور و " اورا مام الودا و در كاب الجهادي باب قائم كياسه . باد في النود وروى عدد قد والمتهد و المتهد و المترس كا مرح و المترس كرجب نجاش كا موت المركمي تومم المبس من اس كا تذكره كرست من كاس كا قبر برنور و كما لي و يتاسه و ما كلا ، صحيح سلم مي محضرت الني سع دوا يت سه .

أن نبى الله صلى الله عليه وسله عتب الى كسرى والى قيصر والى المناه وله والى المناه والى المناه والى عليه والى عليه والى عليه وسلّم الله تعالى عليه وسلّم الله المنج الله المنج صلى الله تعالى عليه وسلّم وسلّم الله من الله من

#### دُوسرانجاشي

اس کے بی رہود وسل بادشاہ جانشین ہوا. داس کا تقب ہی دیگرت الم اسلام کا خط کھا تھا جس کا حبیشہ کی طرح مجاشی تھا) ۔ آپ نے اس کو بھی دعوت اسلام کا خط کھا تھا جس کا محیح سلم میں تذکرہ ہے۔ یہ خط بھی صفرت عمرو بن اُمیہ ضمری ہے کہ گئے ۔ یہاں یہ ہوائے کال ہوتا ہے کہ نجاستی اول صفرت جعفر بن الی طالب کے باقد بچسلمان ہوگیا مقاتواسے دھوت اسلام کا خط کیوں ارسال نز مایا ؟ مقاتواسے دھوت اسلام کا خط کیوں ارسال نز مایا ؟ یہ کوئی ایم اشکال نہیں ہے جمکن ہے کہ آپ کوخط تھے سے پہلے اس کے سلمان ہونے کا بیترز جلا ہوا ور یہ می ہوسکتا ہے کہ ظاہری خطاب اس کو ہوا ور تقصو دیہ ہو

کماس کے درباری وگول کواور نصاری کے پادرلوں کو بہنیام پہنچ جائے اور یہ باست زیادہ دل کونگن ہے کیونکرمکنوب گرامی میں تصنرت عیسٹی اور ان کی والدہ طبیبهاورتصیمتر کاذکر سے .

دومسرانخاشی جو نجاش اوّل کے بعد باد شاہ بنا اسس کے اسلام قبول کہنے کا علم مذہر سکا۔

میرت کی کمنابوں میں نجائٹی کے نام ایک اور والا نامہ کا ذکر بھی ملیا ہے بنظا ہر پر اسس نجائٹی کے نام ہے جو نجائٹی اوّل (سلم) کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس کائن ذیل میں درج سے:

"هذاكاب من النبي على الله عليه وسلم الى المجاشى غليم الحبشة ملاوعلى من البع الهدى و أمن بالله ودسوله وشهدان لا الله وحدة لا شريب له لم يتخدصا حبة ولا ولدًا و النبي على اعبدة ورسوله فأن ادعوك بدعا يتى الاسلام فاسلم سلم على اعبدة ورسوله فأن ادعوك بدعا يتى الاسلام فاسلم سماء الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بكيفنا وبدنكم المت لا نعب دالا الله ولا نشرك به شيئًا ولا ينخد بعضنا بعضًا اربابًا من دون الله فان تولو افقولو الشهدو ابانا مسلمون ؟ فان ابيت فعليك الشمال في ؟

ترجمر : یزنطالشکنی تحد دسل الشرطیدولم ، کی طرف سے نجائتی کے نام سے جو مبتد کا بڑا اور سردار ہے بسلام اس خص برج بدایت کا انباع کرسے اور اللہ براور اسس کے رسول صلی اللہ علیہ ولم پرایان لائے اور اس کا اللہ کے سواکوئی معبود نہیں . وہ تنہا ذات ہے ۔ نرکوئی اسر کا شرکب نہ بیجی ہے اس کے لئے نہ اولاد اور اس کا اقرار کرے کہ مرسی اللہ علیہ ولم اس کے سئے نہ اولاد اور اس کا اقرار کرے کہ کو مرسی اللہ علیہ ولم اس کے رسمی دسول اللہ علیہ وسلم ، نیں . اللہ کی بچار مین کا مراسلمان ہوجا ، سلامتی میں دہے گا۔ اے کی تجدی و دعوت دیتا ہوں توسلمان ہوجا ، سلامتی میں دہے گا۔ اے

الل كتاب! آو اليه كله كى طرف بوم مي اورتم مي شترك به وه يدكه الله الك ك سك سواكسى دوسرت كي برست كورس الشدكائس كوشر كيد نه بنائيل اورم مي سه كول ايك دوسرت كورب نه بناسل الشركائس كوشر كي نه بنائيل اورم مي سه كول ايك دوسرت كورب نه بناسل الشرك سواء الراس كم بعد معى المل كتاب دوكرة والى كري تومسلانو! تم كه دوكرة وكرة الى كوري تومسلانو! تم كه دوكرة وكرة الكواه دم كوري ما المركم مسلمان الي ما المدن الكري توميرى دعوت قبول كوف سافكارى سهدة و نصاري كالكناه مي كلي يرم كالي المرتوميري دعوت قبول كوف سافكارى سهدة و نصاري كالكناه مي كلي يرم وكالي المرتوميري دعوت قبول كوف سافكارى

موال، وہ کون سے صحابی ہی جو تابعی کے ابھی پایان لاتے ؟ جواب: بیصحابی مصنرت محروبن ماص جہرہ جہرہ سنے نجائتی کے ابھر پرامسلام قبول کیا .

## مصنرت أم جبيب كالمجرت ورأم المؤمنين سبنن كالتنرف

معنرت ام جینبه بھی ان مبارک عابیات بی سے تیس جنہوں نے کے معظمہ بی میں اسلام قبول کر این عالیہ بی میں اسلام قبول کر این تھا ۔ بھرا ہل کر کی تحقیوں اور ایذار سانیوں کی وجہ ہے جن صحابیہ وصحابیات نے نے مبشہ کو ہجرت کی بھی ان کے ساتھ یہ بھی ہجرت کر کئیں تھیں۔ ان کے شوم کرانام جبیدا نشر بن جبش تھا ۔ حبشہ بہنج کواس نے عیسائی فدم ب قبول کر لیا تھا۔ وہ شراب بھی یہ بینے لگا اور کا فرہی مرا ۔

معنرت أم جيئ كى عدت گزرجاف ك بدر رول الدّصل الدّ عليه ولم سف منجاستى شاو جيئ كى عدت گزرجاف كردو بنجاستى في ابنى باندى ابرم كون فنروت أم جيئ المرم كون فنرت أم جيئ الدي الدعليم كا ابرم كون فنرت أم جيئ الدعليم كا الرم كون فنرت أم جيئ الدعليم كا فرمان آيا المحري تم سے تعنور كا نكاح كردوں بعضرت أم جيئ بهت فوش مولى . باندى كود مادى اور صنرت فالدّين سعيدين الماص كو ابنا وكيل بنا ديا.

مصرات معارکوام بوصنر کی بحرت کر گئے سفتے اور وہاں موجود سفتے انہیں کہلا کر مخات نے خطبہ راچھا اور جارس دینا رہب مقرد کرے آنحصرت ملی اللہ علیہ ولم سے آپ کا نکاح کردیا اورید دیناد هجی ای وقت اداکردیئے بصرت جغرب ابی طالب استی اس مجلس میں موجود سے بصرت ام جدیئہ الوسفیات کی بیٹی تھیں ہجاس وقت مک مسلان نہیں ہوئے ہے اور شرکین کہ کورسول الشرصلی الشرعلیہ ولم سے لڑانے میں پیش پیش رسیسے تھے۔ جب انہیں بتہ جلاک میری بیٹی رئول الشرصلی الشرعلیہ ولم ملے در الشر میں الشرعی و بیٹی رئول الشر میں آئی تو بول اُسطے میں آئی تو بول اُسطے میں ان کی ناک نہیں کا لا جاسکتی . (بعنی وہ بلند ناک والے مورسی ان کی ناک نہیں کا لا جاسکتی . (بعنی وہ بلند ناک والے مورت دارہیں) ہم ان کو دمیل نہیں کہ سکتے . إو هرتو ہم ان سے لا رسے ہیں اُدھر ہماری لا کو ان لینا تھا .

عزت دارہیں) ہم ان کو دمیل نہیں کہ سکتے . إو هرتو ہم ان سے لا رسے ہیں اُدھر ہماری لا کو ان لینا تھا .

عزت دارہیں کے نکاح میں جل گئ اس کے کہنے کا مقصدا ہی اور مان لینا تھا .

عضرت اُم جبہ جستہ ہم تھیں ۔ وہیں رہتے ہوئے ناخی سے آئی نے آئی خسرت مرور مالم کے جانج صفرت اُم جبیتہ کو مدینہ متورہ و لے اُستے اور وہ دیول اُسے مصنرت مشروبیل بن حسرت اُم جبیتہ کو مدینہ متورہ و لے اُستے اور وہ دیول اُسے مسلم کے ساتھ رہنے گئیں اُھ

شاهِ رُوم رسول کے نام والانامہ

جس زمانه می رسول الشرصلی الشرعکی و لم فی بادشا ہوں کوخط کھے تھے ان ہیں قیصر رکبک شام ) اورکسریٰ رشاہِ فاکسس ) کابڑا و بدبہ تھا۔ قیصر کے نام والانامرارسال فرمانی و ملے فرمانی کے ذریعہ کی اسفیر بنایا اوران کے ذریعہ کرامی نامرارسال فنرمایا۔ ہرقل کا پایٹر تخت جمص میں تھا۔ نیکن ان دنوں وہ ایلیا بعنی بیت المقدس ہوتی جل اوران کا ایل فاکس سعے رومیوں کی جنگ ہوتی جلی آدمی تھی ہرقل کو اہل فاکس سعے رومیوں کی جنگ ہوتی جلی آدمی تھی ہرقل کو اہل فاکس بینے المقدس بینے ماصل ہوئی تھی۔ وہ اس کاشکر راداکر نے کے نے بیت المقدس المقدس بینے ماصل ہوئی تھی۔ وہ اس کاشکر راداکر نے کے نے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ جیٹر ملک شام میں داخل ہوسے تو حاکم بصری کو والانامر بینیا آ

م الاصار في تمييز الصحارية

ہرقل کے نام گرامی نام ہینجا توانہوں نے بیان کیا کہ جب اس نے وگون ہے وچھا كريبان اس تنهري الساكوني شخص موجود مع جومدي نبوت كم متهركا رسين والابو. لوگوں سنے کیاکہ بال کھے لوگ و بال سے آئے جوستے ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ اس يرسارى طلبى مونى بين نجيس قريش كے چند نوكوں كے ہمراہ سرقل كے ياس كيا اس نے ہم سب کواپنے باس بھایا اور بوچھا کہ و تخص نبوت کا دعوبدارسے اس سے تم میں سب سے زیادہ قریب رسٹند داری کس کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں سے زیادہ قريب بمول .اس في مجد اب قريب بلايا ورباتي سائتيون كومير يهي بطهايا اوران سع يركماكم اس سعيند سوالات كرما مول تم سب فورس سنة رمنا اورحس بات كابواب حبوث بتائة توتم ظام ركردينا. د الوسعنيان اس وقت يك مسلمان نہیں ہوسے کے بین کرخالی شم اگر مجھے اپنی بدنا می کا ندلیتیہ زہوتا کہ لوگ بعد میں مجھے بدنام کریں گے تو میں جبوٹ بول دیتا مرخوب بدنامی نے سے بولنے برمجوركرديا. اس كے بعداس فرجان كے ذراع محسے تب ذيل سوالات كئے۔ قیصر ؛ یہ مرکی نبوت نسب کے اعتباد ہے میں سے کیسے مستحص مجھے حاتے ہیں ؟ ابرسفيان : مميس براعالى نسب بي . قیصر: اس کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ براہیے ؟ الوسفيال: كوني نهيس موا.

قیصر ؛ کیااس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے جس کااس شخص نے دعویٰ کیا ہے ؟

الوسفيان: نهبين .

قیصر : اس کے تبعین قرم کے شرفاء ہیں یامعمولی درہے کے آدمی ہیں ؟ ابوسفیان :معمولی در مجمولی در درجہ کے لوگ ہیں .

قيصر السكمتبعين كأكروه برهتا مار باسه ياكم بهوتا حار اسه

ابومغيان: برهتامار اليه.

قیصر : اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد تو نہیں ہوجاتا ؟

الوسفيان: نهي السانهي بوتا.

قيصر اكياتم اس كاس دعوى سيد بط استجوث كاتمت لكات عظ ؟

الوسفيان : نهين .

قیصر : کیاده مجی دهوکردیتا ہے ؟

ابوسفیان: نہیں (اب کے توالیساکوئی واقع نہیں ہوا) ہاں اتنی بات ہے کہ آج
کل ہماری اور ال کی سلے کا زمار گرر ہے۔ ہم کچے نہیں کہدسکتے کہ اس کے بائے
میں کیاروریا فتیار کرتے ہیں؟ الجسفیان کہتے ہیں کہ اس ایک کلمہ کے علاوہ میں
کوئی بھی کلم ایسانہ کہسکا ہو آپ کے اخلاق کر بمانہ کے خلاف ہوئے

قیصر : کی مجی تمہاری!ن سے بنگ ہوئی ؟ ابوسفیان : ال بنگ توہوئی سے ۔

قيصر : جنك كاانجام كيسارا ؟

الدسفيان المهجى وه غالب رسيع مهم غالب رسيط ويغزوه بدر اورغزوه احدكى

ا بعض روایات می بے کہ ہرقل نے بچھا کہ برعهدی کا کیوں خوت ہے ؟ اس پرا بوسفیان نے کہا کہ میری قوم نے اپنے طیغوں کا ان کے طلیغوں کے ضلاف مددک ہے ۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ برعهدی کی ابتدا وقوتم کر چکے ہو بھران برالزام و هررسہ ہو؟ (ذکرہ البیم قی فی ولائل النبوة) کے اسس سے پہلے جنگب برمیں قریش شکست کھا چکے سے اور احدی قریش کوشکست دسیتے بغیر سلانوں کو والیس ہو تا برا احقا .

طرف اشاروسې) . قیصر : وه آپ لوگوں کو کیا حکم دیتے ہیں ؟

ابوسعیان ، وہ فرائے ہی کہ صرف اللہ کی عبادت کر وادر کمی ہی چیز کو اسس کے ساتھ

شریک عتب بنا و اور تہاں ہے باپ دادا جو کشتر کیے ، با ہیں کہتے ہے ۔ ان کو چوٹر

دو نیز وہ نماز کا اور بچائ کا اور پاک دامن کا ادر صلر حمی کا حکم دیتے ہیں ۔

یہاں بحک سوال وجواب ہونے کے بعد تعیر نے ترجان سے کہا کہ استخص سے

ہو کہ میں نے تم سے مدعی نبوت کے بارسے میں بوجھا کہ نسب کے اعتبار سے اسس ک

کیا جینیت ہے وہ تم نے جواب دیا کہ وہ بڑے نسب والے ہی اور حقیقت مال یہی

ہے کہ حضرات انبیار کام عیہم السلام جرمبعوث ، دوتے رہے ہیں وہ اپنی قوم کے اشراف

· Ezsievisi

شخص اہنے بایب دا دا سے ملک کا طالب ہے۔

سلسلاکلام جاری دیکے بوسے قیصر نے ابوسفیان سے کہا یہ سنے بوجیاکہ اس
سے پہلے تم اس شخص برکوئی جموث کی ہمت رکھتے ہے تو تم نے جواب میں کہاکنہیں
اس سے بیسے تم اسٹے جو لیا کرہ تخص وگول بر تم ست نہیں لگا سکتا وہ اللہ برجمہوٹ ہیں بول
سے برسے بی برنہیں کرسکتا کرمی اللہ کا نبی ہوں) بھر میں نے بوجھا کہ ونیاوی احتبار
سے بڑے وگ اس کا اتباع کرتے ہیں یا کمزورلوگ ؟ تم نے بیان کیا کہ ضعیف لوگ
اس کا اتباع کرتے ہیں اور حقیقت ہیں بات بہے سے کر درولوں سے مانے والے
(عمو مل کمزور درجہ کے لوگ ہی ہوتے ہیں میں نے دریا نت کیا کہ ان کے مانے والے

تعداد أبوحات سے).

قیصر نے سلسلۃ کلام ماری رکھتے ہوئے ابسفیان سے کہاکہ میں نے تم سے دریافت کیا کہ یہ بدئ نبوّت تہای کن جیزوں کا حکم دسیتے ہیں؟ اس برتم نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حکم دسیتے ہیں اور فرباتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر کیا نہ بنا واور بتوں کی بوجامت کرو تم نے یہی بتایا کہ وہ نماز کا اور بچائی اور باک کا ماک ہوجائے گا ۔ اگریہ باتیں ہے ہیں جو تم نے بیان کی ہی ورشخص (مدی نبوی بیات کی ہیں۔ اگریہ باتیں ہے ہیں جو تم نے بیان کی ہی ورشخص (مدی نبوی بیات کی اس مگر کا ماک ہوجائے گا ۔

یں ہمتا تھا کہ آخری نبی تشریعیت لانے والے ہیں لیکن میرا بینیال نرتھا کہ وہ تم یں سے (بینی اہل عرب میں سے) ہوں گے ۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی فدمت میں ماصر ہوسکتا ہوں تو ان کی طاقات کے لئے تحلیف اٹھا کر پہنچ جاتا ۔ دلسیکن مکومت کے جلے مبلنے کے خوف سے یہاں سے نبین ٹل سکتا) اگر میں ان کے پاکسس

ہوتاتوان کے قدم دھوتا .

اس کے بعد قبیر سے رسول اللہ علیہ وہم کا والا نامرطلب کیا ہو مجلس ہیں برھاگیا۔ جب پڑھا کا ہو مجلس ہیں بہت خور دشغب ہواا ورا وازی بلند ہو گستیں۔ اوسفیان کہتے ہیں کرہمیں دربارسے باہر نکال دیا گیا ہیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ او ہو گا این الی کبشہ کا معاطر بہت اہم ہو گیا اور آگے بڑھ گیا اس سے تو بنی الاصغر ربعنی رومیوں) کا بادشاہ بھی ڈریف لگا۔ جب میں نے یہ ماجو دیکھا تو ہی سے بینی کرلیا کہ آپ کا جلدی غلبہ ہوجائے گائی کرالتہ تعالی نے مجھے اسلام کی قمت سے فواز دیا۔ لے ابرسفیان نے ربول اللہ صلی اللہ ملکہ دیم کے رضائی والد سی صفرت میں میں ہے۔ کی شور کی طرف نسبت کے ابن الی کبشہ کہا کہ دیکھا دیا ہے۔ مام بینا نہیں جا ہما تھا اس سے یہ لفظ استعمال کیا ۔

# گرامی نامه کامتن

إستسوالله الوّمن الرّحية

«من محمة دعبدالله ورسوله المهرة لعظيم الروم سلام على من البعة الهدى اما بعد فافي ادعوك بدعاية الاسلام السلم السلم تسلم برون الله اجرك صرت بي فان توليت فان عليك اتماليريسيين ويا اهل الكتب تعالوا لى كلمة سوآء بيننا وبيد كمان لانعبدا لاالله ولانشرك به شيئا ولايت خد بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولو افقولو الشهد و اما ناصلمون "

رجد:
مشروع الشرك نام سے جورتمن ورحیم ہے.
یکو بعد علائق اللہ کا کی طرف سے سیح واللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا
درول ہے دوم کا بڑا آدمی جو ہر قل ہے اس کی طرف کھا گیا ہے جو ہدایت
کی اتباع کہ ہے اس برسسلام.

امالهد؛ مِن بِحِيم اسلام كى دعوت دينا ، بول تواسلام قبول كرد باسلات رسيد كاا دراگر تون درگردانى كى تو تجر بركسانون كا بجى گناه ، بوگا (يعني تير م زيرا تعدار علاقه مى جونوگ مسهته ، مي توان سكه اسلام قبول نركسف كا بجى در ليد سب گالېدااس كاگناه بجى تجر بر بيسكا)

ا پر افظ ارس کی جمع ہے اس کا ہمزہ یا سے بدل دیا جا ہے۔ حدیث می دونوں طرح مردی ہے برکا شت کا رکے من میں ہے۔ ذیاؤ تدیم میں عکوں کے اطراف میں ذیا دہ ترکا شت کا رہی ہوتے سکتے اس سنے بدفر با یا کہ تجو پکا شت کا روں کا بھی گناہ ہوگا ، صرف کا شت کا رہی مراد نہیں ہیں بالا ہر قال کی قلم و میں جو بھی توگ رہے تھے جو بھی مشغل رکھتے ہوں دہ سب توگ مراد ہیں .
علام خطابی نے فر بایا ہے کہ کا شت کا روں سے دہ صفعاد اور اتباع کرنے والے مراد ہیں جو اپنے بادشاہ کے اسلام قبول دکرے والے مراد ہیں جو اپنے بادشاہ کے اسلام قبول دکرے کی دجہ سے اس کی تقلید میں کفر بہمے رہے ۔

(اس کے بعداسی محتوب گرامی میں سور ہُ آل عمران کی آیت کر بمیتحر مرینر مائی جس کا ترجمہ ذیل میں درج سے).

"اسدائل تناب اتما داليي بات كى طرف جوتمها دسدا در مهارسة زميان مشترك ميد الله مي المراب المرحم والمسى كى حبادت درك اورا الله كوجم والمرك المتركية بناتين اورا الله كوجم واكر الله كالشركية بناتين اورا الله كوجم والمراب فرايا) المروه الميك دوسر مي كوب بناتين وجيم مسلمانون مي خطاب فرايا) الكروه الميك دوكر دانى كرين وتم كوابى دسينته موسق كهدد وكسيد شك

الم تو فرا نرداريس " اه (١٠٠١)

جب والانام قیصر کے سائے پڑھاگیا تو واں شور وشغب، موسف لگا۔ وہاں اس خط کو وقت قیصر کا جینے ہا ہی موجود تھا۔ وہ نہا بہت بخصہ میں جرگیا اور کہنے لگا کہ اس خط کو جھے دو قیصر نے کہا تو گیا کہ سے گا۔ اس نے کہا پخط پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں آب کے نام سے ابتراو نہیں کی ابینے نام سے کی ہے۔ جرآب کو باد مشاہ کے بیائے روم کا بڑا آدمی کھا ہے دینے و دینے و دینے و قیصر نے کہا تو ب وقرف ہے یہ جا اپنا ہے کہیں ایس ناکوس اکبر (یعنی صفرت جرائیل) کو میں ایس ناکوس اکبر (یعنی صفرت جرائیل) استے ہوں ۔ اگروہ نبی ہیں تو ان کوالے ہی کھنا جا ہے ۔ قیصر نے یہ کی کہا میں سنے اسس شان کی تحریراس سے بہلے بھی نہیں شنی ۔

ایک دوایت کے الفاظ اول بی کر بب قیصر کے بھائی نفط کی عبارت سنی کو پر صلی اللہ میں کہ تب قیصر کے بھائی سنے تواس نے توان کے کہ مسلی اللہ علیہ والم کی جانب سے تیصر صاحب دوم کے نام ہے۔ تو اس نے توجان کے کہ میسینے پر بہت زور سے ایحد مارکراس سے خط کھیں لیا۔ وہ خط کو بھاڑنا چاہنا تھا کہ قیصر سنے اسے ایمانہ میں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا:

" آب نہیں دیکھتے کہ وہ آب بہا اپنے نام سے خطر شروع کر رسم ہیں. آب کو قیصرصا حب روم کھ رسے ہیں۔ آب کے لئے بادشاہ کالفظ تک ہیں لکھا!

لله صحح بخارى ج اص ۵

اس يرقبعيرن كهاكه:

" تم امکن بو کرمیرے بڑھے سے جی بہا اس خص کی تحریر بھا ان او میرے مقابلے خوا کی تعمر میں تو وہ میرے مقابلے خوا کی تعمر میں تو وہ میرے مقابلے میں اس سے کہیں ذیا دہ تعدار ایس کہ خطا کو تو داہیے نام سے شروع کی اور ایک کے خوا ہے۔ یہ رومیوں کے اگر انہوں نے جھے صاحب رُوم کھا ہے تو بائنل کے کھی ہے۔ یہ رومیوں کے ایک محافظ سے ذیا دہ نہیں ، یوں بکد اللہ تعالی نے ایک محافظ سے ذیا دہ نہیں ، یس ان کا مالک نہیں ، یوں بکد اللہ تعالی نے ان کو کو کو میرے واسے مرفر او یا ہے . وہ اگر جائے تو ان ہی دومیوں کو خود میرے اُور بھی مسلط فر اسکا ہے ۔ وہ اگر جائے تو ان ہی دومیوں کو خود میرے اُور بھی مسلط فر اسکا ہے ۔

# ضغاطرحاكم روميهر

جب بنی اکم صلی الشرعلی و کم کا نام در مبارک برها جا بیکاتو برقل نے صرت دریہ اسے تنہائی بیں کہا کہ مجھے یقین سے کرجن کا جا نب سے تم خط نے کرائے بو وہ الشرنعا لے کے بیت رسول ہیں بئین جیسا کہ تم دیھے جو میری قوم اس معاطری سخت بریم ہے۔ وہ برگز میری بیروی مذکرت کی ۔ البتہ تم شہر رومیہ جا دُ۔ و ہاں کا مائم مذہبی چیشت سے استعف ( پاپا ) کا در حب رکھتا ہے ۔ قوم براس کا مذہبی اثر بہت زیادہ ہے وہ اگر اس ہیفبری رسالت کی تصدیق کردے گا تو بھر مجھے بھی توگوں کو بھیلنے کا موقع مل سے گا ۔ ہم بخود رومیہ جا دُ اور ضغاطر کے پاکسس میرا خط اے جا دَ اور فور آ اس کا بواب سے کا واپس آ دُ ،

معنرت دحير رومير پينج اور صفاطركو قيصر كاخط ديا . ضفاطر نه قيصر كوجواب مي كهاكه به شك نتنظر كى بعثت كامال محج و درست بها ورمي تصديق كرتا بول كه وه الشرتعال كي سيخ رسول بي اور صفرت دحية شدم كاطب بوكركها ،

لے البیرة الملبیہ

«صاحبك والله نبي مرسل نعرف و بصفته و نبجده فكتبنا باسمه "

رجه الدونية بيراصاحب وتدمن التدعلية ولم باثك بني مرسل بهام اس كرجه الم كالمن مرسل بهام اس كرم المال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال المال ا

# ضغاطركنام والانامه إوراس كي شهادت

صنعاطرنے بنی کریم سلی الشھلیرو کم کی نبوّت کی تصدیق کی اور پیم کلیسا میں جا کرعبا دت کے دقت ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے یہ تقریر کی :

" يامعشرالروم! ان وقد جاء ماكتاب مى احمديد عونا فيه الى الله عزّوجل والى اشهدان لااله الاالله وان احمد عبدة ورسوله " الغ

ترجمہ: "اے دومیوں کی جاعت اہمارے پاکسس عرب کے پینمبراحد کا خطاآیا ہے۔ اس نے ہم کوالٹر کے دین کی دعوت دی ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ الشہ کے سواکوئی معبود نہیں اوراح سلی الشرعلیہ وسلم الشہ کے بندے اور اس کے پیغمہ ہیں "

منغاطرگ اسس تقریر کوشن کرتمام ردمی سخت بریم موسکنے اور اسپنے اسس مرد لعزیز اسقف کو اتناز دو کوب کیا کہ وہ سبے چارہ جال بحق ہوگیا۔ إِنَّا اِللَّهِ وَ إِنَّا الْبُ بِهِ دَاجِعُورِ بَ ،

معفرت دی شند و اقعد کیماتو فوراً دال سے رواز ہوکر جمع آگئے اور قیصر کو صنعا طرکا خط سیر دکر کے تمام واقعدت یا قیصر کو صنعا طرکا خط سیر دکر کے تمام واقعدت یا قیصر سفے جب یہ واقعد سناتو ہہت ما پیسس ہوائیکن اس کے با وجود اس نے شاہی محل میں ادکان در بارکو جمع کر کے گفتاگو کی جس سے اسلام قبول کرنے کی طرف رجمان ہور یا تقا گراسلام قبول ذکیا۔

اس گفتگو كانذكره ائبى آئے گا. انشارالشر-

ابن سعد نظیقات میں بروایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی الشعلیہ ولم سنے ہوئی اکرم صلی الشعلیہ ولم سنے ہوئی۔ جمہد خ جب حضرت دہیئہ کوقیصر کے پاسس روا نظر ایا تھا توسا تھ ہی رومیہ کے منہ وعمدانی مالم من صنعاطر کے نام بھی اسلام کی دعوت کے لئے نام ہم ارک مکھا تھا اور فرایا تھا کہ وہ رومیہ جا کرصنعاطر کو بہنی دیں ۔

نامرٌ مبارك ك الفاظريه بي :

مسلام على من أحرب إنّاعلى اشوخ لك فان عيسلي بن مود دوحالله وكليمته القاحااني مربيد الزكية واني اومن بالله وماانزل اليناوماانزل الى ابراهديدو استمعيل واسحاق ويعقوب والاساط ومااوتي موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربه مرلانفنرق بين احدمنه وبخن له مسلمون. والسلام على من اتبع الهدى " ترجمه: " سلام اس يرح الشررا كان لا يا مي اسى عقيده برمول كرهنرت مبيلي بن مريم عليه السلام النتركي روح اور اسس كاكلم بي. التديف ال كو پاک دامن مرمم مرا لقار کیاا در می الند مرا در ان کتابون اورا حکام بر ايمان ركهنا بول جومم يرنازل بوئي اورحضرت ابراجيم المعيل اسخق يعقوب عليهم التسلام اوران كى اولاد برنازل مرتبي اوران برعبي ميرا ايمان ب حوصرت موسى وحضرت عيلى وديكرا نبيا عليهم الصلوة والسلام کوان کے رہ کی جانب سے کتا ہیں دی گئیں اور احکام عطا کے گئے ہم ایمان واعتقادی کسی ایک نی کے سلیم کرنے میں باہمی فرق نہیں کرتے اورسم توسلان ہیں سلام اس رح بدایت کی بیروی کرے " معلوم یہ ہوتا ہے کہب قیصر کو رمعلوم ہوا کہ حضرت دحیہ " رومیہ" ضغا طر "کے پاس بھی مبانے والے ہیں اور اسسلام کا پیغام سنائیں گے توان کو اپنا بھی ایک خط

دیا دران سے برکہ دیا کہ ودادھ ہی دایس آئیں تاکہ کو کھی معلم ہو جائے کہ ضفاطر اس مدئی نبوت کے متعلق کیا گمان رکھتاہے قبیصرائی محص ہی بیٹ تھیم تھا کہ حضرت دخیے اس کا جوا بہلے کر دائیس آئے اور ضغاطر کا تصدیق ِ نبوت کرنا اور اس کی وجہ سے شہید ہوجانا، تمام واقعہ قبیصرسے بیان کیا ۔

### قيصركااركان دولت خطاب وران كاغيظ وغضب

قیصسفه صفرت دحیهٔ کوبر سے اعزاز داکرام سے عقبرایا اور مضرب والیس موکر جب حص بہنچاتواس نے اعیان دار کان دولت کوشاہی عمل میں جمع کیا ادر حکم دیا کر محل سکے تمام دروازے بند کردیہ عامیس ۔ اس سکے بعدا ہل دربار کو مخاطب کرسکے کہنے لگا:

"اسابل روم ااگرتم رشد و بدایت اور فلاح و نجاح ابدی کے طالب
بروا درجلہ بعث بوکہ تمہارا ملک اس طرح محفوظ رہے تو عرب کے اس
نبی کی پیروی کر واوراس کے احکام کی تعیل پر آبادہ ہوجاؤ "
قیصہ نے گفتگوئتم ہی کی تھی کرچہار جانب سے شور و شغب شروع ہوگیا اور
ماصرین نے اس گفتگو کے فلاف ابنی نفرت و حقارت کا کافی مظاہرہ کیا اور
در بارسے فیظو خضب میں ایک رور وازوں کی طرف بشدے گرد کھا کہ در وازے بند
مقد قیصہ نہ ہیں ایک در وازوں کی طرف بشدے گرد کھا کہ در وازے بند
مقد قیصہ نہ ہیں ایک در داروں کی طرف بشدے گرد کھا کہ در وازے بند
مقد قیصہ نہ ہیں ایک در داروں کی طرف بشدے گرد کھا کہ در وازے بند
میں کس قدر ثابت قدم ہو اہل در بار نے تیصری جب یکفتگوشنی تو بہت خوستس
ہوستے اور افلہا رسرت میں قیصری تخت ہوسی کی اوراس کے سامنے سبدہ میں گرگے اور میں گرگے اور اس کے سامنے سبدہ میں گرگے دور اس کے سامنے سبدہ میں گرگے اور اس کے سامنے سبدہ میں گرگے اور اس کے سامنے سبدہ میں گرگے دور اس کے سامنے سبدہ میں گرگے اور اس کے سامنے سبدہ میں گرگے والے میں میں اس میں گرگے اور اس کی سامنے سبدہ میں گرگے ہوئے کیں اور اس کے سامنے سبدہ میں گرگے دور اس میں کر اور اس میں میں اس میں میں اس میں کر اور اس میں میں اس میں کر اور اس میں میں اس میں کر اور اس می

قيصرف ظامراعل الاعلان اسلام قبول نهي كيا صحح مخارى مي وراوا قعرنقل

له مع كارى فتح البارى السيرة الحليب اطبقات ابن سعد

كسكه ابجب كسس في ليضاد كون كريمي ديمي تويد كبركران كى ناگوارى كود باديا كري تو تبهارامتحان ميامتا عما) كمصاب :

من فكان ذلك آخر شان حرق المعنى اورج قصر بيان مولهاسي مرقل المعنى اورج قصر بيان مولهاسي مرقل المرق في المرق في المناري المناري

ما فظ ابن مجر شف کھاہے کہ مرقل نے بادشا ہمت کو ترجیح دی اور برابر گراہی بر جمار یا ۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقعہ پر اس نے ربول الشمسلی الشر علیہ ولم کو خط کھا کہ می مسلمان ہوں ۔ آب نے فرمایا: وہ جمو ما ہے وہ ابین دین صرفیت برقائم ہے ۔ فتح الباری میں یہ روایت مسنداحی اور کتاب الاموال لا بی عبید سے نقل

والانامه كي حفاظت أوراس كي بركات

دسول الدهسل الشرعلية ولم في بادشا مون كوخط كله سطة النام قيسركام محمى والانام تحرير فريا على المجرى كالجي اور تذكو مواسع قيصرف اسلام وقبول نهي كياليكن والانام كا اوراسة حفاظت سع دكا لبعض روايات مي سهد كرامي نام كا احترام كرسف كي رسول الشرعلي الدعلية ولم كواطلاع في وآب فريا؛ وأمي نام كا احترام كرسف كي رسول الشرعلي الشرعلية والما كاللاع في وآب فريا؛ وتبت ملكه كواس كالمك ابجى باقى رسيكا وينانخواس كاسل مي اي موصرتك حكومت باقى رمي و برطلاف كرك كراسس في الانام بجال ويا تعالم آب سلى الله على المناه على المناه المناه كراسس في محومت عبله بن مرك يوس كالمناه الشري المناه الشري المناه ال

قیصرفے والانا مرمخوظ رکھاا ور باوجود یکہ ایمان زلایا اور اس کی نسل کے باد تنا بینے پوستے مجی ایمان زلائے کئین یہ یقین رکھتے تھے کہ جب تک یرمبارک والانام ہمارے یہاں محفوظ رہے گاہماری سلطنت باتی سے گی ۔ انسیرة الحلبیش کھاہے کہ: بادشا ومنصور قلادون نے ایک مرتبرا بنے ایک امیرکوشا و غرب کے بال کچے ہدایا ادر تخانف دے کرجیجا، شاؤم غرب نے اس امیرکو ایک مفارشس کے سیسیا میں شاو فرنگ کے باس جیجا، شاو فرنگ نے وہ سفارشس تبول کی اور اس امیر کا بہت اعزاز واکرام کیا اور اس سے کہا:

مريم تهين ايب بهت قديم اورمتبرك تحفرد كماول كا"

پھراس نے سونے کا ایک صندوق نکالا۔ اس کے اندراس نے سونے کا ایک خول نکالا راس کے اندراس نے سونے کا ایک خول نکالا رحب میں رسول اللہ صلی اللہ ملیکہ وقع نامر مبالک رکھا ہوا تھا) علامہ مہالی سے بھی روایت ہے کرمی نے سناہے کہ مرقل نے وہ آئی خطرت میں اللہ علیہ وہ کم والانا مرسونے کے ایک خول می محفوظ کر لیا تھا۔

غرض شاہ فرنگ نے اس خول میں سے ایک تحریر نکالی حب کے اکثر حروف وصندلا یک منظ ایک رشاہ فرنگ نے دھندلا یک منظ ایک رشاہ فرنگ نے امیر سے کیا:

الم يتمارك بن كاخط الم يوميرك دادا قيصر دوم كنام مع بماس كونسل درنسل ورا تحت مي ماصل كرت بطك ارسه بي مامل كرت بطك ارسه بي مامل داداك والمت مي ماصل كرت بطك ارسه بي مامل كرت بطك ارسه بي داداك والماسك والداك والماسك والمناب المحافظ الماسك بي محفوظ المهام بالمحفوظ المهام بي المحفوظ المهام بي المحفوظ المهام المسترك كرمان سي ذياده حفاظت كرسة بي اوراس كاب مداحتهم المسترك كرمان ساقة بي بم نصرا نيول يعنى ابنى وم سي المن كاب مداحتها مكرة بين ما قدى ميم نصرا نيول يعنى ابنى قدم سي المن كرمية بين تاكم عادى مكومت باتى دسي "



## نامرُمبارك بنام كسرى (بروبرشاه فارس) بشيرالله والدخن الرّجب نيد

"من محسمدرسول الله الى عسرى عظيم فارس سلام على من اتبع المهدى وأمن بالله ورسوله واشهدان لا الله وحدة لا شريك له وانى رسول الله المالا الله وحدة لا شريك له وانى رسول الله المالا كافة ادعوك بدعاية ليندرمن كان حيار كو المعول على الكافرين اسلم تسلم قان ابت فعلل المالم وسلم على الكافرين اسلم تسلم قان ابت فعلل المالم وسلم المالم والمالية والمعوس.

معى النا عبر مين استسعد السائدة مان ابيت معليك الده جمه: شروع الله كم نام سے جور حمن ورسم ہے

" یخطالشک بینم محدرصی الشرهای دلم ، کی طرف سے کسری کے نام جو فارس کا بڑا آدمی ہے جو بدایت کی بیردی کرے اورالشربرا در اسس کے درول برایمان لاتے اس برسلام اور میں گواہی دیتا ہوں کر الشرک موا کوئی معبود نہیں . وہ و صده لاشر کی ہے اور میں الشرکا بینی بربوں تمام وگوں کی طرف تاکہ جو لوگ زندہ میں ان تک الشرکا بینیا م بینجا دیا جائے وگوں کی طرف تاکہ جو لوگ زندہ میں ان تک الشرکا بینیا م بینجا دیا جائے واسلام میں آرتو انکار کرے تو تیری گردن برتمام میں کا گناہ ہوگا ہے ،

معنرت فبالدين مذا فرد والاتامد في كركسرى كے باكسس بہنے اور والا نامراس كركسرى كے باكسس بہنے اور والا نامراس كروائے كاكرديا . بعب برويز سخت عضب ناك ہوا اور كہنے كاكرميرے غلام كوير ترات كرميرے نام اس طرح خط سكھ كے طیش میں آكر نامر مبارك كويُرزه بُرزه كرديا .

ا فارس می اس وقت اکتش پرستوں کا دین رائع تھا بعنی یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے الل عرب ان کو جوس اور مجوی کہتے تھے۔ قرآن شریعیت وسورۃ عجی بیس بھی ان کا ذکرہ ہے۔ ملے کسری عقد میں تعبرا ہو آقی تھا ہی اس نے اپنے گورٹر با ذال کوخط لکھا کہ سرز مین عرب ہیں ، کی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم فر ، دوخش عرب کے لئے رواز کر دوجواس شخص کو گرف آد کر کے لائیں۔ محضرت عبدانشری حذاقرای وقت در بارسے رخصت ہوکر بدینر روانہ ہوگئے اور دبایز بوی میں ماصر ہوکر کا وقت در بارسے رخصت ہوکر بدینر روانہ ہوگئے اور دبایز بوی میں ماصر ہوکر تمام واقع مرض کردیا ۔ رسول الشرحی الشرطید کا کم الشرکاری اس کے ملک کو کرائے کہ میں مرح اس کے ملک کو کرائے مکارٹ کرائے کا دباری کے اس حالی کا درایت کیا ہے :

وه عن ابن عباس ال رسول الله صلى الله عليه وسلمه عن بكتابه الى عسرى فلمافره كسرى مزّ قه فدعا عليه مرق و الله معزّى: دسول الله عليه وسلمان يمزة واكل معزّى: رجم: ابن عباس فرات بي كرول الله عليه وسلم الله عليه ولم في كريم لله الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله وا

میرت ملبیدی بے کرائی کسری نے نامر کے ضمون کو پواسنا بھی دیھا کو دربار
نام مبارک کے پُرزے پُرنس کر دیسے اور رسول اللہ صلی اللہ طیہ وہم کے سفیر کو دربار
سے کلوا دیا ۔ عبداللہ بن مذا ذہ نے بیب دیکھا تو ناقر پسواد ہو کر دیاں سے روانہ ہوگئے
کسری کو ہوش آیا تو دریافت کیا کسفیر کہاں گیا۔ تلکش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جاپکا۔
باذان نے اپنے میمنٹی بالو بیادر بخر شرہ کوسفارت پر ججاز روانہ کیا بجب یہ دونوں
مخرط کرتے ہوئے طائف پہنچ قوقریش کے جذا شخاص سے انہوں نے رسول اللہ صل اللہ علی سے میرو کی میرو دہیں . قریش نے
علیہ ولم کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت مدینہ میں موجود ہیں . قریش نے
ان سے دریافت کیا کہ وہ ان کوکس سے دریافت کرتے ہیں۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ کم
اس مرعی نبوت سے اسس کی جزائت کا سوال کریں گے ۔ اس نے فارسس کے شہنشاہ سک
در بار میں گستا خار خط کھا ہے ۔ قریشیوں نے جب یہ ساتو ہے صرفوش ہوئے اور آپس یں
میرونگ کی نے کی ضرور درت باتی زرسیے گا۔

نبی اکم صلی الشدعلی ولم این صحابری جا عت می روان افروز سق کر بابی براور فرخره مدین طیب بینی اور فرخر این به وست و رسول الشرصلی الشد علیه و لم کے سادہ گر برعظمت دربار کا بواثر اُن دواوں بریڈ اخر و برویز سنے بر بہیست دربار نے بحکی می اس قددان کومتا تر بہیں کیا تقا و دواوں بریڈ اخر و برویز سے برسول الشرصلی الشرعلی ولم کی فدرست میں مضرا الله علیہ ولم کرو، سوج کرج اب دیا جائے گا .

اصحاب سببرن فصاب کرآپ نے بیا اور ترخسرو کے جہروکود کھا توظیم مبارک مکدد ہوگئی۔ یہ دونوں ایرانی رسم ورواج کے مطابق داڑھی منڈاسنے ہو تجوں کو متکبراز اندازی سنے ہو سے سے ارتباد فرمایا: یہ متکبراز اندازی تعلیم کہاں سے ماصل کی " ؟

بل دیستے ہوست تے ۔ آپ نے ارتباد فرمایا: یہ متکبراز اندازی تعلیم کہاں سے ماصل کی " ؟

بابریہ نے عرض کیا کہ ہماں سے سلطان کا یہی طرز ہے اور ہم سب اس طرز کو مجوب رکھتے ہیں ۔

آپ نے یہ ن کرفرمایا " ہمارے مالک سف تو ہم کو سے کم دیا ہے کہ داڑھی بڑھا تیں اورلیس ترشوائیں " مغرور آدمی الشکو یہ ندنہیں ۔ دونوں سفیروں نے چندون مدین منورہ میں فیام کیا بھرائی سفان کو میس میں بلایا اور ارشاد فرمایا کی:

م تمبارسے بادشاہ کونوداس سے بیٹے شیرویسف قتل کردیا . مبا دیم کومبلدی معلوم بومبائے گا ؟

بابویسفجب بیسناتو کے لگا۔ آپ کہیں مجد کو دھوکا تونہیں دے رہے ہیں۔ اگرایسا
ہے تو یادر کھیے اہمارا بادشاہ بڑی شان وشوکت رکھتاہے۔ آپ اس طرح اس کی قلمزسے
جان بچاکر نہیں کل سکتے۔ آپ نے تبسم فرمایا اور ارشا د فرمایا :

روین نے جو کچے کہاہے وہ سب صحیح ہے تم کو خود اس کا علم موجائے گا جب تم یہ جائے ہوکہ میں اس کی قلم دیسے جاگے جہیں سکتا تو چھرتم کو کیا خوف ہے۔

بہرجال نئی کریم صلی اللہ علیہ کہا ہے جب باذان کے سفیروں کو والبس ہونے کی اجازت مرجمت فرمائی تو خوخسرہ کو ایک مطلاً بٹ کی مرجمت فرمائی۔ یہ بٹک سلطان مصرحقوق سنے آہے۔

مرجمت فرمائی تو خوخسرہ کو ایک مطلاً بٹ کی مرجمت فرمائی۔ یہ بٹک سلطان مصرحقوق سنے آہے۔

کی خدمت میں ہدید جمیعا تھا اور بالوید کو بھی اسی طرح کچھ عنایت فرماکر دونوں سفیروں کو والبس فرمائیا۔

# باذان كاأسلام قبول كرنا

عردچ اسلام سے پہلے ابل مبشر کوشکست دسے کرا ہل فاکسس نے بین پرقبض کر ایس سے بہلے ابل مبشر کو دعوت اسلام کا مکوب گرامی ایسا تھا۔ دسول الشرحتی الشرعلیہ وقم کی طرف سے جب کسری کو دعوت اسلام کا مکوب گرامی بجیجا گیا اس وقت ابل فارس ہی بین پر قابنس سے اور یہ فاکسس ہی کامغبوصہ صوبر تھا اس صوبہ کا گورٹر باذان تھا .

باذان کے پاس جب بابویہ اور خرخر والبس پہنچ تو انہوں نے در بار نہوی کے مام صالات بیان کے اور نبی کا اللہ علیہ ولم کا جواب اور پیشکول باذان کو سائی۔ باذان سے جب بینام نہوی سُناتو کہنے لگا کہ جو حالات تم سنے سنائے ہیں اور جو بینام تم نے لاکردیا ہے۔ اگر سے ہے تو وہ خص یقینا اللہ کا سی ابی نہرہے۔

ادهرتو بالوب اورخرخسرة يمن والبس آسة اوردوسرى طرف شيرويه اكسرى سكوبيني كاييفام باذان كے باس بہبغ كرس فتل كردياكيا سے ورعايا كو اسس كظلم سينجات الركئ ہے اوراب ميں سرير آرائے لطنت بون . تم كو اسى طرح مكومت كا وف ادار رم بنا جلہ ہے جين صرير آرائے لطنت بون . تم كو اسى طرح مكومت كا وف ادار رم بنا جلہ ہے جين صرير آرائے لطارع تان اس كے ساتھ كوئى تعرض نظر آرا ، باذان ان تمام مالات باز برس كا حكم ديا عقالما الحلارع تان اس كے ساتھ كوئى تعرض نظر آرا ، باذان ان تمام مالات وواقعات كودي يحفظ اور سينف كے بعد صدا قتب اسلام كا قائل بوگيا اور ايك برس جاعت كے ساتھ مشرف باسلام بوا ۔ باتى الله يمن سفرت عاق كرم الشدوج سك باتھ براسلام قبول كيا .

زوال فارسس

مؤرضین نکھتے ہیں کہ شیرور اپنے باب کسریٰ کی بی بی شیری برعاشق تھالیکن ٹیری کسی طرح شیرور کی طرف متوجر نہوتی تھی ۔ شیروید نے بی مجا کہ شاید کسریٰ کے آل کردینے کے بعد متوجہ ہوجائے اس لئے اس سنے باب کو تتل کر دیا شیری کوجب کسریٰ کے آل کا حال معلیم ہوا تو اس نے زہر کھاکر اپنا کام تمام کرئیا۔ متوڈسے ہی عرصے بعد شیرو یہ ایک دوزشا ہی دوا خازیں ہینجا اورکسی زہر لی دوا کو مردانہ طاقت کی دوا تجھ کر کھا گیا۔ ہر جند علاج معالجہ ہوائیکن جانبرنہ ہوسکا، اس کے بعد کسریٰ کی بیٹی بوان تخت نشین ہوئی گروہ بھی کچھ زیادہ متست تک حکومت نہ کرکئی بمسریٰ کی بیٹی بوان تخت نشین ہوئی گروہ بھی کچھ زیادہ متست تک حکومت نہ کرکئی بمسری بردین عمران کواطمینا ن سے حکومت کرنانصیب نہ ہواا ورکومت فارسس کے اقدار کا آفتا ہے جاری عزوی ہوگیا۔

سکلہ میں خلیفہ دوم فاروق اعظم کے زبار میں شکراسلام فارس میں داخل ہوا اور فارس فتح ہوکرمما کک۔ اسلامیہ میں شمار ہونے لگا۔ اس طرح بنی کریم مسلی الشرعلیہ ولم کی یہ ابتدار موت بحرف میمیح ٹابست ہوئی :

 اذاهلك كسرى فالاكسرى بعده، واذاهلك قيصر فلاقيمسرىعده له

ترجمہ، جب کسری ہلاک ہومبائے گاتو پیراس کے بعد کوئی کسریٰ مرہ ہوگا ؟ یعنی فاکس کی حکومت کا اقتدار ختم ہو جائے گاا دراس کی حکومت بُرزہ بر جائے گی ادر جب قیصر ہلاک ہوگاتو کوئی قیصر نہ ہوگا ۔

وول الدُّصلى الشُّرعلية والمسف يعبى ارشاد فرايا عما:

" والدىنضى سيده لتسفقن كنوزهما فى سبيل الله "

ترجر الم قسماس ذات كى بسك قبدندى ميرى جان ميد اسيمسلانو إتم ان دونوسلطنتون كرخران في سيل الشرخري كروگے "

صادق ومصدوق منی الشرعلیہ و کم کی بینتارت سرت بحرف می تابت ہوئی اور میں السری کا اور میں کا اور میں کا اور میں کے اندائے کرنے کے کا میں کا قبصر ہوا اور ان کے فزانے معابد کا میں نے فی سبیل الشرخرے کئے ۔ معابد کام شنے فی سبیل الشرخرے کئے ۔

مراف بن مالک نے سے رسول اللہ اللہ علیہ وقم کا سفر ہجرت میں بیجھا کیا اور قریش م کہ سے انعام سینے کے سلتے آپ کو گرفتار کرنے سکے اسپنے مگھوڑے کو دوڑا یا جبسس کی

له صحيح سلم كآب الغتن

AY

ما تکس بار بارزمین می وهنس گئی تفین ان سے خطاب کرے رسول الله صلّی الله علی و ت تو منظم بار می الله علی مسری کے تنگن بہنا نے جاتھی سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوستے تے . غزوہ حنین کے دقت اسلام سے آتے . رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دفات ہوگئی بصرت برن الحطاب وسلم کی دفات ہوگئی بصرت برن الحطاب کا زمان آیا اور فارسس فتح ہوا تو کسری کے تنگن دعیرہ ماصر فدرت کے گئے . مراقہ وہاں ہوجہ سے . رسول الله علیہ وقم کا ارشاد یا دد لایا گیا کہ آپ نے سراقہ کو توش خبری دی تھی کے رسول الله علیہ وقم کا ارشاد یا دد لایا گیا کہ آپ نے سراقہ کو توش خبری دی تھی کے کسری کے تنگن بہنو کے کہ بہنا ہے جاتھی ماصرین نے یہ اشکال کیا کہ مرد کوسونا جاندی بہنا توام ہے ۔ چیر کس نے کہا کہ ربول الله صلّی الله علیہ وقم کا فرمان تو پورا ہوکر دسم گا ۔ پھر حضرت سراقہ کو کسری کے تنگن اور اس کا آب اور اس کا پڑکا بہنا یا گیا ، جب حضرت محمر فاروق یہ جیزیں بہنا نے گئے تو بلند آواز سے برکا بات ادا کئے .

" الله الكر الحمد لله الذى سلبها كسرى بن هرمز الذى كان يقول انارب الناس و البسهما سراقة بن مالك بن جعشم اعرابي رجل من بنى مدلج ". ( فركسرى را في قيصر مداد معادم المتركا)

# والانامه ببنام مقوقس شاومصر

معرونیا کے مشہور ممالک میں سے ہے جضرت ہوئی علیالتلام کے ذمانہ میں فرعون بہاں کامطلق العنان بادشاہ تھا۔ اس نے کہاتھا:

اَنَا دَبُكُمُ الْاَعْتُ لَى مِن تَهَاراسب سے بلندرب ہوں اس زمان می صریح ہر بادشاہ کو فرون کہاجاتا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت ہوسف علیات الام کے زمانہ میں یہاں آگر آباد ہوئے تھے۔ بھیران کی وفات کے بعد وہیں رہ گئے۔ چونکہ دطن کے احتیار سے اجنبی لوگ تھے اس سے فرعون نے ان کے ساتھ بُری طرح بدسلوک کی۔ ان کے لڑکوں کو تسل کردیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ جھوڑ دیتا تھا۔ چربہ ہواکا اللہ میل شانۂ نے بنی اسرائیل کو فرنون سے نجامت دے دی۔ بجب یہ لوگ مصر جھچ ڈکر اپنے وطن سکے لئے دوانہ ہوئے قرعون اپنے نشکروں کے ساتھ ان کے بیچے لگ گیا۔ اللہ تعالے کا بنی اسرائیل پرفضنل ہوا۔ ان کے بارہ بیبلے ممندر بار ہوگئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دوب گیا۔

مالات گزدت دسه دنیا آگے برحتی رہی بادشا ہمین تم موتی رہی گذاتم آئیین مسل الشرملیہ ولم کازماز آگیا . آب کے زماز می جو خص مصر کا بادشاہ تھا اسے توق کہا جا آ تھا ۔ تور بادشاہ قیصر روم کے ماتحت تھا ، یخود می نصر انی تھا اور عمو مصر میں دہنے والے اس وقت میسان می ہے ۔ اس زمان میں مصر کا با بر تخت شہر اسکندریہ تھا .

رسول الشمسل الشرمليرولم في مقوتس كوي دعوب اسلام كاخط بيجا على رسول الشر صلى الشرعليد وللم في ايك دى ارشا دخرايا :

مصرت ماطب بن الى بنته فراً أسك برسم اورعمن كياكة يارسول الله! من ماصر مول !"

تباه وبرباد كردك.

ماطب : حضرت عيني تمارك نزديك الشرقعاك كرسول بي ؟

مقوتس : بيشك.

عاطب: جب ببود ف ان کوسُولی پر پڑھایا اور تمباد سے تعیّدہ یں ان کوسُولی پر ہلاک کردیا گیاتو انہوں سے الترتعالیٰ سے دُعا ما نگ کردیم نوں کو کیوں ہلاک نہ کروایا۔ مقوت : ہے کہا ہے تو تحد بھی دانا ہے اور جس کا توسفیر ہے دہ بھی دانا اور تکیم ہے۔ مقوت نے اس کے بعد حکم دیا کہ ترجمان صاصر ہوا ورنا مرسُماں کے بڑھا جائے۔

رّجان نے نامرُ مبارک پڑھناسٹ روع کیا جس کی عبارت یعتی: بشیراللّه الرّحمُن الرّحبِیْش

من عبيد رسول الله الى المقوض عظيم القبط سلام على من اسبع الهدى امابعد فانى ادعوك بدعاب الاسلام فاسلم نسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اشم العتطيا الهل الكتاب تعادوا الى كلمة سواء بيننا وبين كمان لا نعب دا لا الله ولا فشرك به شيئا ولا يتخد بعضنا بعضا اربابًا من دوب الله فان توليوا فقولوا النهدو ابانا مسلمون ،

رج ، سردع الله عالم سے جرحن ورحم بے .

«بینطامها الله کی بیزور اصل الله علید دلم اک جانب سے قبطیوں کے مردار مقوق کے نام جو ہدایت کی بیروی کرسے اس پرسلام۔ بعد حمد وصلوٰۃ بیں تجھ کو اسلام کی داورت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کرسے توسالم دمحفوظ رسمے گا اور الله یقالے تجھ کو دہرا ابر عطا فرمائے گا وراگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو قبطیوں کی گراہی کا دبال بھی تجھ ہی بر بڑسے گا۔ اسے اہل کتاب! اَ وَ اسس کلی کی جانب جو ہما دسے اور تمہا رسے درمیان برابرہ وہ یہ کرم اللہ سے

11

سواکسی کی پرستش ذکری اور نکسی کواس کا شرکی مقرد کری اور نزیم الشرک معرد کریں اور نزیم الشرک موا آبس بیں ایک دوسرے کورب تسلیم کریں۔ اگریا لوگ دوگردال کریں تو کہ دو کرنم گواہ رہو ہم فرما نبردار ہیں ہے مقوتس نے جب بیخط سنا تو حکم دیا کہ اسس خطا کو ایمتی دانت کی دو تحقیقوں سکے دومیان رکھ کرسرکاری خزانہ ہی محفوظ رکھ واور حصرت ماطب ہے کہا کہ تم چندروزیبال ارام سے دبور بی بعد میں خطا کا بواب دیا جائے گا جو ترب ماظب بی دو زنبایت اعزاز واحترام کے ساتھ مقیم رہے۔ چندروزے بعام توقیق نے ان کو دربار میں بلایا اور نامئ مہارک کا بواب بھواکران کے میردگیا۔

# جواب مقوقس شاره مصر

" لمحمد بن عبدالله من المقوق عظیم القبط سلام علی امابعد فقد قرات کتابث و فهمت ماذکردت فیه و ماند عواالیه وقد علمت ان نبیا قد بهی وکنت اطن ان بخرج بالتام وقد اکرمت رسولك و بعثت الیث بحاریتین لهما مكان فی القبط عظیم و به صورة و اهد بیت البك بعلة لتركبها والسلام علیك .

و اهد بیت البك بغلة لتركبها والسلام علیك .

رج : " یخوان بن عبالت من الشرطی الشام به بخلة لتركبها والسلام علیك .

کی جانب سے بعد حمد " می فی خوان مهد کے قبطیوں کے سردار مقوق می جان ہی میں بیمانیا ہوں کہ ایک نویس نے کو رفز ایل به کا دوست کی طرف آپ نے دعوت دی ہے اس کو می من محجولیا بینک میں بیمانیا ہوں کہ ایک آب کے قاصد کا اگرام کیا اور آپ کی فدمت می دولوگیاں رواز کرتا ہوں قبطیوں میں ان کی بہت بڑی غزت میں دولوگیاں رواز کرتا ہوں قبطیوں میں ان کی بہت بڑی غزت ہے اور آپ کے سے اور آپ کے سے اور آپ کے لئے تی میں بیمانی بہت بڑی غزت میں ادر آپ کے لئے کی طور کی الدر تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی

آپ برسالات نادل فرائ :

مصرت ماطب دونور كنيرون مارية اور سيري اور فجر دلدل اور بإرجه مات المحرفة المراد المراد بارجه مات المراد ال

محفرت ماطب به تمام تحالف اورجواب الحردر بارنبوی می بهنی تو آب فه بایا کو قبول درمایا اور تقوش کاخط سن کرادشاد فرمایا که بدنصیب کو کلی بوا و به کوسس نے اسلام سے فردم رکھاا دریہ رسمجھاکہ معطنت نایا تیدار شفے ہے :

تصرت ماريكورسول الشرصلى الشرعليد ولم في ابنى مكيت من ركها بصرت الراجيم ما معزادة رسول اكرم صلى الشرعلي ولم الن كربطن مع تولد موسة وآب ام الراجيم كبلاس اورميرين مصرت حسّان كوعطا بوسي .

البدایر والنہائی بی بیمی کھاہے کمقوض نے جہایا فدمت عال میں بیش کے تھے ان میں ایک کا غلام بھی کھا ہے کہ مقوض نے بیار تھا ، یہ غلام بھی مقااور دوسیا ہ ان میں ایک کا نے رحمہ کا غلام بھی تقاجس کا نام عالور تھا ، یہ غلام بھی مقااور دوسیا ہ رنگ سکے موزے بھی بدا یا میں شامل نے اور سواری کے لئے جو جھی بھی ایمان کا رنگ سفید تقایمے دلدل کہا ما آنا تھا ، نعض روایات میں گدھا حیز نامی اور مزار مثقال مونے کا بدید بیش کہ نے کا بھی ذکر سے ۔

علام حبلال الدي سيوطئ في تاريخ مصر مي نقل كياسه كرجب عزيز مصر منوفس على باس نامة مبارك بين بااور اس كومنمون خطامعلوم بواتو نامة مبارك بين سيد سعادكا بااور اس كومنمون خطامعلوم بواتو نامة مبارك بين وقت به كرني منتظر كالبرجود بهم كوتوراة والجيل سيعاس كاصفات ومالات معلوم بين. وه بيغبر دو ببنول كوايب سائقة فكاح بين جمع تركيب كا وه صدقه كالمان معلوم بين و وي بيغبر دو ببنول كوايب سائقة فكاح بين جمع تركيب كا وه مدة كال من كا اور بدير قبول كرسكا الس كم جمع بيس مساكبن وغربا و بهول كه اور دم برين بورس كا الس مع جمع بيس مساكبن وغربا و بهول كه اور دم برين بوگل .

علام روصوف فابن كتاب خصائص مي مقوقس كسعلى واقعد ذيل مح نقل كيا مهد و يد و معرب معرب معرب الكريا مالك

کسات معرکیا تھا۔ و ال مقوق کے درباری پہنچ دمقوق نے ہم سے دریا فت کیا کہ تم بہال بخریت کیے پہنچ ، تہارے اور ہمارے درمیان تو محد صلی اللہ علیہ ولم اور ال کے رفعاد مائل ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا ؟ ہم نے جواب دیا کہ دریا کے راست سے بعد اسے جات ہے۔ مالات دریا فت کرنے شروع موا ۔ کے اور سلسلیگفتگو کسس طرح شروع ہوا .

معوض : تم وگول نے کیا کیا جب ابنوں نے تہیں اسپنے دین کی طرف بلایا ؟

مغيره: الم يس مصلى فان كالتباع بهي كيا.

مغوتس : الساكيول ؟

مغرو: وه نیادین کے کرائے ہیں جے ہمارے باب داوا نہیں جانے تے اور نہیں مانتے

عقادرهم المي كساس دين براي جرمادك بب دادا كادين تقا.

مونى: ان كوم فان كساعد كيابرادكيا؟

مغرو ؛ نوغرر لوك فان كالتباع كيا اوربهت مرتب ان كانخالفت موتى . لا ان موى

مجمى إن كوفله مواا درمجي أن كو إ

مغوش : اجهايه بتاوكه وه كن بالول كي دعوت ديتے بير .

مغبرہ: وہ اس بات ک دعوت دیتے ہیں کہ ہم صرف الشّہ و مدف لاشر کیے کی عبادت کریں اور ان معبود وں کو جھوڑ دیں تن کی ہمارسے باپ داد اعب است کرتے رسعے ہیں اور وہ نماز اور زکڑۃ اداکرنے کی دعوت دسیتے ہیں .

متوتس : كيانماز اورزكاة كاكونى وتت مقرر اورعدد ب.

مفرہ: دات دن میں بالخ نمازیں بڑھتے ہیں جن کے اد قات مقرر ہیں اور سوشقال سنے میں مقررہ حصتہ لیتے ہیں اور بالخ بحروں میں سے ایک بحری لیتے ہیں اسی طرح دوسرے اموال کے معد قات کا تذکرہ مجی کیا ۔

مقوس : يرصدقات وصول كرك كياكرت بي ؟

مغيره : فقراه برتقسيم كرديتي بين فيزصل رهى كاعدد بواكرن كاحكم ديتي بي . زنااور

سودا درشراب کوحرام قرار دیتے ہیں اورجوبا نور خیرات کے نام پرذیج کیاجائے اسے بہیں کھاتے۔

مغيره : نسب كاعتبارس ده افضل بي .

مقوق : انبیار کرام علیم السّلام جوایی قوموں میں بھیج مباستے رہے ہیں وہ عالی نسب ہی معرفت کے انسان کا کیا مال ہے؟
مقوت میں موستے محقے بھیر مقونس نے دریا نت کباکہ ان کی سچان کا کیا مال ہے؟

مغيره: ان كى سچائى كى دجرسے ان كالقب سى اين سے .

مَوْتَى: تَمْ غُورُ كُولُوكُه ايك شَخْص تمّهارسد درميان دست بوست بح بوليّا سب توكياده الله تعاليف كه بارس مي حجوث بول دسه گا؟ بجير تقونس نے كها ان كا اتباع كن لوگون في اسب ؟

مغرو: نے نوجوان ان کا تباع کردہے ہیں.

مقوش : حصرات انبیار کوائم کایم معامل را ہے . (پہلے فوجوان است ادبی ان کا اع مرتے ہیں) .

مقوت، بهود سفان کے سائقہ کیام حاملہ کیا۔ وہ لوگ تواہل توراۃ ہیں۔ مغرہ: بهود سفان کی مخالفت کی لہٰذا اہنوں سفیدود یوں کو قتل بھی کیا اور قیدی بهى بنايا وروه لوكم تعرق اطراف مي جله كيئه .

مقوض : بہودی ماسد لوگ ہیں . وہ ان کی بوتت کے بارے می خوب اچھی طرح مانتے

بي حس طرح مم جانتے ہيں .

مغیرہ سفیریان کیاکہ اس کے بعد ہم توقس کے پاس سے اُکھ گئے۔ ہم فے مختصلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے بارسے میں یہ باتیں شنیں تو ہماد سے تلوب آب ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک سکتے اور ہم سف آپس میں کہاکہ عجم کے بادشاہ تو ان کی تصدیق کرنے ہیں اور ان سے ڈرستے ہیں۔ حالا نکہ وہ الن کے کرشند دار بھی بہیں اور ہم ان کے اقرباراد سے روسی ہیں ہرجی ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنے ۔

مغروسنے کہا کہ میں جتنے دن اسکندرید میں رہا عیسا تیوں کے ہرکنبر میں گیاادراس کے بادریوں سے پوچھا جن می قبطی بھی سننے اورد وی بھی کہتم محدصلی اللہ علیہ وہلم کی کیا صفات جاسنتے ہو ؟ ایک اسقف قبطی منا اس سے بڑھ کرعبا دست میں مخت کرنے والا میں سنے کوئی نہیں دیکھا ۔ میں سنے اس سے کہا کہ مجھے بتا ذکہ کیا کسی نبی کی بعثت باتی صف ؟ سکے نگا :

الم ایک بی آنے والے ہیں وہ آخرالا نہیاء ہوں گے۔ عینی کے اور ان کے درمیان کوئی بھی داور یہ نبی مربیان کوئی بھی دہوگا۔ عینی سنے ان کے اتباع کا حکم دیاہہے۔ اور یہ نبی عربی اور احتی ہوں گے جن کا نام احد ہوگا۔ دتو ان کا قد (ہست زیادہ) طول ہوگا دیو اور ہے کوگوں کا ہوتا ہوگا دیو ہیں ہوگا دیو ہوئی ہوگا۔ رنگ د باسل سفید ہوگا (جیسا پورپ کے لوگوں کا ہوتا ہے ) اور د پوری طرح گذم گوں ہوگا۔ وہ بالوں کو بڑھا ہیں گے اور موشے کوٹرے ہیئیں سکے اور جو کھا نامیستر ہوگا اس پراکتفا کریں گے۔ ان کی تلوار ان کے کا ندھے پر ہوگی جوان سکے مقابل آنے گا اس کی چھر پر واہ دکریں گے۔ وہ بذا ہے خود قتال کریں گے۔ ان کے ساتھی ان پرائین جانوں سسے فدا وہ بذا ہے خود قتال کریں گے۔ ان کے ساتھی ان پرائین جانوں سسے فدا ہوں گریں گے۔ اور یہ لوگ اپ ہے۔ اور یہ لوگ اپ ہوگا باوہ واولاد سے بھی زیادہ ان سے محبت میں گریں گے۔ یہ

یادری نے سلسل کلام مباری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ایک بڑم سے دہ روانہ ہوکردوسے مورد وسے موردوسے میں کا خات ہول کے موجوروں سکے با غات ہول کے ان کا دین دین ابراہیمی ہوگا .

مين في كان ك اور كيم اوصاف بتاور.

پادری سے کہا وہ ابنی کمر برینگی با ندھیں گے۔ اسپنے اطراف بدن کو دھویا کریں گے۔ اسپنے اطراف بدن کو دھویا کریں گے۔ البینی وضو فرمائیں گے، اور ان کی چندالسی خصوصیات ہوں گی جبیط کمی نبیل تھیں۔ ان سے بہلے جو نبی مبعوث ہوتا تھا وہ صرف اپنی قوم کی طرف آتا تھا جب کریے اسمخری بنی تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوں گے اور ساری زمین ان کے سلئے ہوگاہ ہوگ اور باک کرسفے والی ہوگ جہاں نماز کا وقت ہوگا اور بانی مذھے کا تو تیم کر کے نماذ بڑھ لیس گے۔ ان سے بہلے جو اُمتیں تھیں ان ہر احکام کی تھی۔ وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں ہی نماذ بڑھ سکتے سکتے مغیرہ سنے بیان کیا کہ میں سنے یہ سب سن کر بادکر لیا اور والیس اگر مسلمان ہوگ ۔

مقوتس نے اگریچہ آپ کی بوت کی تصدیق کی آب سل اللہ علیہ ولم کی سفارت کا انتہائی اعزاز واحترام کی بوت کی تصدیق کی آب سل اللہ علیہ جائے ہیں ہم نوراسلا کے سے محروم رہا اوراسلام قبول نکیا اورجس مک کا لیے جی اس معادت سے محروم رہا وہ بھی جلد ہی اسلامی حکومت کا ایک صور بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے ایمتوں مصرفتے ہوا اور تیرک ملک جی اسلامی حکومت کا ایک صور بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے ایمتوں مصرفتے ہوا اور تیرک ملک جی اسلام جیل گیا۔

منذربن ساوی کے نام

منذر بن ساوی بحرین کا حاکم نفاد رسول الشیطی الشیطید و کم اس اس کوهی دعوی اسلام دی اور اس کے بہنچانے کا شروف صفرت اسلام دی اور اس کے نام مکنوب گرامی ارسال فرایا جس کے بہنچانے کا شروف صفرت عالی بس علاء بن الحضری کو حاصل ہوا ۔ مکتوب گرامی کے جواب میں منذر نے فدم سبت عالی بس عربی خدم کا کہ :

من احب الاسلام واعجبه ودخل فيه . ومنهم من احب الاسلام واعجبه ودخل فيه . ومنهم وعدم حوس ويهود فاحدث الى في ذلك امرك .

ترجد: " یاربول الله ی سف آب کا مکوب گرامی پڑھا اود کرین کے لوگوں کو سنا با
ان ہیں سے معمل نے اسلام کو ب مذکیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور
بعض نے بُرا ما کا میری مرزین میں مجری ہیں اور بیہودی بھی ہیں ان کے
مناعۃ کیا معالم کیا مبلے ؟

اسك وابي رسول التصلى الترعليه ولم في تحرير فرايا: بسد الله المرحد من الرحد

«من محمة درسول الله الما المندر بن ساوى السلام طيك فانى احمد الله اليك المدى لااله الاهو واشهد ان لا الله الا الله و ان محمة أعبدة ورسوله اما بعد فانى اذكرك الله عزّوجل فانه من ينصح انها ينصح انها ينصح انها ينصح انها ينصح ومن نصح لهم مفقد اطاعنى ومن نصح لهم مفقد اطاعنى ومن نصح لهم مفقد اطاعنى خيراً وان قد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين خيراً وان قد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين اسلمواعليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلم نعر الكامن على وان المناهد ومن اقام على يهودية اومجوسية فعليه الحجزيه.

رجم : مشرف الترك نام سے جور تمنی در جیم ہے مندر بن ساوی كے نام . حجم برخط ہے مخد كى جانب سے جواللہ كا بينم برہے . منذر بن ساوى كے نام . حجم برخط كى سلامتى ہو ميں اس خداكى حمد كرتا ہوں جو كيتا ہے اور اس كا كو تى م 94

سرکینیں اور میں فدائی کیآنی اور محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں ۔ بعد محد دصلوۃ میں تم کو الشد نفالے کی طرف توجہ دلانا ہوں ۔ بختی نصیحت قبول کرسے گا ور بختی میرے قاصد وں کی مرسے گا ور بختی میرے قاصد وں کی فنروا نبرداری کرسے گا ور بختی میرے قاصد وں فنہ ارتی بھون فنروا نبرداری کرسے گا وہ میرا فر وا نبرداری کی میرے قاصد وں فنہ ہاری سفار شس کرتا ہوں بالوں کی سے ۔ میں تمہاری قوم کے بارسے میں تمہاری سفارشس کرتا ہوں بالوں کو الن کے حال پر چھپوڑ د د جب تک وہ اسلام کے فرا نبردار رہیں ۔ میں نے خطا کاروں کو معاون کردیا تم بھی ان کی طرف سے معددت قبول کر لوا ور تم بھوں کردیا تم بھی ان کی طرف سے معددت قبول کر لوا ور تم بھوں کردیا تا ہوں کہ ہوں کر ہوا در جب کے اور جو تم تمہیں معزول نہیں کریں گے اور جو شخص یہو د تیت اور توسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے ؟

#### حصرت علاربن الحضرى كاشاه سيضطاب

پیزسے دوکا ہے کا کشس اس کی اجازت ہوتی یا آب صلی اللہ علیہ وکم نے فلال کام کا حکم دیا ہے کاش اس سے دوکا ہوتا ۔" ملال کام کا حکم دیا ہے کاش اس سے دوکا ہوتا ۔" یسن کومنند نے کیا :

می دین پراس دقت ہوں ہیں سے اس پر خورکیاتو اسے صرف دنیا کے سفے بایا اُخرت کے ساتے اس پر کھی بہیں جرجب ہی نے تہارے دین پر خورکیا تواسے میں نے دین اور دنیا دونوں سکے سنے پایا اہذا اب کیا چیز بھے ایسے دین کو قبول کرسف روک سکتی ہے جس میں زندگ کی کتابجیز بھے ایسے دین کو قبول کرسف روک سکتی ہے جس میں زندگ کی تنا کی جی ایں اور موت کے بعد کی راحتیں بھی ہیں ۔ کل بک میں ان اوگوں پر حیران ہواکرتا تھا ہواس دین کو قبول کر دہ این اور آج مجھے ان پر جب ہیں اور آج مجھے ان پر جب ہیں دائر دانی کرسے ہیں ۔

یتفصیل السیرة الحلبیداور میون الاثر می کمی ہے بعیون الاثر می می سے کرمنذر مسلمان ہوگیا تقا اور اسکام اسلامید برخوبی کے ساتھ مل کرتا تھا . و بالتا التوفیق

والانامه ببنام جبله بن البيم عاني

جبلہ بناہیم شام کے بادشاہوں پن سے تھا۔ رمول اللہ ملی الشرطیہ وسلم نے اس کے تام جبی دیوت اسلام کا والانا مرارسال فرایا تھا۔ شخص شام کے ایک صفہ کابادشا تھا۔ رسول الشرصلی الشرطیہ و کم کاگرامی نام صفرت شجاع بن وجب شناس کے پاکسس کے کرسے تھے۔ بھٹرت شجاع سے بحث میں مرتب ہوئے اس کو خطاب کرکے تقریر بھی فرمائی جو بہت ۔ موجس دین برتم علی دہ ہویہ تہادسے باب دادا کا دین نہیں ہے جکہ بادشاہ ہورو میول کے براوس میں رہتے مال تام کے بادشاہ ہورو میول کے براوس میں رہتے میں رہتے موسی میں رہتے موسی میں رہتے میں ایک میں مالی ہوئے اور اگرتم کسری فارس کے براوس میں مالی ہو میں اگرتم مسلمان ہو موسی تیاد کو لیتے دیکن اگرتم مسلمان ہو ماک قرنسامی طاق قرنسامی میں میں طاق قرنسامی طرق قرنسا

بیبت سے ڈرنے مگیں کین اگران اوگوں پر کوئی اثر زھبی پڑے تو ان سکے سے یمن دنیا آئے گی اور تمہادے تھے ہیں ان خرت آئے گی جم نے مبیدوں کو گرجوں میں بدل رکھا ہے اور اذان کے بجائے نا قوس بجائے ہوا ور جمعہ کے بجائے ان اوگوں کے ذہبی اجتماع کرتے ہو۔ حالا نکر خیرا ور باقی ہے والی جیزوی ہے جو المدرکے پاکسس ہے !

يتقروس كرجبلسفكا:

م فداگ قیم میری آردوسهداس بی کے نام برتمام نوگ ایک بومانیں آور اس طرح سادے انسان آسمان وزین کے فائق کے نام لیوابن جائیں قیمیر نے جنگ مورت کے دقت مجدسے کہا تھا کہ می اس بینم برکے صحابی جنگ کروں گرمی سنے اسس کا تھم مانے سے انکار کردیا تھا لیکن میں خود اب تک یہ فیصل نہیں کرسکا کری کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ال اب می صرور اس معاسلے پر عور کروں گا "!

### جب لم كالسلام

بعض علار فه کھا ہے کہ وہ اسی وقت مسلمان ہوگیا تھا۔ اس نے آنحضرت صلی الشرعلیہ ولم کے خط کا جواب جبجا جس میں آپ میلی الشرعلیہ ولم کو اپنے مسلمان ہو جانے کا اطلاع دی۔ ساتھ ہی اس نے آنحضرت میں الشرعلیہ ولم کے لئے بچھ ہدایا جی بیج مصرت عمر فاروق کی خلافت کے ذمانے تک اسلام پر ثابت قدم رہا۔ بعض علما وسف محضرت عمر فی خلافت کے ذمانے میں اس نے فاروق اعظم کو ایک خط لکھا جس میں ان کو ایپ خاسلام کی خبر دی اور ان کے پاس ماصری کی اجازت میا ہی جس میں ان کو ایپ خاسلام کی خبر دی اور ان کے پاس ماصری کی اجازت دی۔ عمر خواس ہارت دی۔ میں میں ہونے اور جبلہ کو صاحب ہونے کی اجازت دی۔ حب میں اس بات سے بہت فوتی ہوئے اور جبلہ کو صاحب ہونے کی اجازت دی۔

یخا بخرجلہ اینے خاندان کے دوسو بچاسس افراد کوسا تقسلے کرروار اورا مدینے کے

قریب بہنچ کردہ اپنے ساتھیوں کی طرف سوج ہواا دران کو گھوڑ دن پر موار ہونے کا حکم دیا ہونے کا حکم دیا ہوں نے کا حکم دیا تھراس نے گھوڑ دن کی گردنوں میں سونے جاندی کے اربینوائے اوران پر رہست مر وکخواب کے سازڈ لوائے بنو دجبلہ نے اپنا تاج سر برسجایا۔ اس سے دھیج کی دجہ سے ہر جوان اور بوڑھے کی نگا ہیں جبلہ ادر اس کی شان دشوکت برحم کر رہگئیں ۔

## مضرت عمر كرساعة مج

جب جباره من المديدكم المسرم المراق المراد المرد المراد المراد المراد المرد المر

# جبلها ورايك فبزار يخص

مصرت فاروق اعظم جم کے لئے رواز ہوستے توجید میں ان کے ساتھ گیا ہرم میں بہنچ کر بیت انڈرشریف کا طواف کرر یا عقاق ہوم بیں سے اچا کہ اس کے باکسس کا ایک کورنی فزارہ کے ایک خص کے پاؤں کے بنچ آگیا ۔ کپڑاد بنے کی دجہ سے کچ کرکھل گیا ۔ بجد رج نکہ بادشاہ عقااس لئے اپنی اس تو ہیں براکسس کو عقد اگیا اوراس) نے اس فزاری خص کے آئی ذور سے طما پنجہ ماراکہ اس کی ناک سے خون جاری ہوگیا اور سائے کے دانت ٹورٹ گئے۔ ایک قول کے مطابق اکسس کی آئی کھے کھوٹ گئی ۔

### فارُو في عدالت

اس فزاری خص نے تصرت قاروق افلم شیصا سظلم کے خلاف فرمادی بھنریت عمرفاروق است میں است کی است کا میں میں میں میں م عمرفاروق شنے بادشاہ کو صاصر کرنے کا حکم دیا۔ جبلہ جب آیا قوصفرت فاروق اظلم نے اس سے کہا:

«تم في السكون تورى إلى الدي كماك تم في السوك أ نكوكون المحوري إلى الماك تم في المسرك أ نكوكون المحوري إلى الم

" امیرالموسین ! اس نے توجی برمہنہی کردیا تھا۔ اگر بیت اللہ کا احرام میرے بیش نظرنہ ہوتا تو تلوار مارکراسس کی گردن ہی اڑا دیتا"

تصرب قاروق اعظم في فرمايا:

" تم ابنے جرم کا قرار کریچے ہواس سے یاتو اس خص کوراحی کرسے بات ختم کراؤ ورز میں اس شخص کوتم سے بدلہ دلاؤں گا!!

ایک روایت کے مطابق فاروق عظم نے فیصلکن انداز میں فرمایا کہ یا تو شخص تہیں معات کر دے ورند تم سے بدلہ لیا حاسئے گا۔

جدن بعلام كالمورت بي آب مير ما خدكياكري كر

ايك دوايت كمطابق جبله في كما:

در کیاآب مجمرے برابر کا قصاص اور بدلس کے حالانکس ابک بادشاہ ہوں اور مینخص ایک بازاری وجمولی آدمی ہے "

## إسكام مي سب برابي

صفرت قاردق اعظم شفے فرایا: "اسلام نے تم دونوں کوبرا برکر دیاہے اس سنے ابتہ ہیں اس پر کوئی فضیلست و برتری حاصل نہیں ہے برتری صرف تقویٰ کے ذرایعہ حاصل ہؤسکتی ہے "

# جبله كاستركش

اس پرجله نے کہا: ور اگراس دین بی بی اور بربار بی توسی بھرنصرانیت اختیاد کرلوں گا. میں تو برجا ہتا تھا کہ اسلام بی داخل ہونے کے بعد حا ہلیت سے بھی زیادہ معزز ہوجا قل گا." امیرالمومنین حضرت فاروقِ اعظم کنے فرمایا: "اگرتم نصرانی اورمرتد بوستے تو عجر میں تمہاری گردن ماردوں گا "

جبله نے کہا:

" آب عُج آج رات تك بهلت ديجة تاكيس اين معاط برغور كراول"

جبله كالنسرارا درارتداد

جبله کا بو جبگرا اور اختلاف گرشته سطروسی مذکور بواسه اس کے بارسے میں ایک قول بیسے کہ یہ جبگر احضرت تمریف سامنے نہیں بکد ابو عبیدہ بن برائع کے سلم مواقعا دجواسلامی فوجوں کے سبیدسالاستے)۔ چنانچ بعض مورخوں نے تکھاہے کہ جبلہ اسلام لانے کے بعد حضرت تمریف کے ذمانہ تک ثابت قدم مسلان دلج ۔

ان وگول فاس مزن تخص کوالوعبید کی سائے بیش کرے کہاکہ اس نے جبر کے کہاکہ اس نے جبر کے مدند برطانچ ما واست جصرت الوعبید کی سند برطانچ ما واست جصرت الوعبید کی سند برطانچ ما واست کہا اتنی سی سزا کو توجیلہ نہیں مانے گا۔ الوعبید کی سند کہا اتنی سی سزا کو توجیلہ نہیں مانے گا۔ الوعبید کی سند کہا اتنی سی سزا کو توجیلہ نہیں مانے گا۔ الوعبید کی سند کہا اتنی سی سزا کو توجیلہ نہیں مانے گا۔ الوعبید کی سند کہا اتنی سی سزا کو توجیلہ نہیں مانے گا۔ الوعبید کی سند کی مانے گا۔ الوعبید کی مانے گا۔ کی مانے گا۔ کی مانے گا۔ کی مانے گار کی مانے گا۔ کی مانے گا کی مانے

ان وگوں نے کہاکہ اس کا یا تھ کا ٹا جانا چاہیے ۔ ابو عبیدة نے فرہا یا :

« بنیں! اللہ تعالیٰ نے برابری کے بدلے کا حکم دیا ہے ؟

جب جبلہ کو حضرت ابو عبید تھ کے اس فیصلے کی اطلاع ہوئی تواس نے کہا :

« کیا تمہادا خیال ہے کہ میں اس شخص کی خاطرا ہے آپ کو ڈلیل وخوار کراوں ۔ یہ تو کہ ہست خراب دین ہے "

اس کے بعد وہ مرتد ہو کرنصرانی بعنی عیسائی ہوگیا اور اپنی قوم کے ساتھ فراد ہو کر رومی علاقے میں شہنشاہ ہرقل کے پاس جلاگیا اج

والانامه بنام جيفرا ورعبرتنا بإن عان

رسول الشصلى الشرطير والمان عن والاناف ارسال فرمائ عظ ان من عمال كدو ادشاه جي فران عن عمال كدو ادشاه جي زاد الم عن والانا مرتحرير فرمايا تقا.

یددونوں بھائی تبلیدازدسے تعنی رکھتے ہے اور دونوں جلندی کے بیٹے ہے ۔ رسول الشصلی الشیملیدولم نے دالا نام بھھوا یا جس کی کتابت کا شرف جھنرت اُ بی بن کھیٹ کو طلا۔ آپ نے مہر لگا کرچنرت عمرو بن ماص کے توالے فرما دیا تاکہ دہ والا نامہ معاکر دونوں بھا تیوں کو چیشس کردیں ۔ والا نامہ کی عبارت یہ ہے ؛

يشماللهالتؤتمن الترحيفة

«من محسمة دبن عبدالله الى جيفر وعبد ابنى الجلندى سلاوعلى مرسب اتبع الهدى اما بعد"!

" فان أدعوكمابدعاية الاسلام. اسلماتسلما. ف اف دسول الله الحالناس كافة . لانذرمن كان حيًّا ويجق القول على الكافرين. و إن كماان اقررتما بالاسلام وَلَّيْتَكُمُا. وان ابيتماان تقرابالاسلام وقان ملككماذائل عنكما وخيلى تحل بماحتكما وتظهر نموتي على ملككما ؟

وكتبانى بن كعب وختم وسول الله صلى الله عليه قطم الكتاب

شروع الشرك نام سع جور حل ورحم س

ادیر کتاب ہے محدین عبداللہ کی طرف سے جینر اورعبد کی طرف جو جلندی کے بیٹے ہیں بسلام ہواس پرجو بدایت کا اتباع کیے "

"ا آبعد! بیس تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں تم دونوں اسلام قبول کرنو۔ باسلامت رہوگ یمی اللہ کا دسول ہوں سادسے انسانوں کی طرف تاکد اس کو ڈراؤں جو زندہ ہوا در تاکہ کا فروں پرجست پوری ہوہ اسنے۔ اگر تم نے اسلام کا اقرار کر لیا تو ہی تہایں تہا دسے منصب پر باتی رکھوں گا اور انگرتم نے اسلام کا اقرار کرسنے سے انسکار کردیا تو تہا دسے باعقد سے تہا را ملک نکل جائے گا اور میرے گھوڑ سے تہا در سے دانوں پرمیری نبوت ظاہر ہوجائے گئی ۔

جدف دریافت کیاکہ اے عمرو اِتم این قوم کے سرداد کے بیٹے ہو تمہارے باپ نے کیا طریقے اصلی اللہ علیہ وسلم برائیان نہیں کیا طریقے اصلی دسلم برائیان نہیں

لایا بیں چاہتا ہوں کر کاسٹس دہ ایمان ہے آبا ور آب صلی اللہ علیہ ولم کی تصدیق کر تا میں بجى اسى كطريقه يرتفاحي كه التدتعالي السفي محاسلام ك بدايت دسه دى . اس في وال كياكتم فيكب اسلام قبول كياع يسف كها كجيري عزيد گذرا يجيز نگاتم في كال اسلام قبول كيا؟ ميں نے كہا كريں نے نشا و مبشر تجاستى كے پاسس اسسلام قبول كسا ادر خود نجائتی نے بھی اسسلام قبول کیا ۔ کہنے لگاکہ نجاشی کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ كيا ؟ كيااسے بادشاہت پر باتی رکھا میں نے کہا ہاں اسے ابنوں نے بادشاہست پرقائم د کھاا دراس ک اتباع بی کہ کے لگا اچھا ہو با دری سخے اور اُ ہب بنے انہوں نے کیا ہے

اختیار کیا اکیا انہوں نے بھی تجاشی کا اتباع کرلیا ہیں نے کہا ہاں ۔

کنے سگاا سے عمر اتم کیا کہدرسہے ہو د مجھو جموٹ سے بڑھ کر کو کی خصلت ایسی نہیں ہے جوانسان کوزیادہ رسواکر دے ۔ میں نے کہا میں نے جبوٹ نہیں بولا اور نہ ہم **جوث كوايين دين مين ملال سمجيته بن . پيراس نه كباكه مير به خيال بي برقل كونماثي** كاسلام قبول كرنے كاعلم نبي بوا . بي نے كہاصرورعلم بوا . كينے نگاتہبي كيسے علم مبوا . میں نے کہا نجاشی اسے خراج دیتا تھا۔ جب اس نے اسلام تبول کرایا تو خراج دیتے سے انكاركرد ما اوركهاكم الشرك قسم ابك درمم عي مانك كاتونبي دول كالمرقل كوامس كي یہ بات بہنی و سرقل کے بھائ نے اس سے کہا کیا تواسینے غلام کواسی حال میں جھوڑ دے گاکہ وہ مجھے ذرا بھی نزاج نہ دے اور نیا دین اختیار کرے میٹے جائے . ہرقل نے کہا کہ میں کیا کرسکتا ہوں ایک شخص نے ایک دین است لئے اختیار کرلیا ۔ انسری تسم اگر ہجے ملک كے مطب علے كاخيال مراتوس مى السابى كرتاجيسانجاسى فيكبا.

بمرعبد في المستعرواي بونوغور كراوتم كيا كبدرب مو ميس في الالترك مي سيح بيان كرتا بهول يعبد في كما الحيما بتا و محدّ صلى الله عليه وسلم كن بألول كاحكم دسية ، ميل اوركن باتوں سے روكتے ہيں يں سنے كہا وہ الله تعالى فرا سردارى كاحكم دينے ہيں ادرالنَّدنغاليني نافراني سيمنع فراسته بي نيك كا ،صلرحى كاحكم دبيت بي ظلم اور زیادتی سے از ناسے اور مشراب بینے سے اور پھروں اور مبتوں اور صلیب کی عباد ست مصرمنع كرسة بين عبدفيه باليس سن كركها كريه باليس توبيث بي الهي بي جن كي وه

جھے تیری قوم برحاکم بناگردھیں گے اور تجھ پرگھوڈ وں سے اور نشکر سے گانہیں کہ یں گے۔

ہے نگاآئ قو مجھے چھوڑ دوکل میرے پاس آنا بھر میں اس کے بھائ کے پاس گیااس
کے بھائی نے کہا کہ اے عمروا میں امید کرتا ہوں کہ دہ اسلام قبول کرنے گابشر طبکہ طک اعقیہ سے بھائی سنے کا خیال نہو ، میں بھرکل کو اس کے پاس گیا تو اس نے ملاقات کی اجازت ددی ۔

بھر میں اس کے بھائی کے پاس گیا اور اسے بتا دیا کہ میں اس تک بنہیں بہنچ سکا اس نے کہا کہ میں سنے ترباری دعوت کے بارے میں غور کیا میں عربوں میں معب سے ذیا دہ صنعیف ہوں ہو کچھ میرے قبصد میں سے اس کا مالک اگر کسی دو سرینے تھی کو بنا دوں تو منعیف ہوں ہو کچھ میرے قبصد میں اس کا مالک اگر کسی دو سرینے تھی کو بنا دوں تو منعیف ہوں ہو کھوڑ سے بہاں کہا مالک اگر کسی دو سرینے تھی کو بنا دوں تو منہیں بہنچ سکتے اور اگر ان کے گھوڑ سے بہنچ بھی گئے تو ایسی بنگ کردں گاجس کا کوئی جا بہنیں .

صفرت عمروبن عاص فضر بدفرايا بن نے کہاکہ بن کل کوجانے والا ہوں بجب ميرے مبان کا کا تقين ہوگيا تو ابنے بھائی کے ساتھ تنہائی بن بات ک کرد مجھو ہما دسے ملاوہ جن لوگوں کوخطوط کھے ہيں ان سب نے ان کی بات مان لی ہے الہذا دونوں بھائیں فے مجھے بلایا اور دونوں نے درسول الشرصلی الشرعلی قصدیق کی اور انہوں نے بتایا کہ جوصد قات کے سلسلہ میں وہ دونوں میری جوصد قات کے سلسلہ میں وہ دونوں میری اعانت بی کرتے ہے۔

# والانامه بنام حارث ابن فمرعتاني

حارث ابن ابی شمرغت انی شام کے بعض علاقوں کا بادشاہ تھا۔ رسُول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اسلام کا والا نامریخر ریفر والی تقاجس کی عبارت یہ ہے: وسلم نے اس کو بھی دعوتِ اسلام کا والا نامریخر ریفر والی تقاجس کی عبارت یہ ہے: بِنسبِه اِللّٰہِ الرَّحَمُ لِنِ الرَّحَمُ لِنِ الرَّحَمُ لِنِ الرَّحَمُ لِنِ الرَّحَمُ لِنِ الرَّحَمُ لِنِ الرَّ

من من محمة درسول الله الى الحارث ابن الى شمرسلام على من انتبع المهدى و آمن به وصد ق، و ان ادعوك الى

بین سنے کہا اگر وہ اسلام ہے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم اسے قوم کی بادئ ہے۔ پر برقرار رکھیں گے اور اس علاقہ کے اغنیا وسے صدقہ سے کرفقرار میں تقسیم فرما دیں گے۔ عبد سنے کہا یہ تواجی بات ہے بھر اسس نے سوال کیا ۔ صدقہ کیا ہے ؟ تو بی نے اموال اور مواسقی کے مقررہ صدقات کی تفصیل بتا دی ۔ اس کے بعد دہ کہنے لگا ۔ اللہ کی تم میری جمجہ بیل تو یہی آتا ہے کہ میری قوم اگر چر دور مہی ہے اور ان کی تعداد ہی بہت ہے وہ سب بان باتوں کی فرماں برداری کرایس گے۔

أن تؤمن بالله وحده لاستريك له ويبقى لك ملكك " ترجم اينكتوب بي محدد بول الشمل الشعلية ولم ك طرف سع ما ديث ابن الى تمرك نام اسلام بواس درج باليت كا اتباع كرسا وراس برايان لائ اورتعدي كرساورب شك ين تجفي اسى بات كى دعوت ديتا بول كرو الشرتعات في دعوت ديتا بول كرو الشرتعات في دعوه الاشركي برايان لائ الله تيرا عك باتى دست كا "

آپ نے والا نامر تجاع بن وہمٹ کے والے کیا وہ مدینہ منوروسے والا نامر لے کر دانہ ہوستے۔

انبول نے بیان کیاکتب یں اس کے دربان کے پاس بہنجا قرمعلوم ہواکہ وہ آج کل قیصر کی مہانداری کی تیار بول یوں گا ہوا ہے قیصراس وقت اپنے پایہ تختیص سے ایلیار یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ یں اس کے دروازہ پر دو تین دن را بھریس نے دربان سے کہاکہ میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم کاسفیر ہوں اس کے نام خطرے کرآیا ہوں۔ دربان نے کہا وہ فلال دن باہر شکے گا۔ اس دن الاقات کراینا۔ اس سے پہلے الاقات نہیں ہوسکتی ۔

صفرت شجاع ابن وبهب في مزيد بيان كياكه يد در بان رومي تقااس كانام مرى تقا وه مجسسه رسول الشرصلي الشرطير ولم كذات كامى اور آب كدعوت وين كه بارسه من دريا فت كرتار بها تقارمي السرسية بيان كرتا تقاتوه و دو پرترا تقااور كها تقاكير ين المخيل مي جي ايك تقاتوه و دو پرترا تقااور كها تقاكير ين المخيل مي جي ايك من ايم بي بي جن كاتم ذكرك بروا جبال المخيل مي جي المي المهور مواجه تقاكه وه شام مي ظاهر مول كه اب ديكه را بهول كه بول وال زين مي اس كاظهور مواجه ابول وال ذمين سي جازى سرز مين مؤدسه ايس ان برايان لا بول اوران كي تصديق كرتا ايول وال دين اس كانتم و كورتا مول داري اين الما مول اوران كي تصديق كرتا ايول والي ذمين اسلام ظاهر نهي كرتا كيون كرارت ابن الي تتمر هج تتل كرد سكاء

صنرت بنجاع ابن وم بن سفه بان کیا کہ یہ دربان جسف اسلام قبول کرلیا تھا برابر مبرا اکرام کرتا رہا ورجدو طریعے پرضیافت کرتا رہا وراس نے مجھے یعبی بتایا کہ حادث سے اسلام قبول کرسف سے ناامید موما قداور ساتھ ہی اکسس نے یعبی بتایا ہے کہ حادث قیصر سے ڈرتا ہے۔ سخرت شجا گاد میں اندرگیا ادر سول انشرسل انشر علیہ ولم کا والا نام اسے دے دیا۔ اس ما می دیا دیا اس کی طرف دو اور میں گاکہ وہ کو ن ہے جو جھے سے میرا علک چھینا جا ہتا ہے میں نو د اس کی طرف دواز ہوتا ہوں اگر می مین می ہوتا تو اسس کے پاس بہنج بچکا ہوتا۔ ان دائوں کو میں ہوتا تو اسس کے پاس بہنج بچکا ہوتا۔ ان دائوں کو میں ہوتا تو اسس کے پاس بہنج بچکا ہوتا۔ ان دائوں کو میں ہوتا تو اسس کے پاس بہنج بچکا ہوتا۔ ان دائوں کو میں ہوتا تو اسس کے پاس بہنج بچکا ہوتا۔ ان دائوں کے میرے پاس جہنج بچکا ہوتا۔ ان دائوں نے میرے پاس ما ضرکر و دائت ہو سے تھے میں اور مجھے کہا کہ جن صاحب نے تہیں مغیر بنا کر جیجا ہواں کو یہ سب حال بتا دینا ساتھ ہی اس نے قیصر کو خطا کھا جس میں بتا دیا کہ میں اس کے باس بہنجا ہوا ہوں بھرایلیا میں قیم کو اس کا خطائی اس وقت وہاں حضرت دھیں کہن موجود سے جہنہیں رسول انتہ صلی انشر علیہ و کم نے قیصر کے پاس ابنا والا نام دسے کر جیجا تھا۔

ادادہ ظا ہر کیا تھا قوصارت کو گھا کہ تُوالیسا نہ کر اور ان کی طرف سے سے تو جہی اختیا دکھیے اور مجوسے ایلیا میں ملاقات کہ ۔

صنرت شجاع نے فرایا کر جیر تھے الاکہا کہ کب والس ہونا چاہتے ہو . یس نے کہا کہ ک و الد ہو مباق کا کم دیا اور مُری (روی دربان) منا ہو ہو تھے تو ہے جی تھے تو ہد دیا اور مربی دربان کا دربا کہ دیا اور مبا کہ دینا اور بتادینا کہ میں سنے آہی ہے دین کا اتباع کر لیا ۔ یس شام سے روانہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی میں سنے آہی کے دین کا اتباع کر لیا ۔ یس شام سے روانہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی مدمت میں ماضر ہوکر صورت مال بیان کی ۔ آب نے فرایا : جاد مذک د (اس کا مک ہلاک ہوگیا) اور میں نے مرک د د بان کا سلام آب کو بہنیا دیا اور اس کی بات بنادی ، آب نے فرایا : اس نے مرک کہا کہ اللہ اللہ کا اس نے مرک کہا کہ ا

والانامه ببنام ببوذه بت لحنفي

الموذه بن على تبيله بن صنيف يتعلق ركمتا عمّا اورعلاقه يمامه كاصاحب اقت إرتقا.

درول السُّرصل الشُّرعليدولم في السين المسكن مام بهي والانا مرتحر برفر ما يا اورم برلكا كرهنرت سليط بن عمره عامري كذريعه ادسال فرايا. والانام كرعبارت بيسم : بشبع الله الرَّحة لِي المرتبع المدِّعة الرَّحة لِي المرتبع الله الرَّحة لِي المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع المرتبع الله المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع الله المرتبع المرتب المرتبع الله المرتبع المرتبع المرتبع الله المرتبع الله المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع الله المرتبع الله المرتبع المرتب

"من محتدرسول الله الى هوذة بن على سلام على من المسالة على من المنتهى الخف البيع المهدر الى منتهى الخف والحياف والحياف والحياف والحياف والحياف والمياف والمياف

شروع الشرك المسي جورتن وحيمس

او بیکتوب محدرسول الله کی طرف سے بود و بن مل کے نام ہے سلام ہواس بر جہدایت کا اتباع کرسے ۔ تُوجان سے کرمیرادین وہاں تک پہنچ گاجہاں تک او نٹوں کے پاؤں اور گھوڑوں کے کھر سنچتے ہیں ۔ (بعن ہر بر اعظم میں ہہنچ جاسے گا) تُوامسلام بَول کرسے ۔ ہاسلامت رسے گاا ورجو ملک تیرے تبھے میں ہیں تی اس بر تھے برقراد رکھوں گا ؟

صفرت سليط شنے موذه كو دالا نامر هي بېنجا يا اوراسس سے خطاب هي هندراى

الله موذه إلى بخريول بذيول سنے اور دوزخی روتول هيئ كمرئی سنے سردارى

دى ہے اكيو كل كمرئی في اس كوم هركيا تھا) دراصل سرداروه ہے جوابيان سے
المبره ورموا در چرتقو كی دير بيزگارى سے آدامسة ہو. قوم تمہارسے ذرايو
خوش بختى سے بہره ور بوسكتی ہے لہذاتم اسے بذختی میں ذوالو میں بخے ليک
البہرين چيز كامكم ديتا بول اور ايک بدترين چيزسے روكتا بول لين الشافا كی عبادت كا حمل جبتم ہے۔ ادر شيطان كی عبادت كا صلح جبتم ہے۔
الشر تعالى عبادت كا صلح بنت ہے اور شيطان كی عبادت كا صلح جبتم ہے۔
الشر تعالى عبادت كا صلح بنت ہے اور شيطان كی عبادت كا صلح بتم ہے۔
اگر توسنے ميرى يہ بات تبول كرلى تو تيرى آردو تيں پورى بول كی اور تُومِر خون منظم بمارے اور شيطان كی عبادت كا صلح بتم ہے۔
اگر توسنے ميرى يہ بات تبول كرلى تو تيرى آردو تيں پورى بول كی اور تُومِر خون منظم بمارے اور شيرے اس پر دے كو اعقادے كا المون كو جيبت ناك

ورات سلیط ابھے اس نے سردار بنایہ ہے جواگر کھے سسردار بنادیتا تو تو جی اسے
باعزت کھتا۔ ہیں ایک ذی دائے آدمی ہول ادرمعا طلت کو سمجنے کا شعور رکھتا
ہوں گراس وقت میری کچر بھی بھی ہیں ہیں آر باہے اس لئے مجھے کچھ بات
دوتاکہ میں فکری توانان کو آداز دے سکول۔ اس کے بعدانشارال تہ ہیں جواب
دوتاکہ میں فکری توانان کو آداز دے سکول۔ اس کے بعدانشارال تہ ہیں جواب

صغرت سلیطنم کوموده سنے عزّت سے مہمان بنایا. میبروالا نامر بڑھاا در رسول اللہ مسلی اللہ ملیر کولم کی خدمت میں لکھا:

"مااحس ماتدعواليه واحبمله واناشاعر قومى وخطيبهم والعرب تهاب مكانى فاجعل الى بعض الامر التبعل " ترم ،" جى بات كطرف آپ دوت وب دسه اي وه بهت بى الجى اوربت بىعده بات بع ميمايي قوم كاشاعراور خطيب بون عرب ميردم ترتب اود مقام سے بيب كات ايل . آپ مير الساخ الين اقداد مي بي المحترك وي يس آپ كا اتباع كران گا"

اس كه بود صرت سليط بن تمرُّ كور خصت كيا اور بدأ يا بميش ك اور بجرك كرِّ المست كا ورجرك كرِّ المست كا ورجوك كراك بين المحد المالي المراكم المر

مصرت سلیطٌ خدمتِ عالی می دابسس آگے اور موده کا خط پیش کردیا . آپ نے اس کا خط پڑھا اور فرایا کہ اگر سے اس کا خط پڑھا اور فرمایا کہ کا کہ اگر اس نے مجھ سے زمین کا ذراسا حصر طلب کیا ہے خواہ مجود کے برام مور بایا :

مهاد وبلدما فی بدیه ؟ ترجر بوه بلاک برااور بلاک برا بو پیماسس کے قبعتہ میں ہے ؟

اس ك بعدجب آب فتح كم سے والس بولے توصرت جرائل تشريف لاستے اور

ائب کوخبردی کم جوذہ مرکبا اسر صل الشر صلی الشر علیہ ولم نے اس وقت بیٹ کوئی فرمائی تھی کہ ممائد کا دعویٰ کرے کا اور فقول ہوگا ا

واقدی نے کھاہے کہ صفرت سلیط ہو ذہ کے پاس بینچے تو اس دقت ادکون نامی ایک شخص جو نصاری کے بڑے پا دریوں بیس سے تھا ہو ذہ کے پاس موجود تھا ، ہو ذہ نے ادکون سے کہا کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے جس میں مجھے اسلام قبول کہنے کہ دعوت دی ہے۔ بیس نے ہول بہیں کہتے ، کہنے لگامی اپنی قوم کا باد شاہ موں بھی ڈرسے کہ اگرون نے بیا ہوں کہتے کہا ایس کے داکرون نے بیاری مکومت جاتی دہے گی ادرک میں بھی ڈرسے کہ اگروان کا آتباع کروں قومیری مکومت جاتی دہے گی ادرک نے کہا ایسا نہیں ہے ۔ انڈی تسم اگر تو ان کا آتباع کروں تو میری مکومت برقراد رکھیں گے اور تیری عبومت برقراد رکھیں گے اور تیری عبومت برقراد رکھیں گے اور تیری عبول کہ یہ وہی نبی اور تیری عبول کہ یہ وہی نبی مورک کے بیا ہوں کہ یہ وہی نبی مورک بیا ہی تامی آگرا می محد مورک ان کا میں جن کی صفرت میسئی بن مرجم نے بشارت وی تھی اور جس کا نام نامی آئم گرا می محد مورک انسان بھی تک بھارے یا سس انجیل میں مکھا ہوا موجود سے ۔

ارکون کاس تابدوتصدیق کے باوجود مودہ سفاسلام قبول ندی ا

البدایہ والنہایری کھاہے کر شجاع ابن وہ بٹ کورسول اللہ علی ولم فرمندر ابن العارث کے مندر ابن العارث کے تذکرہ ابن العارث ابن الی شرخت فی باس والانام دے کرجیجا تھا کے میساکہ صارت کے تذکرہ یم گزر جہاہے ممکن مضخص وا عدکو و و خصیتوں کے پاکسس بیک و قت یا مختلف و قات میں بھیجا ہو۔

والانامه ببنام ابل نجران

ما فظا بن القيم في يونس نامى ايك في سينقل كياب يحب ك بارسي لكها سي كه وه نظران تقا و بعد بي سلمان بوگيا ) كررول الشرصلي الشرعليد ولم في الم نجران كي طرف مندرج و بل الفاظ بي كرامى نامرار مال فروايا :

لے چون الاڑج ۲ ص ۳۵۵ کے البایے ۲م ۲۰۱۰

"باسماله ابراهبيدواسمان ويعقوب أمابعد! فاف أدعوكم المعبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الخسب ولابية المعباد فان ابيتمفال جزيه فنان ابيتمفقد اذنتكور حرب والسلام "

ترجمہ: یضط شروع ہے ابراہیم واسماق اور میقوب کے معبود کے تام سے۔ یمی تم وگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کرالٹنگی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، بندوں کا تقرب ماصل کرنے کے بجائے

الشّد كاتقرب ماصل كرف ك دعوت ديتا جون. أكرتم انكاد كرت جو توجزيد دو اور أكراس سي انكارى جو توجنك كا علان كرتا بون ي والسلام إ

اس کے بعد علی الترتیب دوآدمی اور بلاست انہوں نے جی اُسی می کا جواب دیا جو شرصیل سنے دیا تھا۔ اس کے بعد اس با دری نے نصرانی ند مب کے ملنظ والوں کو جمع کیا ۔ جن کی آبادی تہتر بستیوں پڑشتمل متی اور ان میں گیارہ سو بیس جنگیں لاشنے والے افرانسے جن کی آبادی جو گئے تو انہیں رسول اللہ صلی انٹر علیہ دلم کا والانا مرشنایا ۔ جب یہ لوگ جمع ہوگئے تو انہیں رسول اللہ صلی انٹر علیہ دلم کا والانا مرشنایا ۔

اُن وگوں فرائے دی کہ بین آدیوں کو مدین منورہ بھیجا جائے ۔ یہ لوگ رسول اللہ صل اللہ علی منورہ بھیجا جائے ۔ یہ لوگ رسول اللہ صل اللہ علی من خبر نے کو آئیں ۔ تین شخصوں کے نام یہ ہیں ۔

مخران کابود فدا یا مقااس نے ایس ہی کیا۔ بھرفدمت عالی ما صربونے اور آپ کوسلام کیا تو آپ نے سلام کابواب دیا۔

ان وگوں نے حرص کیا کہ ہم نصاری ہیں اپن قوم کی طرف والیس ہوں گے۔ آپ عیلی کے بارے میں کیاار شاد فرائے ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتا دیجئے۔

أبيت فرمايا:

ان كى بارس مى الى مىرس باس كونى جواب نهيى ہے . تم ميرس باس تيام كرد فيح ان كى بارس ميں علم دے ديا جائے گاتو ميں بتا دول كا ." ان وگوں نے كل تم قيام كيا اور ديول انتراسلى التراملي و لم برير آيات نازل موكئيں . مرات مَشَل عِيدُى عِنْ دُ اللهِ كَمَ مَثْلِ الدَّوَ حَمَدَ اللهِ كَمَ مَثْلِ الدَّوَ حَمَدَ اللهِ عَنْ دُ اللهِ كَمَ مَثْلُ الدَّوَ حَمَدَ اللهُ عَنْ اللهِ كَمَ مَثْلُ الدَّا مَ مَثْلَ اللهِ كَمَ مَثْلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَالِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَالْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الل مِّنَ الْعُمُّ يَرُنُنَ ، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِمَاجَا ءَلَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْائِدُ عُمَّا أَبْنَاءُ أَبْنَا وَكُمُّ مُ وَذِيبَاءَ نَا وَذِيبَاءَ حُمْدُوا لَنُسُنَا وَانْفُسَكُمُ وَشُعِرَنَا وَأَبْنَا وَكُمُ مُ وَذِيبًا وَنَا تَعْمَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ \* (٣: ١١)

ترجمہ ، "بنا شباللہ کے نزدیک عیلی کی مثال الیسی ہے بھیلے آدم کی مثال ، پیافرایا
ان کومٹی سے ، بجران سے فرادیا ہوجا ، پس اُن کی بیالتی ہوگئ ہی ہے

موہو تخص اُن کے بارے میں آپ سے جبگرا کرسے اس کے بعد کہ آپ کے

باس علم آگیا ہے تو آب فرادی ہے کہ آجا و ہم بالیس اپنے بیٹوں کواور تم

بالول پنے بیٹوں کواور ہم بالیس اپنی عورتوں کوادر تم بالوا پنی عورتوں کواور ہم

بالول پنے بیٹوں کواور تم بالیس اپنی عورتوں کوادر تم بالوا پنی عورتوں کواور تم

ہم ماصر کردیں اپنی مانوں کواور تم ہی ماضر ہوجا قرابی جانوں کو سے کر چبر

ہم میں مال کرتوب سیتے دل سے اللہ سے دھاکریں اور تعنیت ہیں دیں

جمورتوں ہر ۔ "

پيافراديا "

آدم کا بتلا بنایا۔ پیراسس میں روح بیونک دی رس ماخان الله بغیر باب کے ایک میں ماخان الله بغیر باب کے ایک میں ماکن میکوق وجود میں آگئ ، بغیر مال باب کے جوجیز بیال ہوگئ اس پر توکوئ تعجب بہا موااس پرتعجب سے اور انکار بر تعجب بہا ورانکار بر

انکادکردسے ہیں۔ انٹرتعالے کی قدرت کا ملہ اس فے ابوالبشرکو بغیرماں باب کے پیافرما یا اور بھرالوالبشرکا بوٹر ایعی حصرت قاکوانہی کے بہدا فرما دیا جنگ تک میں افرادیا ، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر بایب کے پیلا فرما دیا .

التد جل شان من انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے طاب کو بنا ویلہ اور یہ سلسلہ سب کے سامنے ہے۔ عادة مستمرہ ہے اس نے اسس میں کی توجیب نہیں اور ایک جان کو بغیرمال کے بیاف و است میں اس کی قدرت کے مطابرے ہیں جو ذات باک بغیرمال باب کے بیافرما باک مان کو بغیرمال باب کے بیافرما وسے ، قرآن وحدیمت کی بیائش بلا باب کا انگار وسے ، قرآن وحدیمت کی تصریحات ہوتے ، موتے حضرت عیستی کی بیائش بلا باب کا انگار کے کھنرا ختیار کو سنے والوں کو تنبید فرمائی کی حضرت عیستی کی بیائش صفرت آدم کی طرح

- 4-0

اسباب النزول م ۱۹ ش المهام كرنج الن كنصاري كاليك وفداً ياس في رسمول الشرصلى النزول م ۱۹ شي المهام كرنج النهام كرنج النهام النهام كراكم المنت المن المنت الم

معزت من سفق لم من خوان کے دورا مب بنی اکم صلی الله علیہ وہ کم فدمت میں ماضر ہوئے۔ آپ نے ان پر اسلام بیش فرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے پہلے مسلم ہیں. آپ نے فرایا: "تم دونوں مجوثے ہو. اسلام سے تم کو بین جیزی رد کتی ہیں۔ مسلم ہیں. آپ نے فرایا: "تم دونوں مجوثے ہو. اسلام سے تم کو بین جیزی رد کتی ہیں۔ مسلم ہیں وہ خوادی کا کھانا اور الله کے سلے اولاد تحویز کرنا "کھنے ملکے علیہ کی کا مانا اور الله کے سلے اولاد تحویز کرنا "کھنے ملکے علیہ کی کا

باب كون سع المراب وين على مبارى نهي فراق تع جب ك التُدتاك في المن الله كَمُنْ لَ عَيْدُ اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَ اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَ اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَ عَيْد اللهِ كَمُنْ لَا اللهِ كَمُنْ لَا اللهِ كَمُنْ اللهِ كَمُنْ اللهِ كَمُور بِهِ .

# نصارئ كودعوت مبامله

السُّمِلِ ثَانِ مَن الْعِن مِل السُّعِلِيرة لَم سعفرايا " فَعَنْ حَاجَ لَكَ وَيْهِ مِنْ بَعُدِمُ السُّعِلِيرة م بعد مَلجَاءَ هَ مِنَ الْعِدَة والابِية ) اس مِن دعوتِ مبابِلَم كاذكرب .

مفسراب کیسٹے اس مدم محد بن اسحاق بن یسائر سے تقل کیا بید کی بسران کے انسے مفسراب کی ایک و درست میں نصاری کا ایک و فارجو ساتھ اورسول پرشتم کی خارجو کی اللہ صلی اللہ علیہ و لم کی فدرست میں صامع ہوا۔ ان بی بچودہ اشخاص ان کے اشراف بی سے بھے بیش کا نام ایس مقادر ایک شخص البرحار شری مقادر ایک شخص البرحار شری مقادر بھی لوگ ہے آن میں عاقب ان کا امیر تقا ورصاحب دائے بھاجا آنا تھا۔ اُس سے مشہورہ یہتے تھے اور اس کی ہردائے بیشل کرتے تھے اورسیداُن کا حالم تھا۔ اُن کی مجلسوں مشہورہ یہتے تھے اور اس کی ہردائے بیشل کرتے تھے اور سیداُن کا حالم تھا۔ اُن کی مجلسوں اور محفوں کا دہی ذرقہ وار تقااور البرحار شرائ البرب تھا ہواُن کی دی تعلیم و تدریس کا درخوار تھا۔ بن بحرین و اُل جیلے سے تفاور تو ہو سے تاریخ سے تا دراس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ اس تھی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کے تشریف البرے کا علم تھا۔ کتب سابقہ میں آپ کی صفات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کے تشریف البرے کا علم تھا۔ کتب سابقہ میں آپ کی صفات کرور ہیں اُن سے واقف تھا۔ لیکن آ کی ضریح سی اللہ علیہ و کم کی تشریف آوری برجی خوار اس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ اس کی صفات نہ کور ہیں اُن سے واقف تھا۔ لیکن آ کی ضریح سی اللہ علیہ و کم کی تشریف آوری برجی خوار اسان مقبول کرنے ہوئے آوری برجی خوارد کی اور و کی اسلام قبول کرنے سے بازد کھا۔

جب براوگ مدیند منوره بینی توربول الشرصلی الشرطید ولم کی مدیست می ما صربوست آب نماز مصرسه قارع به وست تقراور سبی می تشریب رکھتے تقے ان لوگول جہت بی برخمیا کیشد بہن رکھے تقراور نوبجورت جا درس اور دھ رکھی تھیں ۔ ان کی ابنی نماز کا وقت آگیا تو انہوں نے سبیر نبوی ہی میں مشرق کی طرف نماز بڑھ لی ۔ ان میں سے الومان ا ما قب اورسبسف دسول الشصلى الشعلية ولم سع كفتكوك اوروسى ابنى شركيه باتين بيش كرف الشيار الشيار الشيار الشيار الشيار الشيار الشيار الشيار المعادد معادد الشيار المعادد الشيار المعادد الشيار المعادد المدالي والده اورايك الشرة ملتاب ).

ان وگوں نے گفتگوی پر سوال کیا کہ اے محسب میں اور میلی کا بہے کون تھا جائے ۔
فرخا ہوئی اختیار فرمائی اللہ تعالیٰ نے سور ہ آئی عمران کے شروع سے لے کر آئی (۸۰) سے کھا دہر آ بات نازل فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے پاس اللہ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیلی علیا اسلام کے بارسے میں وحی نازل جو گئی اور اُن سے مہا بلہ کہ حضرت کا حکم نازل ہوگی آئو آہے سے اس کے مطابق ان کو مبابلہ کی دعوت دی ۔

#### مبابله كاطريقيه

د و ت برخی کرم م اپن اولا داور تور تو سمیت آ جائے ہیں تم عجی اپنی اولاد اور تور تو ل اور این م اولاد اور تور تول اور این مانوں کو سے محافی م اور این مانوں کو سے محافی میں دونوں خربی مل کرخوب ہے دل سے دُ عاکر ہیں ہے کہ جو بھی کوئی جو ٹاہے اس پرانٹر کی تعنیت ہوجائے .
جہ ب آنخفرت مرور عالم صلی اوٹر علیہ کو کم ہے نہ با بلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ابوالقا کم اوسلی اوٹر علیہ و کم کھور و فکر کہ کے ماصر بھول کے ۔ ہم خور و فکر کہ کے ماصر بھول کے ۔

#### نصاري كامبابلسي فرار

جب آپ کے پاس سے جلے کے اور آپس میں تنہائی میں بیٹے تو عوالمسے بادری سے کہا کہ تیری کیا داسئے ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو تم نے مجھ لیا کو قدنی مُرسل ہیں اور انہوں نے تمہا کہ صاحب دیعن تصرت عینی اسکے بارے میں صاف صاف مح باتیں بتائی ہیں اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ حس می قوم نے کسی نبی سے مجمی مبابلہ کیا ہے توکوئی چوٹا بڑا ااُن میں باتی نہ رہا۔ اگر تمہیں ابنانی کا ناس کھونا ہے تو مبابلہ کو ۔ اگر تمہیں ابنادین نہیں چوٹ نا تو ان سے ملح کو اور ایس ہوجاؤ ۔

معالم المتزليج اص- ام يس المعاس كحب رسول الترصل الترعكية ولم ف أيت بالا " سَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَا وَكُمُ وَنِتاءَ نَا وَنِتاءَ كُمُ الْرَبْكَ فِرَال كُلْهادى کے سامنے پڑھی ا دمیان کو مباہلہ کی دعوت دی تو ا نہوں نے کل تک کی مہلبت مانگی ۔ سیب صبع ہوتی تو وہ رسول التُصل التّرعليه ولم كے ياس ماصر بوسق أب يبل سير صفرت ين كوكودي ك موسة اور تصرت من كالمح برسم موسة تشريب لا يح مع جمزت سيده فالمريني يجي تشريف لارسى عنين ادر حضرت على أن ك يجي عظر أب فاست المستحيد والون مص فرما يا كتب من دُعاكرون نوتم لوك آين كهنا يمنظرد كيوكرنصاري بخسدان كا بوب كيف لكاكد المصرانيو إسى السع جيرون كود يكورا مون كدا كرانشدس بيوال كري كروه ببار كوابن عكسه بشاء ساتوا مترصرور شادك كالبذاتم مبالد ذكر وورز بلاك بو جاؤتك اور قيامت كم روي زمين يركوني نصراني باقى درسان كا. ييس كرسب كيف سك كراسا إلاالقام إرصلى التدعليه ولم المارى رائ يرسي رحم مبابله ترس اورآب كوآب ك دين برهيوردي اوريم اسيف دين برري - آنخضرن صل الشرعليه ولم في فرايا التميس مبالم سے انکاریہ تواسلام قبول کرلو . اسلام قبول کسفے برنمیاسے وہی حقق ہوں گے جسلانوں کے بیں اور تمہاری وہی ذمرداریاں ہوں گی جومسلانوں کی ہیں ۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے معدانكاركيا. اس برات فروايا: " بس بماسدا ورتمارك درميان جنگ بوك." ده كيف لك كريم من جنگ ك طاقت نبي بم آب سط كريايت بي .



# لصاري نجران سے مال لينے يرشك

اوروہ یدکم مرسال دوم زار جوٹ کیٹروں کے پیش کیا کریں گئے۔ ایک ہزار ماوسفریس اور ایک بزار ماورجب می رازل بخران بروزاب مندلار با تقار اگر ده سابل كريست تومسخ كر دسية مبلة ادر بندرا ورخنزير بناديية مبلة اوران كمسار عللة كواكم جلاكر حتمكر دیتی اور تخبان سے لوگ بانکل ختم موجاتے یہاں تک کربندے می درختوں پرمذ دستےادر ایک سال بھی بورانہ ہوتاکہ تمام نصاری بلاک ہوماتے۔

تفسيرا بن كنيري ج اص ٣١٩ بوالدسندام ومنرت ابن عباسس سنقل كياب كري توك ديول النوصل الترعكير ولم سع مبابله كرين كوتيار بورس ع أكرمبابل كسلة خل تسقة (ميدان مبابل سع) اس مال مي وايس موسق كدنه ال يلسق زا إل وعيال

يىسىكى كوياتے (ادر ود عى مرملت).

نصارى مبابله كمسلة ومنى مروسة اوراين بإطل دين يرقاتم مس اور به ماستة موسة كرمخة عرفي صلى الشرطير ولم واتعى الشرك رمول بي ايمان مذلات اور ايمسان س رو كردانى كريسي ادرآج كم ان كايبى طريق بصرات ملاه كرام في باريا مناظرون ش ان کوشکست دی سبے . ان کی موجودہ الجیل می تحریف ٹابت کی سبے اُن کے دین کومسنوعی خودما خة دين بار با تا برت كهيك بي نسكن وه اپينے دنياوي اغراص سياسيدا ورضيه سياسيركي وجهس دين إسلام كوقبول نبي كهقداورد نيا عجرس فسأدكر دسيع بي جس وقت دسول الشصلى الشرعلير والمهنف ال كومبا بلركى دعوت دى عتى اس وقت سع الحرك آج تک ان کا ہی المرتقدر اسے.

# نت الج وعبر

دسول الشصلي الشرعلير ولم نع جوامرار اور طوك كووا لا ناسط إرسال كنة ان مي آسي فيكسى بادشاه كوكمى شابى لقب سعادنهي فرمايا مشلاعظيم الردم فبنيم القبط وغيروسب كوتخر رِفر ما يا جيسے ردم كا بڑا آ دمى قبطيوں كا بڑا آ دمى قبيصر كے بھائى بھيتے كو ناگو ارتھى ہما كين قيصرف بات كودباد باكراكريني بي توانهي السابي اكمنا جاسية .

(۱) آب کے طرز مخرر سے یہ بات واضح ہوگئی ذکسی بڑے سے بڑے بادشاہ کوالسے الفاظ سے یاد کرنا یا سکا تیب میں مخاطب کرناجن میں جموٹ ہمرا درس میں شرک کی طرف ذہن جانا ہو یا ایسی تعربیت کرنا اور تکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ تجھتے ہیں کسی کوسلان کرنے یا دیوت کے کام کو آگئے بڑھا نے سکے لئے جوٹ بولٹا یا خودکسی گناہ کامرتکب ہونا جائز سے

يالسام كيف والول كافلطى سع.

د۲) دمول الشَّمْسلی الشُّرعلیرو کم نے بوری دنیا کو بے نیازی کے ساتھ ہے باکا خطریقہ رپر م کاتیب نکے آیے کے جومعزاء مکاتیب لے گئے تھے انہوں نے بڑی ہمت اور جراً ت کے ساعة مكاتيب بجي ببنجائے اور بادشا ہوں كے سامنے در بارميں بڑى ہد باك كے ساتھ سی بات کی سبے بھنرت ماطب بن الی ملتع بھے خرشا مصر تعوش کے سلمنے لیے وحراک تقرير كى كسس كى دوباره مراجعت كرلى مائے . اسى طرح شا باب عمال كے باس عيد ادر جيفر كے نام موحصرت عمروب عاص محتوب كرامى لے كركئے البول نے على بہت صاف صاب على كربانيس كي ادر مرسوال كا واتنع سواب ديا .

وس) دیناداروں کو دنیا ہی مطلوب ہم تی ہے دہ مناص طالب رضا واللہ کو بھی اینے ہی جيساليجهة بين. رسول الشصلي الشه عليه ولم نع يوم كاتيب تحرير فرمات ان يح جواب مي معض بادشا بون نه يون كهاكه محجه آيب استفاقتدار مي شريك كرلس تومي ملان ہوجاتا ہوں ۔آب فارشاد فرمایا کھورے ذرائے جھلے کے برابھی سوال کرے گاتومی اسے نہیں دیسکتا اسلام تواللہ کا دین ہے کوئی دنیاوی دکا مذاری نہیں ہے بچشخص اسلام تبول كرسه كااس كى آخرت اليجى ہوگى، دونرخ سے يح جائے كا اور جنت ميں داخل موكًا. ابنى بجلائك كم النه اسلام قبول كرمًا بيه تذكري، الشركانبي يأكوني أمتى دنيا كالايح اوردنیا کے مفاد کا دعدہ کرے اسلام کی دعوت کیوں دے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد دنیاوی منافع بھی مل مائیں جومطلوب وقصود نہیں توبہ دوسری بات ہے لیکن دائ اسلام کایکام نبیں کہ دود نیا کالا کے دے کواسلام کی دعوت دے بخص دنیاوی لا ہے کے اسلام قبول کرے گاسکام قبول کرے گا اس کا کیا بھروسہ کوئی بھی دومرے مذہب والاعهدہ یا عورت کالا ہی دسے گا تو وہ ادھرد حل سکتا ہے۔

مافظ ابن مجرم قلاني فتح الباري من الحقة بي:

و المتعطن هرق للقول و صلى الله عليه واله وسلم في الكتاب الذى الرسل الميه أسلية تشكم و حسل الحجراء على عمومه في الد نسب و المحفوظ بسلم لواسلم من كل ما يخاف ولكن التوفيق بيد الله . ترجر: اكرم قل بني اكرم صلى الشعلية ولم سك نام مبارك يجل المقمل اسلام له المحفوظ رسبة كالمحقيقة بحد ليتا اوراس سلامتى ك بشاركود نيا واتوت دونون كي تقاد كود نيا واتوت دونون كي تقاد كود نيا واتوت دونون محكومت ومن كاس كوت من يقين كرايتا توصور ومان الموجات اور دنيا كى مقرم كى ذلت والمواسية مطلب يسب كردمول الشعلى الشعليمة لم في المسلمة المسلمين مطلب يسب كردمول الشعلى الشعليمة لم في المسلمة المسلمين ووفي جهان كالمسلمة مرادعتى مقصديه تقاكر تودنيا من مجى باسلامت رسب كا اور اتون بي بي اسلامت رسب كا اور اتون بي بي اسلام قبول كرايتى قوات ارسك موج م وفي م وفي كام برى اوركوتي وج ديم تكن اس في دنيا كي ظامرى اقداد برنظر كي اور مقوم مورد كي ظامرى اوركوتي وج ديم تكن اس في دنيا كي ظامرى اقداد برنظر كي اور مق مورد المناه والمن والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمن والمناه والمناه

(۵) یہ بات بھی تو فورکرنے کہ ہے کرجب دین تن واضع ہوگیا اور اس کا فا تعدہ علوم ہو
گیاکد اس کے قبول کرنے سے موت کے بعد والے عفاب سے بینے جائیں گے اور دون خے سے
مذاب سے محفوظ ہوجائیں گرج بہت ہخت ہجنے ہورا ہل کفر کے سے دواعی بھی ہے تو
اس سے ذراسی پوندروزہ تعقیرہ نیا کے لئے ایمان سے باذر ہنا اور کفر برچار ہنا کہاں ک
سمجھ داری ہے ، بھریہ بھی مجھنا چاہیے کہ بی بی ہے اور باطل باطل ہے تی کو دنیا وی مفاد
کے لئے جوڑ دینا اور باطل پرجار ہنا یہ خود دانسانی عقلمندی کے خلاف ہے۔ عذاب تواب
ابنی جگہ ہے تن کو تی مبائے ، بور نے بیجھتے ہوئے وجوڑ دینا شرف انسانی کے مخالف ہے۔
ابنی جگہ ہے تن کو تی مبائے ، بور نے بیجھتے ہوئے دینا شرف انسانی کے مخالف ہے۔
ابنی جگہ ہے تن کو تی مبائے ، بور نے بیجھتے ہوئے دینا شرف انسانی کے مخالف ہے۔
کہ تو اسلام قبول کہ لئے ۔ تجھے اللہ تعال دو بارا برعطا فرمائے گا۔

مورة التصعص مي مي ميعنمون ارشاد فرايا:

م الله من الله من الكتاب من قبله هم فيه يؤمنون وإذا يُسل عليه مُوالْوَا أَمَنَابِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن لَّرِبْنَا إِنَّا عُنَامِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ، أُولَنْفِك يُوْتَوْنَ اَجُرَهُ مَـمُ عُنَامِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ، أُولَنْفِك يُوْتَوْنَ اَجُرَهُ مَـمُ مُرَّتَيْن بِمَاصَ بَرُواوَ بَدْرَءُون بِالْحَسَةِ السَّيِنَةُ وَمِمَّا رَذَ قُنْهُ مُنْ فَعُمُ مُنْ فَقُونَ وَ " (١٠٢٠م )

ترجر برسب ہوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی دواس بریعی قرآن برایمان

الم التے ہیں جب اُن پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قربیتے ہیں کہ ہم اسس پر
ایمان لائے ۔ سے شک دہ ہمارے رب کی طرف سے تی ہے ، بلاسٹ ہم اس ایمان لائے ۔ سے شک دہ ہمارے رب کی طرف سے تی ہے ، بلاسٹ ہم اس ہوگی ہم اس کی تصدیق کرتے ہے ، دواوگ ہیں جن کو صبر کررنے کی وجہ سے دومر ترب کی تصدیق کرتے ہیں اورج فواب دیا جائے گا اور وہ لوگ اچھائی کے ذریعہ مُرائی کو دفع کرتے ہیں اورج کی ہم نے دیا ہے اس بی سے قریع کرتے ہیں اورج کی ہم نے دیا ہے اس بی سے قریع کرتے ہیں ۔

سورة القصعس كى آيت مشريعة سے يؤمنين ابل كتاب كو دومرتبر ابر عطافرا سنے كى

نو تخری دی سع بصرت ابوی اشعری سے دوا بریس کے درسول الد ملی الد علیہ دالم نے ارشاد فرمایا کہ تین خص الیسے بی جن کے سلتے دوا بریس ایک در قضی جو اہل کتاب میں سے ہو۔ وہ ابیت بی برایمان لایاا در محمد رسول الد علیہ دلم برجی ایمان لایا در درسوادہ غلام برکسی کا مملوک بود اس سفالتہ تعاملے کا بی اداکیا اور ابیا آقا کا بھی تیسرا دو خص سے پاس باندی محق د بحق ملکست اس سے جست کرتا تھا۔ اس نے اس کوا در سکھایا اور الجھا اور الجھا در استعلیم دی اور الجھی تعلیم دی بھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا سواس تھی دو ابر ہیں۔ دمجے بخاری میں ۲۰

مورة الحديدي فرمايات

مفرین کوم نے تکھاہے کر یہ آئیت جھٹرت عیدی پرایمان رکھے والوں کے بائے یں نازل ہوئی۔ ان سے خطاب کرے فرما یا کہم الشریع ڈرو اس کے دسول بعن مخدصل اللہ علیہ وہم برایمان لاق ۔ یہ تہارا ایمان لانا تہاں سے نیے بہت بڑی خیر کا ذراعیہ ہرگا بعن کہ اللہ تعالیٰ تہیں اپنی رحمت سے دو سے عطا فرمائے گا۔ اہل کتاب کو جر زائدا جردسے کا دعدہ فرمایا ہے اس کے بارے می مورہ قصص کی آیت میں مورث نیز بایا ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہے اور ساتھ ہی بست برو والم میں نیز بایا ہے اور ساتھ ہی سے مات ہوئی ایمان کو مبرکر دنے کی وجہ سے دو مرتب تواب دیا جا سے گا اور ساتھ ہی سے مورث الدی سے مرایا ہے تا کہ دو ابر ہوئی کی روایت کردہ مدیر شمن کی آخر کان فرمایا ہے حس کا مطلب یہ ہے کہ مورت اللہ کے جرمی میں الشر علیہ وسلم برجی ایمان لانے اللہ کے ایمان کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا سے مرایا ہے تھی ہوئی میں الشر علیہ وسلم برجی ایمان لانے اللہ کے اللہ دو اجر ہیں ۔

يهاں جوریاشكال بريا موتاہے كوغيرا بلكتاب ميں جو حصرات ايمان لائے وہ بھی تو

تمام انبیاد کوام طیم استاه مرایان لاست المذاان کا ابر بھی دہ ابونا چاہید اس اشکال کا بھاب ہے۔ کہ آیات وا مادیث ہیں مقابل کا ذکر نہیں ہے ابل کاب کو دو بار ابر بطے گا بار مست کے دوجے ملیں گے۔ اس ہی امت محدید کے ابر و تولب کا مقابل نہیں ہے ابل کمآب کے ابنے قواب کا نذکرہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں کرمزت میں اور اجدات اور حفل ابن کمآب کے ابنے قواب کا نذکرہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں کرمزت میں اور اجدات اور معملی اس تواب سے دیارہ ہوجوا مت محدید کو دیا جائے گا۔ بات اول تو مجل ہے دو سرے مورة قصص ہیں جو بیمات بڑی ان الدے بھراس پر جے دسے۔ بہت میں ان کا مسبب بنادیا کہ جو ابل کا ابر بڑھ گیا اور قربانبوں امنانی کا مسبب بنادیا کہ جو ابل کا ابر بڑھ گیا اور قربانبوں میں شاق ہے۔ بحضرت بلال نے ایمان پر جے ہوئے اور مشقت کی وجہ سے نفسیلت بڑھ ہی جاتی ہے بحضرت بلال نے ایمان پر جے ہوئے مار بیٹ برداشت کی ۔ کیا ان کے ایمان کا آواب ان کوگوں کے ایمان کے برابر ہوک کا مار بیٹ برداشت کی ۔ کیا ان کے ایمان کا آواب ان کوگوں کے ایمان کے برابر ہوک کا جائے قوہ اور بات ہے۔

(>) ہرقل کے نام جودالانا مرتخر رفر ایا تھا۔ اس میں " خَان تَو لَیْت خَان عَکیٰ کَ اللّٰهُ مَالُوں کا بھی گناہ اللّٰهِ من اللّٰهِ اللّٰهِ من اللّٰهِ اللّٰهِ من اللّٰهِ اللهِ من اللّٰهِ اللهِ من اللّٰهُ اللهُ من اللهُ من

" فَإِنْ تُوَلِّيَّتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِشْ مَ الْقِيْطِ "

ترجم : (اگرتوردگردانی کرے تو تخبر برقبطیوں کا بھی گناہ ہوگا) اورعوام کو کفر مرجم رہنے رہنے کی وجہ سے متعل عذاب ہوگا۔

تینوں تحریروں کا مطلب یہ ہے کا عام طور سے وام الناس اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے دین پر جلتے ہیں۔ فاص کرجولوگ سردا دیا ادشاہ ہوں ان کی طرف دیا دہ ہی تھکتے ہیں کھے توا قدار کا دباؤ ہو تاہے اور کھریسو چتے ہیں کہ یہ اگرانشر تھا

کامقبول بنده مربوتاتو استعاقت دار کموں ملاً اگراصحابِ اقتدارا قوام کے سردادادر بچردی اسلام قبول کرسیتے ہیں ۔ جب اسلام قبول کرسیتے ہیں ۔ جب کمی پری دامنے ہوگیا اور دہ جا نتاہے کہ یں اسسلام قبول کردں گاتومیری عوام بھی اسلام قبول کردں گاتومیری عوام بھی اسلام قبول کردں گاتومیری عوام بھی اسلام قبول کردں گاتو دہ این حبان پر بھی ظلم کرسنے اسلام قبول کرای حال بھی دالا ہے ادرایتی عوام کو بھی اتباع تق سے دو کے دالا ہے اہذا ان کے کفر کا دبال بھی اس بریشے گا ،

\* يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُ اللّه صَلِمَة سَوَ اَهِ بَيْنَا وَبَيْتَكُمْ
اَنْ لَانَعُبُدَ الآاللَّهَ وَلاَنْشُولِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّغِذَ بَعُضُنَا
بَعْضًا اَرُبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَتَّوُ افْقُولُوْ الشَّهَدُوا

عِلَنَّا مُسُلِمُونَ يُ (١٢:١٧)

زجر ،اسعابل کتاب اَدُ اس بیزی طرف جو به آرتبار درمیان برابه به بین لیم کسته بی اورتم بی مانت بو اور ده بیکه مم صرف الله کی حبادت کری اور پیرکمی کو کسس کاشر کید نباتیں ؟

اس بی به بنادیاکه م جودین پیش کردسه بی بیرکی نیادین بهی سبد الشرتعالی مفرصه بی بیرکی نیادین بهی سبد الشرتعالی عبادت کرنے کا تعلیم دیتے ہے ، بشرک سے دو کتے ہے اور قوی کی تلقین فراسے سعے بحضرت عیلی کی بجی بہی دعوت تی جم بی سے جواصحاب می بی اور تقیقت کو جاشتے اور مانتے بی انہیں اس کا اقراد ہے کر صفرت عیلی سفہ قوی یدکی دعوت دی بشرک سے منع فرایا . المبدا اسس عقیده کو ما فوج انہوں سف عیلی سفہ قوی دکو ان و مدہ لا شرک سے منع فرایا . المبدا اسس عقیده کو ما فوج انہوں سف بیش فرایا ۔ الشرتعالے کو و مدہ لا شرک میا فوا ورصرف اس کی عبادت کد . اگر میلی کے بعد آنے والا نبی محمد رسول الشرص الشرک می دعوت سے خلاف بوتی و تنہیں تا مل کرنے کا سابقین علیم الفتال قوال الله می دعوت سے خلاف بوتی قرتبیں تا مل کرنے کا موقع بھی تھا بنوب مجبوا و رہی قور قرب کے ملاف بوتی قرتبین تا مل کرنے کا موقع بھی تھا بنوب مجبوا و رہی قور قرب کے ملاف بوتی قرب کے موادری قبول کرد ۔

جب آپ ک دعوت بھی وہی ہے اور دلائل اور معجزات سے بھی آپ کا نبی ہونا ثابت ہوگیا اور قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی سورت بنانے سے بھی عاجز ہوگئے توحی سے کیوں مذمور تے ہوا ور اسلام کو تبول ذکرے گراہی پر کیوں ہے ، دستے ہو .

أيت كريم كاتزي سااول سي خطاب فرايا:

" فَإِنَّ تَسَوَلُنُوْ افَقُوْلُوااسَتُهَدُ وَأَبِاً تَا مُسْلِعُونَ " (۱۲:۱۲)

ترجہ: "اگراصل کتاب سے روگردانی کریں توتم علی الاعلان کہددوکہ ہم بے شک لیم لام

دالے ہیں اتم جوحق سے خوف ہواس سے ہم پرکوئی اثر بیٹے والانہیں، "

دامی بعض مبابلول نے آیت کریمہ کا یہ مطلب لیا ہے کہ "اسے بہود و نصاری عقیدہ والانہیں اور تہا سے درمیان شترک ہے ۔ ہم بھی اسی کی دعوت دیں اور تم بھی " اور کوت ہیں کہ العیاف بالله نجات کے سلے توجید کا قراری ہوتا کا فی ہے اسسلام قبول کرنا صروری نہیں ۔ یہ ان لوگوں کی گرائی ہے۔ اگر آیت کا یہ مطلب ہوتا ہوان مبابلوں نے بت یا می وری نہیں ۔ یہ ان لوگوں کی گرائی ہے۔ اگر آیت کا یہ مطلب ہوتا ہوان مبابلوں نے بت یا ہے قرائز ہیں یہ ارشاد کیوں ہوتا :

" غَبَانُ تَوَكَّوْافَعَوُلُوااشَهُ دُوابِأَنَّا مُسْلِمُونَ" اور : " وَمَنْ يَّبُتَغِ غَيْرَ الْإِسْ لَا عِرِيْنَا فَلَنْ يُغْتَبَلَ مِنْ لَهُ وَهُو فِ الْاَحِرَةِ مِنَ الْفَاسِرِيْنَ " (٣: ٥٨) ين يركيون ارشاد موتاسِ كر:

در بن اسلام کے علادہ اللہ تعالے کے نزدیک کوئی دین مقبول نہیں ؟

آج کل دشمنان اسلام نے بیمجے کرکھسلمانوں کو مرتد بنانا یعنی دین کفریں شامل کولیا توشکل کام ہے۔ لہذا کم از کم یکر دکھسلمانوں کو اسسلام سے بشادہ اور بیمجادہ کہ کوئی بھی دین قبول کرلوگ تو بجات ہوجائے گی ۔ (العیاذ باللہ) اس نظریہ کی جمایت میں مضایین مضایین مسلمی مضایین مصایین مضایین مضایین مضایین مضایین مضایین مضایین مضایین مضایین میں ۔ وحددت ادیان کے عنوان سے جلسے ہودہ ہے ہیں ۔ وحددت ادیان کے عنوان سے جلسے ہودہ ہے ہیں ۔

تنبيه كردى . (١) آيتِ كرم مي ج " وَ لَا يَتَّخِدنَ بِعُضْنَا بَعُضَّا أَرْبَا بِأَ مِّنْ دُوْنِ اللهِ "





#### دِيُواللِّرِالْكَالِّرِيْكِيْنِ مُثَلُّلُهُ وَنَصُلِيِّ عَلَيْنِيَةِ وَلِيلِاً عَلَيْنَ مِنْ وَلِيلِاً

ی بیرس بو به ودی آباد سے ان بی قبیله بنونضیر بھی بھی بھی اسلام علیم ولم نے مدیند منورہ سے جلاوطن کیا تھا، ان بوگوں نے جیبر میں قیام کر کے اسلام کے خلاف درا برساز شیں جاری رکھیں 'عزوہ خندق کا باعث بھی بہی لوگ بنے ، انہوں نے قریش کو دفیرہ کو جاکر درخلایا کتم لوگ مدینہ پر بیر شھائی کروا ور بنو قریظ ہو کو بھی نقیش کو دفیرہ کو جاکر درخلایا کتم لوگ مدینہ پر بیر شھائی کروا اور بنو قریظ ہو کو بھی نقیش کو بداور غدر برآبادہ کر کے جنگ احزاب میں قریش کو کا ساتھی بنادیا مقادر ان بوگوں کو بنگ برآبادہ کر سے اپنی طرف سے مدد کرنے کا بھر لو بریقین مقادر ان بوگوں کو بنگ برآبادہ کر سے کہ جب کو گئی میں اور بھی بیت یہ ہے کہ جب کو گئی میں بریس رہیں دین اور مذہب کو تم زیادہ جا سے والا دین ہے بالو ترسول انڈس کی اسلامی میں بریس رہیں دعوی میں بریس کے بواب میں علیہ وسلام کے بواب میں میں بریس کے بواب میں میں میں میں بریس کے بواب میں کے بیاد میں میں بریس کے بواب میں کے بواب میں کے بیاد میں میں میں بریس کے بواب میں کے بیاد میں کے بیاد میں کے بیاد میں کہ کو کے مصر میں کریا کے میکے رسول ہیں ،اس کو قرآن میں میں خروایا :۔

اَلَمُ تَدَ إِلَى الْكَيْدِ يُنَ اُوْتُو الْصَيْبًا كَالِدِ عِلَى الْهُولِ الْوَلِي الْمُحَالِي الْمُحْلِي الْمُحَالِي الْمُح

ورحقیقت مٹ دهری بہت بری جیزے، بہودی جانے محے اور آیس می

تذكره كرسة تفاكماً خضرت ملى الله تعالى والمعلى والمعلى المنابي المناب

غزوة خيبر كافضل واقعه الشيم بي جب كرة تحضرت ملى الله تعالى عليه

ا پر صفرات صحابه رمنی الله تعاسل عنهم کے دین مزاج کی بات ہے کہ وقت کا شخ کے سائے اور معنر کی مسافت قطع کرنے کے لئے بھی ان کا شاعرا بیسے اشعار بڑھ رائے تھا ج اللہ کے ذکر اور شکر بڑتمل بیں اور جن میں بار بار سنجا عدت اور بہا دری برا بجارا ما رائ تھا اور اللہ سے مدد کا سوال کیا جارا تھا) .

(۱) اَللَّهُمَّ لَوُلَا اَنْتَ مَا الْمُتَدَيْنَ وَلَا تَصَدَّ ثَنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا تَصَدَّ ثَنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا تَصَدَّ الْمَا وَلَيْتِ الْاَتَدَا وَإِنْ لَا صَلَّيْنَا وَلَيْتِ الْاَتَدَا وَإِنْ لَا صَلَّيْنَا وَلَيْتِ الْاَتَدَا وَإِنْ لَا صَلَّاتَ يُنَا

١٣١ وَٱلْقِيْنُ سَكِيْنَةُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذَّا صِيْحَ بِنَا آبَيْنَا

(٣) وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوُ إِعَلَيْتُ ا

ترجر: (۱) اسے الله اگر آب بدایت دریت توجم بدایت دیا ہے اور ناصد قد دیت دنماز براست "

(۲) بس تو بخش دے ہو کھوگناہ ہم نے اب تک کئے ہیں ہم تیرے دین پر فدا ہیں اور ہمارے قدم جمادیا اگر انجینوں سے ہماری ڈھیٹر ہو جائے ہ (۳) اور تو ہم پرسکون اور اطمینان ڈال دے بلاشہ ہوب ہم کو د باطل کے

سنة بينيخ كرملايا حاسة توجم انكاد كرشة جين " (م) اور زاکیس می) بلند آوانسسے (ایک دوسرے کو بلاکر) ہمارے خلاف انہوں نے مددطلب کہ ہے ہے

(ميح بخاري باب عزوه تنيروس ١٠٣ ج ٢ وص ١٠٠٠ ج ١) يراشعار حضورا قدس صلى الشرعليرو لم في عبيس لنه اليك مفرمايا بركون من سے جو رقافلہ کا) سائق ہے رہی تکہ بیصاحب بطور صُری اشعار پڑھ رہے من اور مّا فلركواشعار سناسناكه المرمل رسيد مقداس المدان كوسائق فرمايا). معنرات صحابه رضى الشدتعالة عنهم في عرص كياكه يه سائق عامر عن الاكوع بي آي ف فرایا یک حکمه الله (الشری اس پرجمت مو) اور بن روایات یس مے که تصرت عامُرْف خود جواب دياكمي عامر بول اس براكي فرايا عَفَرَ لَكُ رَبُّكُ (الله المجينة المسارية عندا المراية والمراية وال وا بهب بروگئ ، (كبيونكراتيك كايُرجمُهُ النّه فرمانا اورمغفرت كي دُعا دينااس بات كابية دينا

ہے کہ عام منفتر ہیب ہی خبسہ میوں گے)۔

چرعوش کیاکہ پانبی الٹڈا کیسے ہم کوان سے (مزید) فائدہ انتظافے کا موقع كيول نرديا ؟ ديعى آب فاليى دعا فرال جس مستقبل قريب مي شهيد ون كابنة مِلتَا بِهِ وعاامِي مَر فرمات باأس كريجائ درازي مرك دُعا فرايية. اس كه بدرشكرمية ارما اوراً تخضرت سرورعا لم صلى الشرتعالي عليه والم لشكر كرسا عددات كوخيبر يسنيء آيكى عادت سشريف عنى كرجب كسى قوم سي علاقه یں رات کو سنجت سے توضیح تک دہاں کے باشندوں کے قریب نہیں ملتے تھے مبع بهوجلن براذان كالنظار فرمات عظه، اگراذان كي آواز آجاتي تور كرجات ورز حله کردینے سفے ( بهٰذاآبادی سے دور قیام پذیر دسے بہسسے ہوگئی تو يبودي آبادى سے اسے ركسب كة الات ، عاد فرے اور تو كريال لے كرنكے ، جب صنورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم كود يجما تولول أسط و الله محسرة و

قَالَحَدُ بِسُ رَكِ اللَّهُ أَحَدُ مَلَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

محنورا قدس می الله تعالیہ ولم کوت کر کے ساتھ دیکھ کرمیرودی قلعول یں بناہ گزین ہوگئے ، ان لوگول نے متعدد قلع بنار کے سطے البنی میں رہتے کے ۔ بہت یہ لوگ قلعول میں بناہ گزین ہوئے تو ایخضرت می اللہ علیہ وہم نے اور ایک سے بہت یہ دیکھ اللہ علیہ وہم نے اور ایک سے معابہ رضی اللہ تعلیہ کے اس کے قلعول کا محاصرہ کر لیا محاصرہ کے دوران معنزات صحابہ رضی اللہ تعالیہ نے ان کے تبدی کی بہت تعلیف بہنی اور مخت بھوک سے دوران معنزات صحابہ رضی اللہ تعالیہ نے اللے منہ کے بہت تعلیف بہنی اور مخت بھوک سے

دوچارېوست کي

لے بخاری وسلم ، ۱۲

ان کولا باگیا، جب وہ حاصر خدمت ہوئے تو میرورعالم صلی الشرعلیہ و کم نے ان کی اٹھو یں ابنا لعاب مبارک ڈال دیا اور اسی وقت ان کی آٹھیں اچھی ہوگئیں گویا کہ کوئی تکلیف ہی نریخی ، ان کو آنحضرت سرورعالم صلی الشرقائے علیہ ولم نے جھنڈ ا دیا اور ضروایا کہ جا وان کو اسلام کی دعوت دوا در الشرکے حقوق ہوان ہروا جب میں بتا دوا لشد کی قسم تیرے ذریعہ الشرقائے کسی ایک خص کوجی ہدایت ہے ہے۔ قومے تیرسے لئے مشرخ اُونٹول سے بہترہ ہے اُھ

تصربت على صنى الشرتعال عن هجنداً العراك برهم بهوداول كاسرداراكرة مع المعرب المراكرة من المرداراكرة من المرداراكرة المراكس من درست برست مقابله

كسلة بيلنج كيااورير ديزيكمات كم ه فَدْعَلِمُتْ نَحْيُبُرُا ذِنَّ مُرَحَّبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلُّ تُجَرَّبُ إِذِالْحُرُوْسِ اَفْبَكَتُ تَلَهَّبُ

منحقیق خیر (دانول) کومعلوم ہے کہ می مرحب ہوں، ہتھیاروں کے ساتھ مکل طریقہ برمضبوط ہول، آزمایا ہوا بہلوان ہوں جس وقت کرجنگیں شعلہ زن ہونے گئیں ؟

الم مع بخارى ١١. الم عرب كوس أو الفرخ الانسطى بهت ليسند عقر الرمنت ال عالي تو بيركيا كهناه السي كه بيش نظراً تفضرت ملى الشرعليد وسلم الله يكلمات فراسة ١٢ -

ہے کہ ای کی رک میں زخم آگیا ، کسی روایت میں ہے کہ بہت زیادہ زخی ہو گئے جس کی وجہدے اُن کی دفات ہوگئے جس کی وجہدے اُن کی دفات ہوگئے۔

چھرصرت علی رض اللہ تعالے عنہ سے مرحب کا مقابلہ ہوا ، مرحب نے دمی رہنے ہو کا مقابلہ ہوا ، مرحب نے دمی رہنے ہو کا کا اللہ کا دعوت دی اکسس کے جواب میں حصرت علی رضی اللہ تعالیا عنہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ

أَنَّا الَّذِي مَنَّتُنِي أُنِي حَيْدَرَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيْ الْمَنْظَرَةُ أَنَّا الْمَنْظَرَةُ وَلَا الْمَنْظَرَةُ الْمَنْظَرَةُ وَلَا السَّنْدَرَةُ وَلِيهِ مَر بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنُدَرَةُ وَلِيهِ مَر بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنُدَرَةُ

اددیم مون جس کی مال سفی میدر نام رکھا، جنگلوں کے بنیر کی طرح ہوں "
جس کے دیکھنے سے وراگ ہوا میں دشمنوں کو ان کی خوراک ریعیٰ تسل )

ممربور بمان كوربيش كرتابون "

اس کے بعد حضرت علی صی الشر تعلی عند فرجب کے سرم واد کیا اوراس کوتنل کر دیا ، بہودیوں کا سروارت می وقت ہوئی خیبر دیا ، بہودیوں کا سروارت ہوئی خیبر فتح ہموا اور فینیست میں بہت بڑی اراضی اوراموال کیڑہ انتقائے ،

صفرت الدبن الاكوع رضى الله تعالى عند فرمات بي كدفت في برك بدرب والبس مود من من الأكوع رضى الله تعالى الله من ولم من ميرا فاقد بكر اليا اور في البس مود من من الماقة بكر اليا اور في خمكين حالت بدر يكوكر فرايا كرته بي كيام وازغم كى كيابات من ؟ ) بس من عرض خمكين حالت برد يكوكر فرايا كرته بي كيام وازغم كى كيابات من كرعا تمرك سباعال كيام يرسد مال باب آب برفاح ول اوك يه كهدر من كرعا تمرك سباعال

له حدر دفت می شیرکو کمتے آمی بھرت علی رمنی الله تعالی عزکے والد نے ان کان م علی اور والدہ فیصلہ سے متاسب فی در کھا تھا۔ اس موقو برحضرت علی رمنی الله توز کا اسپنے اس نام کو ظاہر کرنا اس سے متاسب مقا کہ مرجب نے والد دیکھا کہ مجھے ایک شیر قبل کرنے گا مقصود ریسے کا کراس کو درا میں اور لیسٹ میں دلائیس کرتوا بھی مرنے والا سبے ۱۲۔ کہ مجھے سلم و نیخ الباری ۱۲

عد مصرت عامر بن الاكوئ مصرت الدين الاكوئ كم بعانى عقد و و معن روايات يس الدين الاكوئ كم بعانى عقد الدين و المار مسلم من يحقد المن و مكن من كرنس المار في من المحقد المن و مكن من المحد المن المار و المار و مناعى رست المانى المول الا و المار و مناعى رست المانى المول الا و

صبط يعنى ختم بموسكنة راك كوكوني تواب منبط كاكيونكه وه ابني تلوارسيقتول مو مری آی نے فرمایا وہ جمو تاہے جس نے ایسا کہاہے بلات براس کے دوا جزمیں ا اورآب ف دو الكليال الاكرونرا ياكر الإستنب وه مباهر اورمجا بديقا (بعن الشرك فرما نبرداری میں مشعنت اعلانے والا اور اکسس کے دشمنوں سے جنگ کرنے والانقااور اسی حال میں اسس کی موت واقع ہونی ہے ، ایسے عربی کم بیں جو اس جیسے ہوں ۔ محضرت عامربن الاكرنق كاتيسام صاع فاغتفر بنداءً لَكَ مَا اَبُعَدَيْنَا جاسى شرّاح نے فِداءُ لَكُ يرببت اشكال كيا ہے كا مجر يدفر بون يرتواس كم المنابولا مِا مَا سِيحِ فاني برحس كى مبان جانے والى بوء الشرنعالية حی وقیوم سینا اس کے سئے یہ کہتے بولاگیا ؟ مجراس کے کئی ہواب دسینے ہیں اور بعن جوابات براشكال بى كياب، بمهنع ترجر كياب اس سيسب اشكالات ودر موجات مين يعنى اسانشرىم ترسددين ير فداء مين اس كوشف مزدي ع ا بنی جان پرکھیل جائیں گئے مگر شریے دین کو ماتی رکھیں گئے: اس میں صرف مصا مقدر ماننا پرتاہے ، تقدیر عبارت ہوں بند ا ولد یُنف ما ا بُقینا . مافظا بن مجريهم الشرتعالي فتح الباري مي تنطق بي كدامام احدً كي روايت مي ند کور داشمار کے ساتھ کھے زائد الفاظ بھی ہیں اور وہ یہ ہیں : بہ إِنَّ الَّذِي قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوُا فِئَنَا أَبِينًا وَنَحُنُ عَنْ فَصَلِكَ مَا اسْتَغُمُنَا ترجمہ: بے شک اُن ہوگوں نے ہم بظلم کیاہے ؛ یہ ہوگ جب فتنہ کا ارا دہ کریں مح توم انكاركري عي اسالتهم تريضل سيستغنى نهي بي " الرزى مصراع صحيح سلم سي بيي ہے.

المصحح البخاري ١٢ -

 صفرت عامر بن الا كونغ صى الشرقع النون في بركوم التي بوست راسسة بي الشعار برسطة سطة أن ك بعض مصرح سنة بي اوراكثروه بي بوغزوة خدق كه بيان مين گذر بيط بي و إن عوش كيا كيا تقاكه يرعب الشرب روا حرض الشرقع المؤود مي الشرقع المؤود كم الشرال مي الدربهال صفرت عامره كي طرف منسوب كم الشي اس كه الشي مي ما منا كي المرب المنافق المي المرب كريم الشرقع المؤود أن البري من المرب المؤود كي المنافق المنافق

" بین مکن ہے کہ دونوں کے ذہن میں بطور تواد دمشترک اشعار آگئے ہول ایک نے دوسرے سے ناسلے ہول اور دسل اس کی بیسپے کہ ہراکی کے اشعار میں کچھالیسی ڈیاد تی ہے جو دوسرے کے اشعار میں نہیں ہے اور بیا مکن ہے کہ محت مصرفے مکن ہے کہ محت مصرف مصرف کے اشعار میں شامل کر اینے اشعار میں شامل کر اینے ہوں "

قبل و قبال اور محاصرہ کے بعد جب یہود کوٹ کست ہوگئ تو وہ جلاوطن ہونے پر راضی ہوگئے۔ اُن کی یہ بات اس سنسر طریر آنخضرت ملی اللہ تعالم تعالم اللہ تعالم تع

ا تخضرت صلی الله علیه و لم فرجب بنی نضیر کو مدینه منوره سے دخیر کی طرف میلاوطن کیا تقالی و قت میکی استال وقت میکی بن اخطب جمیر ایس تقیله میں بہود یول کاسونا جاندی اور زیورات کے کرروانہ ہوگیا تقال یہ مال یہود یول سکے باس محفوظ تقال ور حیکی عزوہ کو تعیر سے بہلے مقتول ہوجیکا تھا، الخضرت سرورعالم صلی الشرعلیہ وہم نے حیثی عزوہ کو تعیر سے بہلے مقتول ہوجیکا تھا، الخضرت سرورعالم صلی الشرعلیہ وہم نے

سقیرنامی یبودی سے دریافت کیا کہ وہ بھی والا تقبیلہ کہاں ہے ؟ اس نے کہا اسس کو اور ان کے بدیر تفرات محابہ تولا ایک اس کے بدیر تفرات محابہ کوام رضی الشخیم اجمعین نے یہ تھیلہ ایک جگہ پالیا اور اس سے ببود کی بدج بدی فرام رضی الشخیم اجمعین نے یہ تھیلہ ایک جگہ پالیا اور اس سے ببود کی بدج بدی فرام من الشخیم اجمعین نے یہ تھیلہ ایک جگہ بوسٹ یہ دہ کریں گے ، لاند اس محضرت شرم کی مسل الشد تعالیہ وہ م نے ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیا ، اور اُن کی عور توں اور بچوں کو قیدی بنالیا ، اور اُن لوگوں کو ویل سے جلاوطن کرنے کا فیصلہ فر مالیا ۔ اس بروہ کھنے کے در بیا اور اُن کی عور توں اور بھی ہوں ہے کہ اسے عمد وی میں رہے دیں ، ہم ذمین ہی محست کی ایک کو ایس معاملہ بربر قرار رکھیں گ

نصفوراتدس صلی الله تعاسان علیه و الم فی بربات منظور فرمانی اور فسرمایا ؛
انقو کے حرع لی خالاے ماست نیا یا بعنی ہم تم کو مذکورہ مواطر پر بیاں مخبر سانے کا موقع دیتے ہیں جب کے ہماری مرضی ہو ال

پتانجدیدنوگ و بان صفهرسکے، زمین بران کا بالکار تصرف نہ تھا، اور و بال کی
آمدنی صفورا قدسس سل اللہ تعالیہ ولم اپنی صواب دیدسے خرج فرماتے ہتھ .
کھر حضرت الجرکز کھی اس طرح ا بنی مصارف میں خرچ فرماتے رہے جن میں انخفرت صلی اللہ علیہ ولم خرچ فرماتے، کھر حضرت تمرضی اللہ تعالیٰ عدیمی اس طرح خرچ فرماتے سے دیاں مارح خرچ فرماتے سے الاخر حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عدید یہود یوں کو خیبرسے نکال دیا۔ اور یہ لوگ تی اور در تی اللہ تعالیٰ کے کے اس مارک کے قریب سے ام کی جانب میں بالد طے کے قریب سے ام کی جانب ہیں ) .



غزوهٔ ذات الرقاع كيمجري

منعهم بن تعلیم این تعمیری آن نخصرت می الشرعلی و آم کواطلاع ملی دقبیله بنی محارب اور بنی تعلیم الله می در بنی محارب اور بنی تعلیم الله می الله می در بنی محارب الله می در بنی تعلیم الله می الله می در این محارب کی الله می در الله می در الله می در الله می در بنی محارب اور بنی تعلیم در اور بنیم در اور بنی تعلیم در اور بنی تعلیم در اور بنیم در اور اور بنیم

## يهلى صكلاة الخوف

اس موقع پرجب بنگ کے حالات سے اگر جب کے مسلان ان کفتر مسلان اللہ علیہ وسلم منے مسلان اللہ علیہ وسلم منے مسلان المخوف بڑھائی جس کاطرابقہ یہ ہے کہ مسلان سے کو مشکر کا ایک گرا وہ وہ من کے مقابلے میں ڈٹا در دو مراکر وہ امام کے ساتھ ایک رکعت بیسے بیرم کا ذیر حبلاجا سے اور دو مراکر وہ آکر ایک رکعت امام کی اقت ارمیں بڑھے بیر ریگر وہ محاذ پر حبلا حالات اور بہ لاگر وہ آگر این نماز بوری کرسے ۔ بھر دو سراکروہ آگر نماز بوری کرسے ۔ بھر دو سراکروہ آگر نماز بوری کرسے ۔ بھر دو سراکروہ آگر نماز بوری کرسے ۔ ابن سعد کہتے ، بیں کریہ بہل صلاق الخون می لیو

### ذات الرقاع كے كيامعن بيس

"رقاع" عربی زبان میں جیستھ اوں (بینی کیرسک ٹوکووں) کو کہتے ہیں جھنوت ابوموئی اشعری رمنی اللہ بوز فراستے ہیں کہ اس عزدہ میں چیلتے ہمارے بنیر بھیٹ محکے سفتے بھر ہمیں ایسنے بیروں پر کیرسے لیسٹنے پراسے اسی وجہ سے اس فسندوہ کو مدات الرقاع" کہا جاتا ہے ۔ کا ہ

لے حیون الا ترصیف ۲۵ کے بخاری شریعیت ۔

اس غزوه کی تاریخ یس اختلات سے قدب اسحاق فرماتے ہیں کہ جادی الاول استے ہیں کہ جادی الاول سے ہی جری ہیں ہیٹ آیا اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ عزوہ نی ہرکے بعد کہ ہجری میں حسن وہ فرات الرقاع ہوا کیونکر صفرت الوموسی الشعری اسس میں شرکی سفتے ہوغز وہ فی برکے بعد سلمان ہوئے ہیں نیز صفرت الوم رہے ہی کا شرکت میں مامنہ موسے وروہ بھی عزوہ فی جبرے بعد المخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی فدرت میں مامنہ موسے اور وہ بھی عزوہ فی جبرے بعد الاقول ہی الرجم سے .

## ايك صحابي كاحيرت انگيزواقعه

یهاں سے مبل کرآپ ایک گھاٹی پری ہم رے رعامہ بن یا سراور عباد بن بسشہ رصی اللہ عنہا کو درہ کی مفاظست کے لئے مقرد نریا یا آپس میں ان دونوں نے بسط کیا کہ اقد ل نصب شب میں ہوتا دادر آ نونصف شب میں عمار جا گیں اس کے مطاب ت عمار بن یا سٹر توسو گئے اور عباد بن بشیر دھنی اللہ عزی عبادت کے ساتے کھڑے ہوگئے اور نمسانہ کی نیست یا ندھ لی ۔

ایک کا نست آب و دیم کرریم پان ایا که یسلانوں کے پاسبان ہیں ایک تیر مالا جو ہیک نشانہ پر بہنچا مگر عباد بن بشری اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دک ورایشہ می معود حقیقی کی عبت معبود حقیقی کی عبت معبود حقیقی کی عبت میں مرشار سے اور ایمان واحسان کی حلاوت ان کے دل میں اُٹر چکی تھی تروسان کی مباان کی عبادت میں مرشار سے اور تیمان واحسان کی حلاوت ان کے دل میں اُٹر چکی تھی تروسان کی مباان کی عبینک دیا اس کا فرسف ایجا کہ برا الماس طرح نماز میں شغول رہے اور تیر مکال کری بیک دیا اس کا فرسف ایک کری بیک دیا اور نماز جاری رکھی نکال کری بیک دیا اس کا فرسف ایک کری بیک دیا اور نماز جاری رکھی نکال کری بیک میں میں میں میں میں میں میں میں کا ور میں اس میں میں کا ور میں کا ور میں کا ور میں کا ور میں کی است میں کی است میں کی است میں کیا اور نماز پوری کو سے دی کو میں اس میں کی کو دیکا یا کہ اعظور خی ہوگیا ہوں ، دیمن ان کو حکاتے دیکھی کر فراد ہو گیا جارین یا مریز ا

بیدار ہوئے اور دکھے کرکڑ جم سے خون ماری ہے کہا سنبی ان انڈنم نے مجھے کو پہلے ہی ہیں کیوں نہ سکھایا؛ کہا میں ایک سور دن پڑھ رہا تھا اس کو درمیان میں جھوڑ نا اچھا نہ معلوم ہوا۔ جب ہے در ہے تیر نگے تب میں نے نماز بوری کی اور تم کو حبگایا۔ خدا کی قسم اگر دسول الڈمس انڈ علیہ و تم کے کم کا خیال نہ ہوتا تو نمس از ختم ہونے سے پہلے میری حال ختم ہوجاتی ۔

عمرة القصارك يهجري

ملیہ بھری میں مبلی حدیدیہ کے مطابات انخفرت میں اللہ علیہ و م عمرو کتے بعیر بری کا جا فرر قربان کر کے ادر حلت کواکر والبس مدینہ طبقہ تشریف ہے اُنے سے بیٹ بھری میں ذی القعدہ کا چا ند نظراً نے کہ بعد ایٹ فراس عمر کی قضا کے لئے مدائی کا حکم فرہا یا اورا علان فرما دیا کہ جو لوگ مدید ہے مقام پر عمرہ سے دوک دیے گئے سے ان میں سے کوئی نیچے مذرسے بلکرس اس عمرہ کی قضا کا اجرام با ندھیں۔ چنا نجہ اس عرصے میں شہید ہونے والیے اور وفات پانے دوا سے صحابہ کوام می انڈ عنہ کے علا دہ سب آنخفرت میں اللہ علیہ دیا ہے سائقہ دوانہ ہوئے کہ بدی کے مشر اونٹ آپ نے سائھ سے اور دوھسزام جانزاروں کے سائے مکہ معظر کے لئے دوانہ ہوئے جن میں جمرۃ القصا کو سنے علادہ دیگر لوگ تھی ہے۔

محترت عبد الدّرين روائش كدير باشعار اور والشرب دُارُّ آبُ كَ نَا دَبْصُوار كَ مِها رَكِمْ مِن مِصْنَة يَرْجَز بِرْحَة بِوحَ النَّهُ الْكُفَارَ عَن سبيله تَذَا مُنْزَلَ الرَّحْن فَى تَنْفِذ بيله خدّوا بنى الكفار عن سبيله تَذَا مُنْزَلَ الرَّحْن فَى تَنْفُذِ بيله ترجر: الما فرو إبَّ كاراسة جور دو الشرق الله فَرَان مِن يَهُمُ نَاذَلَ كِيهِ

لے طبقات ابن سعدص ، ۸ چ۲ - زدقانی ص ۲۰۲ ش۲

بأن حيرالقتل في سبيله نحن قتلنا كمعلى تاويله كَمَا تُتَكُنّا كُوعِلْ مَنْزِيلِه (دواه عبدالرزاق عن انسُ) ترجه: كربيترين قبل ووسي كم خلك راه يس بهوجم في مسيح باد وقبال كيااس كاحكم مراسفى وبوسي جيرة قرآن منزل من الترك ماسنفى وبوسع تمسد قبال كيا - ربعن تهارا كفراور اسلام وتمنى جنگ كاسبب بني) .

ادربیہ قی کی روایت میں اسس کے بعد بیزیادہ ہے ۔

اليوونضوبكوعلى ننزيله ضُرُيًّا يُزمِل الهام عن مقيله ترجم . آج الشرك مسعمطان الساماري كركم بهارى كورس الك مرصاف. ديدهل الخليل عن خليله يارب ان مؤمن بقيله ترجمه ، اوردوست كود دست مصياخ بربنادسك اس الشريس اس كي قول بر

ایمان د کھتاہوں ۔

حضرت عمر في كهاا سے ابن رواح ابور سول الشي الشي الشي عليه ولم كے اسے اور الشيك رم يس شعر ريعتاب. آي فرايا اسع مرديب دو . يشعر كا فرول ك سى بين تير برساف سع زياده سخت بي . (رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي -حس عزیب، به تمام تعصیل نتح الباری س۸۳ ج، میں مذکورسے ۔ ابن سعد کی روزیت میں سے کہ آپ نے بی فرمایا اے تمرایی سن را مول اور وباللہ

بن رواحه کوری حکم دیا که اسے ابن رواحه بر برحو

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً . نَصَوْعَتْدَهُ وَ أَعَزَّحُتْ لَا لَهُ وَهَزَهَ الْأَحُزَابَ وَحَدَهُ.

ترجمه؛ كوني معبود نبهي الله بيك سواوه يكاسب اسي في البين بنده (ليعني ربول الله صلّى الله عليه ولم م كي مد د فرما ان اور البيخ كشب كر (يعنى مسلمان مجابدين) كوعزّت دى اوراسى نے تمام كست كروں ريعنى دشمنان اسسلام كى فريوں) كوشكستى . عبدالله بن روائقه كے ساتھ اورصما بھي ان كلمات كوند هيے جاتے ہے۔

نیک سجد حسرام میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کاطوات کیا اور سعی بین الصفا والمروه کمسکہ بدی سکے افر قرران کے اور حاتی کراکرا ترام کھول دیا۔ بھر کوبتہ اللہ کے افر تشریف سے کے افران کے کم سے خان کعبہ کی جست بر صفرت بال اللہ نے مہرک افران دی ۔ ا

مصرت ميونه سے نكاح

عمره ادا فرملف کے بعد تین دوز تک آپ نے کومعظم میں قیام فرمایا اور صفرت میموند بنت الحادث سے نکاح فرمایا صحیح بخاری کی دوا بت کے مطابق آپ نے بنکاح صالب الرام میں کیا تھا اور ما فظا بن جمز نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ البقہ رخصتی اور دلیمہ الوام کھو لئے کے بعد موا ۔ اس کھرت سی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مہلت ملاب فرمائی کہ اگرتم اوگ مہلت دو قومیموند بنت الحادث کی عردی اور دعوت دلیمہ مکر معظم میں کراوں ۔ ان اوگوں نے نہا بہت ترشرونی اور جل فلاقی سے جواب دیا کہ

بہلے ہائیے۔ مگر معظم سے والسی

قریش کا پرجواب سن کرا تخضرت سلی اندعلیر وسلم نے صفحا برام کو کوچ کرنے کا حکم فروایا اور مقام سرون میں چہنچ کر صفرت میں درکا عرص ہوئی بلا ذی الحجر سکے مسینے میں آپ واپس مرسب ولید بہنچ اور انشر تعالیا نے سورہ الفتح کی ہے آپت کا فروائی۔

لَقَّدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّوُ يَا بِالْتَحَقِّ لَتَدُخُ لُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّنَاءُ اللهُ أَمِنِينَ، مُحَلِّقِينَ رَءُوْسَكُمُ وَمُعَصِّرِينَ لَا عَنَانُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُ وَافْجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتَا قَرْبِياً (اللهُ عَالَمُ المُدَ

العالميقات الكبري ج ٢ص ٨٠ - كه ابن بشام ج٢ص ٢٠٠

INA



له دواه البخاري

#### بِسُولِلْرِالْتُحْمِلِ الْتَحْمِلُ عَيْمَالُ

# فتح ماليم المحرى

أتخصرت صلى الشرعكية ولم كورتمنول يرغلب يطاكرني كا وعده الشرتعال كي طرف سے کیا جاہے کا تھا۔ آہے کے مانشار صحاب کرام صنوان الشعبيم الجمعين عم ويتقلال كريها رسق اعلار كلمة الشرك سائع سرامتيان مي يورس أرت عق اورخود المام الأنبيار بصرت محد مصطفي صلى الله عكيه وكم ف دين حق ك دعوت وتبليغ اور فربينه رسالت كيادائي من جوتكليفين الطاني غنين ووكسي ورن بنين الثانين اب بجكد آنه مائش وامتحال موسيكا تونيخ مبين كى توشنجرى سنانى كى . سلسهجري مي مديبيه كي مقام يرجومها بده مواعقا اس ك ايك بن يدعى کر دشس سال تک جنگ زہوگی کوئی خربتی دو سرے پرحملہ مذکرے گا اور جو قبیلہ چلہدوہ آ تخصرت صلی الدعلیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ میں شامل ہو مانے اور ج چلہے قریش کی طرون ل جلسے.اس کے مواقق بنوخزاعہ رمول النَّدْصِلَى النَّدُعليم وسلم كى طرف إور منو بكر قريش كله كسا عدمها بده من داخل بوسك عقر المجى معابده كودوسال يجى يورسه مر موسق عقے كرقبيلى بنو كرسف و التحقيق كاحليف عما) بنوخزا عريه لمكرد ما (حرمها بده ين سلمانون كما تحال تما). اور بچاہے اس کے کرتریش مران کوعہد کنی اور کلم سے روکتے انہوں نے اللا قبيد مبنو بكرك مددك اور اسلح معى فسائهم كيا بسرداران قريش خود معى نقاب بيش ہوكر بنونز العربر علامي شركي بوسے . ، و ہر اسر پر کے بال سر بیب جیسے ، بنو نیز ا عہرکے لوگوں نے امان بھی طلب کی اور کھیشسرلف کی طرف بھاگ کر

پناه مال كرنا چابى كى فالمول نے برقگران كاتعاقب كيا درانہيں تهرقينى كيا.
بنوخزاع كے چاليس آدمى جان بچاكراً نخضرت سلى الشرعليم دلم كى فدمت الذي على معلى وبن عين معاصر بموسئے اور بنو كي سے ظلم و بن معالم من اعمان مندرج ذيل بي مالم منزاعى نے ایک ورد مجرى نظم پيش كى جس كے بين اشعار مندرج ذيل بي .
اِنَّ قو يَتْ اَخُلَعُولُ الله وعدا وَنَقَصُوا ميثاقَ لَكَ المؤت الله وعدا وهم مأضل و أقسل عَدَدًا هم بيتنونا با لوت ير هُ جيدًا و هم بيتنونا با لوت ير هُ جيدًا في سُحّة دُا

معم البُلدان میں ہے کہ وتیر ایک جیٹم کا نام ہے جس کے اردگر د بونزاعہ کادیجے۔

اب جبکہ قرایش مگہ اور ان کے صلفا رمعا بدہ کو خود تو دی ہے تھے قرر سول استر صلی القد علیہ وسلمانوں برجی اسس معابدہ کی پابندی لازم ندری بنیزمظلوم کی بدد جو کہ فرص بھی اور معابدہ سے مطابق بھی اس عرض سے اسخفرت سی الشرطیہ وسلم نے اپنے جا نشاروں کو سٹ کری تیاری کا بھی دیا کہ مکہ معتقلہ کو کا فروں اور ظالموں کے تستیط سے آزاد کرانے اور کعبر شرھینے کو شرک سے پاک کرنے کے ساتے یہ لازم تھا۔ اس دوران ابوسفیان معابدہ صلح کی تجدید کے ساتے گفت کو کردنے آیا لیکن آنحضر شکی گئی اس علیہ وستم نے جو آبا بائل خاموشی اختیار فنر الی اور وہ بغیر کوئی واضح جو اب لیے والیس علیہ وسٹ کی جبر سے مال میں کا فندی کی جبر سے مالہ تھی بیاس کی قوم نے اس کو بہت ملامت کی بنی اکرم صلی الشرطیہ والیس الشرطیہ والیس کی قوم نے اس کو بہت ملامت کی بنی اکرم صلی الشرطیہ والیس میں الشرطیہ والیس کی قوم نے اس کو بہت ملامت کی بنی اکرم صلی الشرطیہ والی میں میں کا شکر نے کر بدینہ طیتہ سے روامہ ہوئے کی جو الیس میں الشرطیہ میں کا شکر نے کر بدینہ طیتہ سے روامہ ہوئے کیا جو الی الشرطیہ کی میں کا شکر نے کر بدینہ طیتہ سے روامہ ہوئے کیا جو کیا ہوئی کا شکر نے کر بدینہ طیتہ سے روامہ ہوئے کیا جو کیا جو کیا جو کیا ہوئی کا شکر نے کر بدینہ طیتہ ہوئی کیا جو کیا ہوئی کا شکر نے کر بدینہ طیتہ سے روامہ ہوئی کیا جو کیا ہوئی کیا جو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گئی کے دینہ کو کیا ہوئی کا کھی کیا ہوئی کی کو کیا ہوئی کی کو کیا ہوئی کی کی کو کر کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کو کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کو ک

له ما تيبل كى بيتناكر أي مجى بي عتى كرالله كالحبوب في الشرعلية ولم دس مزار كالشكر ( بقيره الله المصافري)

16/4

انجى دومنزل بى جيئے تھے كمالوسفيان بن الحارث اور عبدالتّدبن امية سے ما قا امونی بيد دونوں آنخضرت منی التّدعليروسلم كوبېت ايذا بېنجا جيكے تقراوراسلام كوشانے كى بېت كوششيى كرچكے تقر بحضورا قدى تى التّدعليروتلم نے جب انہيں ديكھا قدرُخ افد بھيرايا بحضرت أم مسلمة نے ان كى سفارستى كى كد:

ویارسول الله إالرسفیان آب محقیقی جیاکابیاب اورعبالاتحقیقی جیاکابیاب اورعبالاتحقیقی جیاکابیاب اورطف و منایت سے جو پی کابیاب اسے ارگزر فرمائیں اور لطف و منایت سے

محروم رز فرمائيس "

محفرت عي المرّحن كرم الله وجهد في ال دونول سع فرما يك دونول مركار ددع لم صلّ الله عليه وتم كي فدمت مي حاكران العاظمين معانى طلب كروجن الفاظ مين محفرت يوم ف عليه السّلام كے بھائيول في معانى ورخواست كى بختى اميد بهتم معانى حاصل كرنے بين كامياب موم اؤكے . ان دونول في فدمت اقدمس ميں حاصر موروش كيا .

" تالله لقد آخرك الله علينا وإن كنا لخاطئين " ترجمه " تحقيق الله تعالى في مارك مقابع من آب كور عزت ونصرت ك ذريع من ترجع دى اور مم يقينًا خطا وارسطة "

يمت محبتم صلى التدعليه وللم في حواب من مزمايا:

لات تربيب عليكم اليوم يغفوالله لكموهوارحم الراحين. ترجه:" أج تم يركونى الامت نبي . الشرتماكة كم كومعات فراك اورده ب سع برم مراف والاسع "

(بقيرها شيه عوَّلَدْ شه سه بيوسة) كرفاران كرجوشول سعبوه گرجوگا. فاران كم معظم كه ك استعال مو تاسيد ما الذي كار بدل ديا استعال مو تاسيد . با ميل كرجوشت الميسين شائع ، ورسب مي ال مي اس بيشنگول كو بدل ديا كياسيد تاكه الخضرت حلى الله عليه و تم برصادق را كياسيد تاكه الخضرت حلى الله عليه و تم برصادق را كياسيد تاكم ينبي مجهة كرهائ كوم كرف كياسيد حقائق بدساته بنبيل .

ابوسفيان معاقى ماصل كركاس درجه خوسش مواكهاس فيخوشي يرجن اشعار يرسط بن كامفهوم برسه. فتم ب جب بن تضرت محرث الله عليه ولم كفلاف علم الماما عقا تاكهُ بُوْل كِيشْكُران كِيشْكُر بِيرِ عَالبِ آجَابِينِ. اس وقت بين اندهیری رات میں کریں کھانے والے کی طرح تھا۔ اب وقت آگیاکہ میں ہلیت کے راسبتہ برآ جا دُل استخص کے ذریعے مجھے ہلیت ملى حس كويس في جيور ديا تما" يرسن كررحست عالم صلى الشعليدو لم في فرمايا " السم تو مجيح ورية بي رسول التبرسلي الشرعليه ولم كي نوامش فتى كريم معظمة بك اسلامي فرج كے يسنجيز سے قبل مشرکین کوئیبرنہ ہو؛ اور ایساہی ہوا ۔ مکتمعظمہ کے قریب بہنے کر آٹ سنے صمابر کوام رصی الله عنهم اجمعین کوحکم دیا که ال محتریراینی تعداد کی کنرت ظام رکز نے کے لئے ہردیکس آ دمی الگ الگ آگ روشسن کرس . پینگی مکمت عملی تھی جو کامیا رمی مشرکین اس آگ کی روشنی کو و کھے کرسیریت زوہ بھی ہوئے اور مربوب بھی ۔ مكمعظمين فتاتعانه داخلهاور فالتح أظمئ محس إنهانية على طرف مم كاعلان فانتح الخطم رحمت محبتم صتى الشي عليه وتم مكم فظم ين ٢٠ رمضان المبارك مشتر كو داخل ہوئے، دس ہزارجا نثاروں کانشکرائے کے ہمراہ تھا سبحان التّدیہ دہی تبر ہے جہاں آپ کا جینا دو بھرکیا گیا تھا جہاں آب پرا در آب کے اصحاب پرمط کم کے یہا اُر تورٹ سے کئے مقانجہاں اللہ تعالیٰ کی و صانیت کا اقرار کرناسب سے بڑا ہرم له زاد المعادي اص سابم

قرار دیاجاتا تھا، آج بب رسُولِ برق محد مسطفے صلّی الدّعلیہ وہم فاتح بن کوائی ہر یں داخل ہورہ ہے ہیں تو انکساری اور تواضع کی وجہ سے گر دن تُجُد کا رکھی ہے، نہ ماقت کا عزورہ ہے مسلطنت کا نشہ ہے اس وجہ ہے کہ یہ بادشا ہست ہیں نبوت ہے۔ آسمان نے آج بک ہزاروں فاتحین کا حال دیکھا ہو گالیکن فنخ کر "جیسے اس اوال کھی مزد یکھے جول گے۔

اسلامی قوج کو بالیات رحم و کرم استوستی الله علیه و تم انتا الله علیه و تم انتا دی .

ا ہولوگ مقابلہ نہ کریں اور مختیار بھینک دیں انہیں قبل رکیا ہائے۔ (۲) ہوتخص اپنے گھر ہیں رہے اسس کو بھی قبل نہ کیا جائے ربیعنی گھر میں گس

کرمسی کوند مارا جائے) ۔

﴿ بَوْشَخْصِ الوسفيان كے گھريس بناه ہے ہے اس كو بھي امن عال ہوگا لِهُ ﴿ بَوْشَخُصِ مَكِيمِ بِن مِزام كے گھريناه ہے اسے مي قتل رزكيا مبائے.

@ بوعباك نكي اس كابيها دكيامائ.

﴿ بورجى موجائے اس كوتسل مركبا جائے.

کسی قیدی کو بھی قبل نزکیا جائے۔

اس قدررعامیت کا علان منف کے بعدومی مارا جاسکتا ہے جومرنا ہی

جابتا ہو.

رحمة المعالمين سلى الشّرطيرولم ، ٢ رمضان المُبارك مشروع برئ من أل بوسئة آب نكردن مُبارك مجكارهي محى اورسورة الفتح كى تلاومت فرمار سيد يحقر ابين ساعة سوارى برابيندازادكرده فلام زيد بن تابت كه بيني أسامه بن زيد كو بعضار كها عقا.

ا ابوسفیان نے کئی بارا تخصرت ملی الشیعلیہ و کم کے خلاف فرج کشی کی می اور بہشہر دیمی ہیں بیش بہش رم تھالیکن آپ نے اس کے گھر کو اس کی مجگہ قرار دیا۔ جین بروی سکے جارف سنے اسلامی شکر جارد ستوں کی کئی کے معقلی اسلامی استان کے اسلامی کے معقلی کے معقلی کا مونے داخل ہونے داخل ہونے کا محصوص داست بتادیا تھا۔ بہنا بخد حضرت بن الولید جنوب کی طرف سے مکریں داخل ہوئے داخل ہوئے دا فل ہوئے (دور ماصری اسس کوم ضالہ کہتے ہیں)

بیند مبذباتی فوجانوں نے تصرت خالد بن الولید کے دستے کا مقابلہ کیا اور الجا نک ایک تنگ رائے سے گزرتے ہوئے بہاڑ دل کی چڑ ٹیوں سے ان پر شروں کی بارشس کردی بحضرت خالد بن الولیڈ نے اپنے نسٹ کر کوجا بی جمسلہ کرنے سے روکا اوران حقہ آور لوگول کو بچار کر کہا کہ میرے آ فا محد مصطفیصتی الشریق مے میں آجائے اور جنگ شروع کردے بحضرت خالد بن الولید نے ان لوگوں کو مقابلے میں آجائے اور جنگ شروع کردے بحضرت خالد بن الولید جا ان لوگوں کو کو فی جانے کا پوراموقع دیا لیکن ان لوگوں نے کوئی مشبت جواب مذدیا بلکہ نیر برساتے دسے ہو جانے کا پوراموقع دیا لیکن ان لوگوں نے کوئی مشبت جواب مذدیا بلکہ نیر برساتے دسے ہو حکمہ کرنے کا حکم دیا اور چذہ بالولید جوابی حکم کر کے دیا ور اپنے دستے کو حکمہ کرنے کا حکم دیا اور چذہ بالولید جوابی حکمہ کے اور اپنے دستے کو حکمہ کرنے کا حکم دیا اور چذہ بالی میں حکمہ میں کوئی ساتا ہو گئے۔ اس محرکہ میں کوئی ساتا خوں ہو گئے۔ اس محرکہ میں کوئی ساتا خوں ہو ہے دیا توں کے باقوں کے باقوں سے برنے کرنے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوانہ وار دور کے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرنے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں شروع ہوں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں میں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں میں دور سے برنے کرے دیہا تیوں کے باقوں میں دور سے برنے کردے دیہا تیوں کے باقوں سے برنے کردے دیہا تیوں کے باقوں کو باقوں کو باقوں کی باقوں کو باقوں کو بیا کو باقوں کے باقوں کے باقوں کے باقوں کو بیٹھ کو باقوں کے باقوں کے باقوں کے باقوں کے باقوں کے باقوں کے باقوں کو باقوں کے باق

معنرت زسیر شمال کی جانب سے کہ معظم داخل ہوئے۔ بھی ایک سے کہ معظم میں داخل ہوئے۔ بھی ایک سے کی قیادہ تکرر ہے بھے جھنرت الو عبیدة بن الجراح رضی اللہ بون دستے کے ساتھ شمال مغرب کی جانب سے داخل ہوئے۔ ان کا دستہ بیادہ تھا بھنرت تیس بن سعد بن عبادة ہوئے۔ ان کا مرف سے مکہ بین داخل ہوئے اورت کے سالاعظم مصرت محمد مصطفے استی اللہ علیہ وسلم کیا دِمہا جرین دانصار کے ساتھ کے سالاعظم مصرت محمد مصطفے استی اللہ علیہ وسلم کیا دِمہا جرین دانصار کے ساتھ

لى البداية والنباية ج مصفر ٢٩٦

مگرمعکری تمال مخربی جانب سے سل اگے بڑھے دہے ۔ ایک ہزارجا نباز دجانتا ایک کاا حاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہال کک کرجون کے مقام پر ہینچ کر مقہرے جہاں محضرت زہیر بنا انعوائم اپنے دستے کولے کر بہنچ بیجے ہے یہ بھی اندر ملیہ وسلم کدا ء کی جہنچ بیجے ہے یہ فی اگرم صلی الشرطیہ وسلم کدا ء کی جانب سے مقرمعظیمی داخل ہوئے ۔ یہ وہ گھائی ہے جو محلا ہے کہ باس ہے اور کدی جانب سے جونشیبی علاقے میں ہے باہر سکے ہے گدا و بالائی علاقے میں ہے اور کدی شیبی علاقے میں ہے ، محروال باہر نے کھرول میں بیناہ نے بی اور اس طرح مرمعظم ہے اور کہ خوالوں میں بیناہ نے بی اور اس طرح مرمعظم ہے میں کرفیوا ڈرکا نفاذ ہوگیا ۔ یہاں تک مکل طور برمسلمان فوج کو کمنٹرول حاسل ہو گیاا ور حالات برامن ہوگئے ۔

مسير ام كى طرف يلت ق مى انبى كريم صلى الشدملية ولم نے اپنی فوج کے عاروں دستوں كے بمراہ مسيروام كام

پیش قدمی فرائی مسلمان فرج کے سببابی بیب نعرو بیجیر کاتے تو ان کی ہیبت اور بڑھ مائی کرمعظم کی بہاڑیاں اللہ اکبر کی صداد ک سے کونج الحسیس بشرکین میرازہ طاری ہوجا تا ہجواس وقت اسپانے اقتدارا درسیا و دور کا خاتم ہو قاد کیمہ رسم سے سے بس اس دن سے آج کک کم معظم میں تو جید کے خلاف کوئی آوا ز بلندر ہوئی ۔ بہت سے مشرکین بہاڑوں کی چوٹیوں سے اسلامی سنگر کی شان و مئوکت کا مشاہدہ کر رسے سے ۔

مسير رام من داخلم اسردر كونين سلى الشرعلية وتم البين جا نشارس كے مسير رام من داخل من داخل موت كعيشرين ير حب نظر بري تو آت الله الكبر كانغره لكا ياس كے ساتھ صحاب كرام الله الله الله الله الله الله كل طرف سے قر فتح مبين كا و عدام دا تھا وہ اسم يول موا .

لەمخازى الواقدى ع اصفحر ١٨٨

<u>کے اور زمزم توک قرمانا اسپر حام یں دانل ہونے کے </u> بول انٹی<sup>ص</sup> بن اللہ طیبر ک<sup>ے</sup> تم نے اپنی ادنٹنی قصوی پرطوا ف کیا .طواف کے بعد دورکعتیں پڑھیں . بھیر ذمزم کی طرف تشریعیب لائے اور ذمزم کایانی نوشش فزمايا اور پيمروصوكيا بصحابركرام رضوان الشعبيم احمعين كو أبيصلى الشعليه وأمس اس درجرعقیدت ومجتت می که وصوے یانی کوزمین بر کرنے مذورے مسے مقے تخص کی کوشش تھی کہ آی کے دصو کا یانی ماصل کرے مشرکین اس کیفیت کو دیکھ کرمتھر ہے اور کیے ہے کہس کے بیرو کار اپنے مقیداا ور بیشوا کا الیا احترام نہیں کرتے' نرکسی با دشاہ کی رعایا اس کی البی تعظیم کراتی ہے <sup>او</sup> ت برستی کو تعمم کون اطواف کے بعدر سول اللہ يه صلى الشرعليه وكلم في ٣١٠ بُول کوم ارفرادیا جوکعبہ شریعت کے ارد گر دمشرکین نے نصیب کر رکھے سکتے۔ حضريت ابن وباسس بضى الشرعنها فرات اي كرر تول الشرصل الشعلير والمهن ۳۹۰ برل کوتورا - آب این عصاستی برت کی جانب اشاره فرات وه ا وند هے منه گرماماً . آیٹ اس وقت یہ آیت مُبادکہ تلا وست فرما رہے گئے ۔ حَآءُ الْحَقُّ وَزُهَقَ الْسَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زُهُوْتًا • مَرجه: حَى آكيا اور باطل مِث كيا بالمشبه باطل توسين اى كمدلية سهد ومورة الاسراوا بوں کوممار کرنے کے بعدتبی کم أصلى الشرعليه وتم منع تمان بن ال لی کوطلب فٹرمایا بحد پشریعیہ کی جانی انہی کے خاندان میں نسل درسل علی آرہی تھی ہجرت مدینہ سے پہلے ایک مرتبہ رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم نے ال سے كعيرشسريب كادرواز ككوسلنه كي خرمائش كي متى توامنون في الكاركر ديا عقابه

> کے البدایۃ والنہایۃ مبلدیم صفحہ۔۳۔ کے مغازی الواقدی مبلدی صفحہ ۲۳۲۔

تحضرت سلی اللہ علیہ ولم نے اسی وقت فرادیا تھا کہ ایک دن تم دیجیو کے کہ یہ چانی میرے باتھ میں ہو گئیس کو جا ہوں گا ڈوں گا ۔ آج عثمان بن ابی طلحر جا بی لے کر اور کا و بنوی یں ما صربوستے.

يتريف مرفاخلها وزنمازا دافرمانا استهام متحالته عليهوتم رہشریف میں داخل ہونے

بہلے کعیہ کو ُبتوں سے اور تصاویر سے باک کرنے کا <sup>مک</sup>م دیا جینانچے کعیشریف کے رجو بُت رکھے مجے انہیں نکالاگیا اور بوتصوریں بنی ہوئی تحتیں انہیں مشوایا. مركين في تصرت ابراميم عليه لشلام اور تصرت مريم عليا الشلام كي تصاوير يمي ہنارکھی بھیں بھنرت اسماعیل علیال<sup>س</sup>لام کی تصویریجی بنارکھی بھی . آ<u>ب نے</u> کعبی*تر*یونے لوان بچیزوں سے یاک فرمایا . پرتصوی*ر س مصرت عمر*ضی الشرعیذ نے مٹا اُن مخیل<sup>6</sup> بُت بُرِستی کے نتا ناست کوختم فرمانے کے بعد آیٹ نے کعبہ تشرایف کے اندر نماز رام ھی بھنرت بلال حبشی اور حضرت اسائر آپ کے ہمراہ تھے <sup>ہ</sup> ہے آپ نے

برشریف کے ہرگوشہ میں اللہ اکبری صدائیں بلند فنروائیں ۔

یعیف کے باہرجمع ہو گئے ۔ جب آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ دکم عبادت سے فارغ ہو کر کعبہ شراعی سے باہر آئے تو حضرت عباسس رضی الشرعز نے واک کے چھے عص کیا کہ کعبة اللہ کی جائی بنی اسم کو عطا فرا دیں بیکن آیے نے عثمان بن الى طلحة كو بالكرماني دوباره عطا فرمادى اور فرمايا "اليومريوم البرو والوفا" " آج حسن سلوك اورعطيّات دينے كادن ہے " اور حضرت عثمان بن ابي طلحت " فرمايا تخذوها خالدة تالدة لاينزعها منكم الكظالم وتزجمه بمشه ہمیش کے لئے یہ اعزاز تہیں دیا جار اہے یہ تمہارے خاندان میں نسل درنسل ہاتی

له البالية والمنهاية علد مصفح سرس له زا دالمعاد عبد اصفحره ٣١

رہے گا جوتم سے یہ اعزار جھینے گا وہ خالم ہوگا ؛ آنخصرت ملی الشعلیہ دستم نے ان کورہ واقعہ یا دولا یا جب انہوں نے در وازہ کھولئے سے انسکار کر دیا تھا یعثمان بن ابی

طلم ين عرض كيا" الشهد انترك سول الله:

تاریخ شاہدہے کہ می جم کمران نے براعزازاس فاندان سے ہیں جھیدنا۔ آج بھی جب ماکم وقت کعبرشریف کے اندر داخل ہونا جا ہتا ہے تو اسی فاندان کے لوگوں سے جانی طلب کی جاتی ہے .

### ويثمنون كيساته حشن سلوك ورمعافى كااعلان

آج آب کے سامنے وہ لوگ کر ذہیں تھے کانے بیٹے ہے جہوں نے ساہرس کم رمول اللہ صلی اللہ علیہ وہ م اور صحاب کرائم کو سخت اذبیبی دی تخییں ، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے مبر طرح کی کوششیں کی تقیس ، ہجریت کے بعد بھی آب کو اور آب کے اصحاب کو جین مذیبے دیا تھا، مدینہ برحملہ اور ہوتے رہب سے سے ۔ اکسیل سال سے بیرلوگ دیمی پر کمر با ندھے ہوئے تھے۔ مسرور کو نیمین سی اللہ ملے میں مالیا :

ترجم:"ا مع تریش کے بوگر ایٹ نگ اللہ تمائے نے تہاری جابلانزوت اور آباد اجداد پراترانے کا عرور آج فتم کر دیاہے د حقیقت توبیہ ہے کہ ب وگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کوئٹی سے بنا باگیا تھا ''

اس كے بعد آنخضرت في الله عليه وقم في سورة الجوات كى يہ آيت قلادت فرائى:

يَا يَهُ النَّاسِ إِنَّا حَلَقَ اللَّهُ عَلَى مُ مِنْ ذَكِيرِ قَ اَنْتُى وَجَعَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ا

يعران سيد خرمايا:

إذهبُون أن تدالطُ لقاء لأتُ تُرب عليكم اليوم.

ترجمر المجاؤتم سب آزاد ہوتم سے کوئی موا فذہ نہیں ؟

اس کے بعد تج ق در جو تُ ہوگوں نے اسسالام قبول کیا اور کو وصفا پر بیٹھ کر آپ نے سے کر آپ نے سے کر آپ نے سے کر آپ نے سے ملی الاعلان دعویت اسسالام کا آغاز فربایا تھا۔

مصنرت عمرفاً روق رضى الترعنه ايك أيك شخص كواكب كي خدمت مي بيش

كرستے محاور آپ ان سے مندر جر ذیل عهد ليتے كئے .

الشرتعائے کے ساتھ کسی کوشر کی آنروں گا (رز ذات میں نرصفات میں مزموبادی و کے سیتعانت میں ک

P) پورى نزكرول كا.

المركارى مذكرول كا .

﴿ كُسى كَا نَا فِي تَوْنَ مَرُولٍ كًا.

ه رو کیوں کو جان ( لو جو بھی کریا عار مجد کر) قبل نرکروں گا۔

ال كسى بربهتان ما رسكاؤل كا.

ر) جہاں تک نمکن ہو گانبی کریم صلّی اللّه علیہ و تم کی اطاعت کروں گا. رو میں سے سے میں اس موقع بر بہت سی خواتین بھی مسلما

مورتول كوبكيعت قرمانا اس وقع بربهت سى خواتين بجى سلمان المورتول كوبكيعت قرمانا الموتين حس كاذكر سورة المتحنة مي سيمان كو

بیعت کرتے وقت آپ صرف زبانی طور برافقرار کیتے مطے جبکیمردوں نے آپ کے ابھی میں ابھادے کر بیعت کی بھی بنی کریم ملی الشرطیہ وہم نے کہی کسی نام معرب میں میں مانی زفی ا

نامحم عودت مصافحة فرمايا.

فصالہ بن عمیر کا برا ارادہ اور نبی اکٹم کو اس کی اطلاع فقی مقر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طوات کررہے سے کہ نصالہ بجریر

نے موقع دیکی کر آپ کوشہ پر کرنے کا ارادہ کیا۔ بہب وہ آپ کے قریب بہنچا تو آپ نے نسروایا" تم اینے دل میں ابھی کیا ارادہ کررہے تھے ؟ " فضالہ نے کہا کچھ نہیں س توالشُّرُكُو يا دكر را عقا . يسُن كرنبي كريم صلّى الشّعليه ولم منس بِرْسه اور فنرمايا : "تم التدلقالي سے اسینے سلتے موافی طلب کروتہ اوراس کے بعد اینا باتھ فعنالہ سکے

سيينغ يرر ككه ديا اور فضنالهمسلمان بوگيا .

فضالك بي كرآي ك إنقر كف سے مجھے بہت سكون ماصل بوااوراسي وقت میرے دل میں آب کے سئے ایسی مجتب پیلا ہوگئی کہ آپ سے بڑھ کر مجھے

واضح رہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو اس وقت فضالہ کے ارادہ كى اطلاع بوڭئى - الله تعالى جب چا بتاہے تومطلع فرما دیتاہے اور جب پر چاہے توخیر بہی ہوتی کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔

لعض مُردول اورعورتول كوقتل كرنے كالحكم

مرتم مقلم مي داخله كے دقت انحصرت منى الله عليه وقم نے اپنے نشكر كو بایت نرما نی تھتی کرکسی برحملہ کرنے میں بہل نہ کرنا نیکن تعصن مردوں اورعور تو <u>ل کے با</u>ریخ میں حکم دیا کہ ان کوتسل کر دیا مائے کیونکہ اپنے سابقہ جرائم کی وجے وہ تسل کے حقدارين عك عقر ال ميس ايك ابن خطل عما التخص ميل مسلمان موجيكا عما پھرایک روزاس نے اپنے غلام کو کھانا و قت برتبار مذکرنے کی وجہ ہے آل کر ديائقا للنذا ناحق خون كرنه كي وجرسے اس سے قصاص لينا واجب تھا تيخص عِماك كرمكة معظمه آكيا تحاا درمُرتد بركيا تقال اس كو تصاميًا تتل كياكيا. دوسرے نمبر برعکرمرین الی جبل تنا. پیسلمانوں کاسخت شمن رہا تھا اور

بنونزاع جومسلمانوں کے حلیف تھے ان کو تباہ کرنے کا باعث بنا تھا۔عکوم نے

لے زادالمعادی اس >ام

معافى طلب كى اوراسلام قبول كيا للذا عكرمركومعات كردياكيا ـ

تیسرے نبر بربہار تھا۔ اس نے حضرت زینب بنت رسول الدُصلی الدُعلیہ وسلّم کواس وقت نیزہ مارا تھابجب وہ ہجرت کرکے اپنے شفیق باپ محد مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ سے باس مدینہ طبیبہ جارہی تھیں۔ ان کوخوف زدہ کیا اور ہواری سے گرادیا تھاجس کی وجہ سے ان کا عمل ساقط ہوگیا تھا اور بالا خواس صدمہ و محلیف کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہبار کو بھی رجمت محسم صلّی اللہ علیہ و میں مدر میں در میں میں اللہ علیہ و میں در میں میں اللہ علیہ و میں در میں در میں میں اللہ علیہ و میں در مین میں اللہ علیہ و میں در میں میں در میں دو میں در م

مع می مستر بر عبالله برای سرح تقاریه انحضرت سی الله علیه ولم کی شان می گستاخی کامر کلب بوا نقا اور کها تقاکه وحی تومیر سے پاس آتی ہے ۔ ان سب کو آہے سفر معاف فرا دیا ۔ الله اکبرا بیسے مجروں کو معاف فریا فارحمت دو عالم صتی الله علیہ وستم کا کام تھا ، مورتوں میں سے ایک کوقصاصاً قبل کیا گیا تھا کیونکم

دونتل عمد كاارتكاب كرعي هتي .

بنی الرحمة صتی الله علیہ و تم نے بنا دروج ابوسفیان کو بھی معاف فرمادیا جس نے آپ کے بیارے جا حضرت جمزہ رضی الله تعالیٰ عنہ کو منہ یہ کرایا تھا۔ وحتی کو بھی معاف فرمادیا جس نے اوران کا کلیج نکال کردا نتول سے جبایا تھا۔ وحتی کو بھی معاف فرمادیا جس نے حضرت حمزہ رضی الله رعنہ کو ہم ندزوجہ ابوسفیان کے کہنے پر دھوسکے سے تہا یہ کیا تھا اور نعش کی بے گرمتی کی تھی۔ تاریخ انسانیت ایسی رحمت وشفقت و عفو و در گزر کی مثال میسٹ منہیں کرکھی۔

انصاركا اندليته اوررئول التحتى التعليم كأأن كولى ينا

فتح كمر كے بعدر وكول الله صلى الله عليه سلم كوهِ صفاير كه رائے ہوئے اور سؤب دُعا

لى أردد بوسائد واليه بهندكو بهنده كنة ادر يحقة بي السل نام بهندسه اسى طرح تعنرت المرام المطل عليال تسلام كو" المجرد" منطحة بين .

100

فرمان انصارات کے اردگرد جمع تحقان میں سے معض نے آبس میں کہاکہ اب بہت کہ آب ان نہرفتے ہوگیا ہے تو ہوسکتا ہے کہ آب ابہبی بھٹر جائیں ۔ حُب بی سے سرشار یہ لوگ ڈررہے کے کہ بی اس نعمت عظی سے محروی نہ ہو جائے ہیں۔ اس نعمت عظی سے محروی نہ ہو جائے ہیں۔ اب ان اندیشہ ظاہر کریہ کے ایک ڈعلسے فارغ ہوئے توان سے دریا فت فرایا کہ لوگ کیا اندیشہ ظاہر کریہ سے جمعان کو تعمیا کو المات معان کھتا ہوگا ہے اس حدیث سے مدین طیتہ کی اور انصار کی فضیلت معلی ہوئی ۔

عُزِی نامی بُت تورنے کیلئے تصرب الدین الولید کوایک سے تہ کے ساتھ روانہ منرمانا

نخلۃ کہ وطائف کے درمیان ایک مقائے و دہ ان بُت پرسنوں کا ایک دیوی کا بُت پرسنوں کی دیوی کا بُت ہو و کا بُت کا جنہ دیوی کا بُت کا جنہ دیوی کا بُت کا جنہ دیا ہے انہا تھا جنہ دیوی کا بُت ہو انہا ہے کہ کے مطابق ۲۰ روضان المبارک شعیب بھری توجیس گھڑ سواروں کے ساتھ اس کو توڑ نے کے بے نے روانہ و کے ۔ بُت توڑ کر وابس ہوئے تو نبی کریم سی الشرعلیہ وسمّ نے انہیں ، تو فروای کریم سی الشرعلیہ عرض کیا نہیں ، تو فروای کریم نے بارہ جاؤ اوراس کو تو رُکر آؤ۔ دوسری بارہ ب حضرت خالد الولید و ہاں جہنے اور تلوار کا لی تو مربی بارہ ب حضرت خالد الولید و ہاں جہنے اور تلوار کا لی تو صفرت خالد بن الولید نے اسس بر ذور داروار کیا اور اس کے دو کر شے کے حضرت خالد بن الولید نے اسس بر ذور داروار کیا اور اس کے دو کر شے کے دو سرت خالد بن الولید نے کے سس بر ذور داروار کیا اور اس کے دو کر شے کے دو سرت خالد بن الولید نے کے سس بر ذور داروار کیا اور اس کے دو کر شے کہ دوسری بارہ بی تو گڑئی تھی اور اب وہ اس بات سے ناا مید ہوگئی ہے کہ تماری سرز میں بار سے یہ بُت تھا ہو

العيون الاترصفي ٢٨٢ جلدا - " الطبقات الكبري جلد السفير ١٩٥٥ و١٩١١ .

اس واقعہ سے واضح طور برعلوم ہواکہ بُت بریتی درحقیقت شیاطین کی ہوجا کانام ہے وہ جنات اور جناتنیاں ہوتی ہیں مشرکین ان سے ڈرتے ہیں اوران کے نام کی مورتیاں بناکر ہوجاکرتے ہیں .

دير بُرُون كوتورية كالمان وستول كوروانه شرمانا

اسی طرح انخضر نصل الدعلیہ وتم فران اور انہوں نے اس کا کام میں العاض کو ایک دست ہے ساتھ روانہ فروایا اور انہوں نے اس کا کام میں العاض کو ایک دست ہے ساتھ روانہ فروایا اور انہوں نے اس کا کام میں میں کیا گاہ اسی طرح "مناة" نام کا بُت توڑ نے کے لئے حضرت سعد بن زیشہائی کوروانہ فروایا۔ یہ سامل کی جانب مقام مشلل میں قدید کے قریب واقع تعاولاں جی ایک کالی عورت بر مبنہ حالت میں ظاہر ہوئی اس کو قتل کردیا گیا اور بُت کو مسماد کرنے کے بعد وائیس ہوئے گیے۔

اس طرح خاتم النبيين الم المسلين ملى التعطيد وتم في توجيد كوهملي طور برنافذ فرمايا اورشرك وكفركو مثايا عجه

فصلى الله عليه وعلى أله واصحابه ومادك وسلم تسليمًا كذيوا.



ا العبقات الكري جلد السغر الاستحرائ . له عيون الأترجلد الصفر ٢٥٠ ٣ . آج بروز برط الشعبان سخت الأحد بوقت سار مصح بين سبع شب عزوه فنخ مكت ك واتعات كوكرة ارغ بوا. فالحسم لم الله على ذالك . احق عبدالله البرتي المدنى غفرله



## بِمُ اللِّ الْحُالِّ عُلِي اللَّهِ الْحُمْلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الل

اس واقعه کی تفصیل اس طرح ہے۔ یہ جب قبیلہ ہوازن کو معلوم ہوا کہ رمول ایشہ مسلی الشه علیہ وسلم نے مکہ فنج کرلیاہے تو مالک بن عوف نصری نے جوان کا سردار تھا بنی ہواڑ كوجمع كيااس كمساقه بنو تقيف بنونصر بنوحشم بنوسعد بن بكراور كيوبني بلال يرسي جع موسكة ان وكون كاارده عقاكرسول الشرصل الشعنيرولم سے قبال كرس ان كے الادول كى خرمطنے پرجب آپ نے ان كى طرف تشريب مے جانے كا اراد وكيا تو ما مك بن عوتنا بن جمعیت اور اییضاموال ا درعورتوں اور بخ س کومقام حنین میں جمع کر دیا. دیول لنٹر صلى الشرعبيرولم سنظين الى مدر داسلى دخى الشرعة كوان كى خبر ليف كه الترجيحاا ورفرايا كم ان كم اندرجاكر رموا وصحيح حال معوم كرك ال كخبرك آ دي مفرت عبدالشرين ابي مدر درص الشرعة تشريع في المركة اوران من داخل موكران كي خبري ليس اور مالات معلوم کئے. پیرسول الشرصل الشرعلية ولم كوصورت حال سے باخبر كيا اور بتايا كران نوگوں كى نيت جنگ كرف كى ہے۔ آيے سے كر معنارسے جب ان كے مقابل كے لئے مغرشوع فرمايا تفاتوآيث كمسائق وسس مزار افرادتووه مقتر فنع كرك لف ميندمورث بمراه أسف محاور دومبزار آدمی مزیدال کم یس سے ساتھ ہو گئے تھے بعضرت مہل ابن صنطليه في بيان كياكم بم رسول الشرصلى الشرعليه والم كم ساعة على رسع عقر اسى ا مّنامین نماز ظهر کا وقت آگیااس وفت ایک گرط سوار آ دمی آیااس نے کہا کہ یارول ا مِن ٱبسكمة كَ عِلا كَيامَا مِن فلال فلال بِها فرير ترفع كيا تويس قد د كيماك بن بوازن سب كے سب اپنى عورتوں اورائے اموال اورائى بحريوں كولے كرحنين ميں جمع ہوگئے ای آیسے مسکراکر فریایا انشاران اللی کویدسی سلانوں کے النے مال غنیمت مول کے آنے وال است می حضرت انس بن ابی مرزد سے کیداری کرتے رہے اوراد هرا دهر مختلف

یاتی نرراجس کی آنکھ میں مٹی زہری ہو پھتوٹری ہی دیرگزری بھی کہ بی ہوازن اوران کے ساتھ جمع ہونے والے قبائل کوشکست ہوگئی۔ ان میں بہت سے تعتول ہوسئے اور بڑی تعداوی قبد کرکے ضدمت عالی میں حاصر کئے گئے جن کی شکیس بندھی ہوئی تعییں۔ ان لوگوں کے احوال اور عورتیں اور آل اولاد مسبسلمانوں کو بطور غنیمست بل گئے . دجیسا کہ درسول انٹر مسلم انٹر علیہ و کم نے فرمایا تھا کہ ان کے اموال ان شارالنڈ کل کو مسلمانوں کے سائے مالی غنیمت ہوں گئے ۔ کا مسلمانوں کے سائے مالی غنیمت ہوں گئے ۔ کو مسلمانوں کے سائے مالی غنیمت ہوں گئے ۔ کو مسلمانوں کے سائے مالی غنیمت ہوں گئے ۔ کو مسلمانوں کے سائے مالی غنیمت ہوں گئے ۔ کو مسلمانوں کے سائے مالی غنیمت ہوں گئے ۔

بین دوگول نے مکتے بعد اسلام تبول نہیں کیا تقابُوں ہی ساتھ بطے آئے تھے۔ انہوں نے جب اللہ کی مدد بھی تو اس موقعہ پر اسلام قبول کرلیا .

جب الله تعالى الله الله الله صلى الله عليه ولم كوفتح يا بى تصيب فرما لى توات في الم عنيمت كو رجس مي اونش ابحريال اورغلام باند بال سنجى عقد مقام جعداته بر الم عنيمت كو رجس مي اور عنون المحم فرما يا كدول الم المرسب جمع كردسية جاكي اور عنون مسعود بن عمر دانصار في كوان اموال كوساع جائد كا ذمّه دار بنا ديا -

صلی الشّعلیہ ولم طالعت کی طرف روانہ ہوئے و بال مالک بن عوت بنی ہواڑن کا مرام

ادراس كے ساتھى اور دوسرے لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے . رسول الشھلى الشه عليه ولم مفرچ بيس دن اور ايك روايت كے مطابق ستره دن ان كامحا صره كيا، قلعه كے اندر رہمتے ہوئے وہ لوگ سر جينكے رہے اور باہر ذائے .

"اسالله! ان کوبلیت دراورمهاری نیخو کافی بهوجاتا که میں ان سے نیٹناند برائے یا

الله تعالى الله تعالى و عاقبول فربائ ادر بنى تعيف كاو فد ارجوطا كف ك رسطة والمع فق الله تنده سال دمه منان المبارك مين مدسية منوره ما صتر مه وااوراسلام قبول كيا اوربورا قبيله مسلمان بروكيا مرايا درسه كه طائف والمع و بحد تقريم و المحفرة من المنان بروكيا مرايا و المناه و الم

جوار مرتف میم عنائم اتب طالف سے دائیں ہوئے وہ مام جرانہ میں ہینے ایک سے مان میں موسے تو مقام جرانہ میں ہینے اس معرانہ میں معنائم ایک ایک کے ساتھ سلمانوں کا انگر عظیم تھا۔ وہ اس ہیلے سے منتمت کے اموال بھیجے دیئے ہے جن میں بنی ہوازن کے قیدی بھی ہے۔ اُن قید اول کی تعداد جھی مزار تھی جن میں بنی اور میت بڑی تعداد میں اون ف میں مقداد میں اون ف میں مقداد میں اور میں منزم دیا وہ میں مقداد میں اور میں مقداد میں اور میں مقداد میں اور میں مقداد میں اون ف میں مقداد میں اور میں مقداد میں اور میں مقداد م

در تواست برغانین سے اجازت ہے کران کے قیدی واپس کر دیئے کیو کو بنی ہوازن فیاسلام قبول کرکے اس کی درخواست کی تقی ۔

*چىپاكەيىيغۇض كياگيا مالك بن* غوف جوبنى ہوا زن كاسردار تھا وہ طالف ميں قلعہ بند ہوگیا تھا۔ آیے نے اس کوخبر جسی کر اگرامسلام قبول کرکے میرے پاس آجائے تواس کے کنبہ کے لوگ اور اسس کا مال واپس کر دوں گا اور اس کوسوا ورہے بھی ہے دول گایجب ما مک بن عوف کویہ بات بہنی تواس نے اسلام قبول کرلیا ادراً مخضرت صلی اللهٔ علیہ و کم نے اسپنے و عدہ کے مطابق اس کے اہل دعیال دایس کر دیتے اور سواومٹ بھی عنایت فرما دسیئے۔اس کے بعدرسول اسٹرصلی الندعلیرد کم نے حجرانہ سے عمره كالاتزام باندهاا ورمكة معظمة ببنع كرعمره إداكيا بهرمد ميذمنوره عافيت اورسلامتي كم ساعقة تشريف مه أكه . (من البلاية والنهاية على فظ ابن كمثير وسي ما شاكة مختفه وطبقاً) سلانوں کو اول شکست ہوئی اورایسی ول کانزول اشکست ہوں کرزمین ان کے لئے تنگ ہوگئ اورسبب اس کا وہی ہواک بعض سلمانوں نے بیکد دیا کہ آج توہم تعدادیں بہت ہیں شکست کا احتمال ہی نہیں . بھیرا نشرتعالے نے مدد فنرما کی اور رسول النشر عسلى الترعليه ولم يرسكينه نازل ضرماني جس كى وحبه يست آيت خوب سكون قلب كے ساتھ ملاخون وخطرا مینے نچے رمیسوا رسیے اورصحابیٌ كو اپنی طرف بلاً رسب الشرتعالي في آي كوم مائم برهجي سكينت نازل فرمان اورسكون واطبينان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے سکے حس سے دشمنوں نے شکست کھائی ۔ قرآن مجيد مي عزوه حنين كاذكركرتے بوئے وَ أَنْذَلُ جُنُودًا لَّهُ يَوَوُهَا تجى فرمايا (اورالله نے کسٹ کرا تارہے جنہاں تم نے نہیں دیکھا) صاحبہ استزیل مائع من مراتے ہیں تعنی:

الملائكة نيل لا للقتال والكل لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين لأمنه يُروى أن المللائكة لمديقات لو االايومربدار

یعنی مشکروں سے فرشتے مراد ہیں ۔اس بارے یں کہا جا آہے کہ فرشتے جنگ کرنے کے ہے نہیں بھکہ کا فروں کو بزدل بنانے کے سلئے اور مسلمانوں کو دلیر کرنے کے سئے نازل کئے گئے بھتے کیو بکر ہے بات روایت کی جاتی ہے کہ فرسٹ توں نے بدر کے ہوقو کے علاوہ اور کسی موقعہ پر قبال میں حصر نہیں لیا۔

صاحب دوح المعانی نے میں شئے ای جنود الکوتئر فی کا کی تفیر فرشتوں سے مواد کھاہم کرجم ورسفاسی کو اختیار کیا ہے کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کسی اور کھاہم کرجم ورسفاسی کو اختیار کیا ہے کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کسی اور موقعہ پر قبال بہیں کیا وہ مومنین کے قلوب کی تقویت کے سائے اور مشرکین کے قلوب میں رعب ڈاسنے کے سائے آسائے کے کھیرا کیے قول یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قبال مجی کی تعدد کے حول علیہ بعنی اسس کی سند معتد بہیں سے معتد بہیں ہے۔

فرشتوں کے آباد نے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا: وَعَدَّبُ الَّذِینَ کَفَرُوٰ الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ اللهُ مِنْ الله مُنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ الله مِنْ الله مِ

تُنَّهُ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعُدِ ذُلِكَ عَلَى مَنْ يَتَاءُ وَاللَّهُ عَفُو دُلَّحِدِيدٌ ،

المحمراس كه بعدالله حس كي جاجع توب قبول فرمائ اورالله بخضوالا مهر بان ب على المعتقول موجائيس وه قودنيا كا عذاب بيبي بكي لية بي اوراً خرت كه وائمي عذاب كي طرون متقل موجائيس الله تعالى الله تعا

اس کواس کی قوم برها مل بھی بنا دیا . نیز اور بھی بہت سے بنی ہوا زن کے لوگ مسلمان ہوئے ہو جنگ میں قبل ہونے سے بے گئے تھے . طائف میں جاکرائے نے محاصرہ فرمایا بعرمامروك بعدوايس تشريف في آئے يعدي وہ لوگ بعى سال موكئ اسلام كے بڑے بڑے وہمنول نے اسلام قبول كيا اور تتى جنت ہوئے . زمار ركفر مل بوكاتما الثرتعاك نيسب معاف فرماديا

مالك بن عوف ف اسلام قبول كرك جورسول الشيصلى الشيطيرولم كصفت بیان کرتے ہوئے بیندا شعار کے اہل علم کی دلیسی کے لئے تقل کئے جاتے ہیں .

ماإن رأيت ولاسمعت بمثله فالناس كلهم بمثل محمد أون وأعطى للجزيل اذااجتدى ومتى تشأيخبرك عمافى غد واذالكتيبة عردن أنيابها بالمهرى وضريب كلمهند نكأنه ليث عملى أشباله وسطاله باءة خادر في مرصد جن كارجريب.

مين نه تمام يوگون مين محمد (صلى الشرعلير وسلم) جيسانه ديکيمااور ديشنا .

نوب ال كتبر كاديينه والاحب كروه مخاوت كهداد رجب تو جله تو بقے اس بات کی خبر دے دے وکل ہونے دان ہے (دو جو آپ نے فرما دیا تھا كربني ببوازن ك مال انشارا لله كل سلمانوں كے سلتے مال غنيمت ہوں مح اس كى طرف اشاروسيد.)

٣،٧ . اورجب شكراين دانتون كويمن مك نيزون كما غدا در سربوارة حمال كرلى جائے توگويا وہ شيرہ استے بجوں كی نگرانی) پرغبار كے درميان ہرگھات کی مگری .

(ذكرهاالمانظات كشيرفالبدايه ساسع والخادر دبالحام) الاسهد الدي اختفى في احمته كما في العاموس) يَاتُ هَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْوَالِثُمَا الْمُتُركُوا الْمُتُركُولَ الْمُتَكُولَ الْمُتَكُولَ الْمُتَكُولُ الْمُتَكُودُ الْمُتَكُودُ الْمُتَكُودُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

اسد ایمان والو امترکین پلیدی بیس وداکسس سال کے بدرسی چسسوام کے باس ندائیں اور اگرتم نقرسے ڈرتے ہو توعنقریب اللہ تہبیں اپنے نعشل سے عنی کر دے گا اگر عاہے 'سیمشک اللہ جانے وال ورمکمت والاہے ،

### مشركين نحس بين للذام بحدرام كحرياس مأس

 ہویا ویزہ ہے کرآیا ہو کسی بھی صورت ہیں مسجد سرام میں داخل کرنے ک اجازت نہیں ہے۔ اگر کا فروں ک طرف سے کوئی قاصد آئے توا مام المسلمین سبحدسے باہر نکل کراس سے گفت گوکرے۔

یرتوان مصنرات کا مذہب میں برام کے داخلے بارے میں ہے۔ رہا دوسری مساجد کا مشارت کا مذہب میں براہ دوسری مساجد کا مشارت امام شافعی دوسری سبحدول میں کا فتھے داخلہ کی اجازت دیتے ہیں اور امام ما ماکٹ سے ایک روایت بیسے کہ تمام مسجدول کا حکم برا برسے کسی بھی مسجد ہیں کا فرکا داخلہ جائز نہیں ۔

صدیت بالا درمنتورمی مونو فای نقل کی ہے کیکن علامہ البر کر جصاص سنے استکام العراق صاف جے بھر العمام العراق صاف کے سہد بھر العمام العراق مسلک جس میں مرفو عاا ورموقو فا دونوں طرح نقل کی سہے بھیر کی العمام کے بھوست کہ بوسسکتا ہے دونوں طرح صیح ہو ۔ محضرت مبا بڑنے تعیم اوف است ارشا د نبوی کے طور برنقل کر دیا اور تھی ابنی طرف سے فتوی دسے دیا ۔

كُفَّدُنْصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَتِيرَةٍ وَيَّ مُوَاطِنَ كَتِيرَةٍ وَيَوْمَرُ حَنَيْ إِذَا عُبَتُكُمُ اللهُ الْحَبَتُ عَلَيْكُمُ الْلاَرْصُ بِمَادَحُمَتُ مُكَثَّرُ اللهُ مَلِينَكُمُ الْلاَرْصُ بِمَادَحُمَتُ مُكَثَّرُ اللهُ مَلِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى السُّوْمِ اللهُ مَلِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى السُّوْمِ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ ا

رجر ، یہ واقعی بات ہے کہ اللہ نے بہت سے دوافع میں تہاری مدد فرمانی اور دنیں کچھ کے دن بھی جب تہ ہیں اپنی کھڑت برگھنڈ ہوگیا ، بھراس کشرت نے تہ ہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور زمین اپنی فراخی کے با وجود تم پر تنگ ہوگئ ، بھرتم بھی بھی ہے کہ کہ کہ مرح ہوئے ، بھراللہ نے رول پر اور رونین پراطینان قلبی نازل کر مایا اور ایسے شکر ایا در ایشے جنہیں نم نہیں دیکھ رہے ہے ، اور اللہ تعالی مرایا اور ایسے کا فروں کی ، بھراس کے بعد اللہ تسب کی جائے ور آل ہر بان ہے ۔



غروه نبوك كالمجرى حنورا قدين صتى الشدعليه وتم كواطلاع لمي كه مرقل شاه روم ف ايك بهست برا شکرتیار کیاہے اور فوج کوسال تفرکی تنخوا ہیں بھی تقسیم کردی ہیں <sup>او</sup> تغريبًا مانيس مزادروميوں كالشكر ترادسلانوں سے جنگ كرنے سے لئے تيار موكيا ميه أتخسرت سلى الته عليه وسلم سفظم دياكه فوراً سفركى تيارى كى مباسعُ اور مدمیوں کو ان کی سرعد میر ہی روک۔ دیا ماست، تبوگ بینج کران دشمنان اسلام سے جنگ کی جانة اس وقلت مدين طيري مجورو ل كريك كاميم تفاا ورمد بزطير سي تبوك تك طويل مسافت سخت گرمی سے موسم اور سيد مروسا مان کے عالم يرسطے كرنا بڑا شكل کام تھائیکن مانتارصحابکرام رضی الڈغنہم انجعین آپ کامکمسٹن کرمان و مال سے تارى مي مصروف مو كيئ السي موقع يرتصرت الديم تصديق في ايناسارا مال لا كريمضورا فكسس صتى التدعليه وتم كى فديمت بير بيشس كرديا يتصنرت عمرصى الشر منهف ایناآدهامال بیش کیا بصرت عبدالرین بن عوف مفیالیس اوقیه جاندی لاكر ببیش كی هیره حصرت متمان عنی رصی الندعنه بین تنتو اونٹ مع ساز وسامان اور ایک مزار دینارلاکر آنحصرت سل الله علیه ولم کی بارگاه می بیش کئے آپ نے فرمایا "اسعالمالیاسی عثمان سے راضی ہوا تو بھی اسس سے راصنی ہوجا " أتخضرت صلى الشرمليدو تم تيس مزار كالشكريك كرمدين طيتيس وازموني مصرت على بن ابى طالب رصى التُدع نه كو مدمية طييه مي ابل وعيال كى ديمير عبال ك سے چیوٹر اکیو نکر مصرت علیؓ کو آنخصرت میں اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور داماد كاشرف عاصل تفااوروسى ابل وعيال كي مجمع خبرگيرى اورسريستى فرماسكة عقر.

له طبقات ابن سعدج ٢ص ١١٩ - لله مجموالز وائدة ۾ ١٩١ -

سے زرقانی ج ۳ ص مه

ادر تصربت محسب ملی بن سلم انصاری رضی التاریج نکو مدینه کا والی مقرر فرمایا . تبوک بہنچ کربیس روز قیام فرمایا کوئی تیمن مقابلے کے سلتے نہ یا۔ رومیوں کے اور دیگیر تیمنوں کے دل مرکوب ہو گئتے اور اس باسس کے قبائل نے آکر منرسلیم خم کیا . بیس روز قیام کرنے کے بعد مدینہ طبیبہ واپسس بھوئے ۔

### مُنا فِقِين كي بَدِ بَاطِني كا مذكره

یہ لوگ ایمان کے مرحی ہے کہے کو آپ کے ساتھ ہونے کا دعوی کرستے ہے لیکن اندرسے اُن کا یہ حال تھا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت بہنج جاتے شکا دشمن کے مقابلہ میں کامیابی ہوجائے مالی غذیمت مل جائے تو انہیں یہ بات بری گئی تھی۔ وہ اس سے نا نوٹس ہوئے کہ آپ کو دشمنوں پرغلبہ حاصل ہویا کسی بھی طرح کی کوئی خیرمل جائے اور اگر آپ کو بھی کوئی تعلیف بہنچ گئی تو ابنی مجھ داری کی نعریف موسے اور کے کہ دیکھو ہم کیسے اچھے رسہت ہم نے پہلے ہی احتیاط کا پہنوا ختیار کہ کوئے کہ وہ کے دی تھے اور کوئے کہ دیکھو ہم کی مصیبت میں بڑتے ، یہ باتیں کرتے ہوئے لین مون کی دیتے ہوئے لین مون کی دیتے ہوئے اپنے مون کی دیتے ہوئے اپنی کرمیاں میں دیتے ہوئے اپنی کرمیاں میں دیتے مون کی دیتے ہوئے اور مون کی دیتے ہوئے اور مون کی دیتے ہوئے کی موا ورمونیبت ہی بھی ۔

دوح المعانی مسلاجی المین بجواله ابن ابی حاتم محضرت جابر رضی الدیم نظر کے مطفق اللہ علیہ وکم کے مطفق کے اللہ کا کہ مسلم کے مطابقت کے میں میں پڑھئے۔ بڑی مشقت کا سفرا فتیا دکیا ۔ اب یہ بلاک بوکر دہیں کے مطابقہ کا میں پی خبر ملی کہ دشمن مرعوب بوگیا اور آپ صحیح سالم اپنے صحابی کے مسابقہ والیس آ رہے ہیں تو انہیں یہ ٹر الگا۔

مُنافقين هَوُ وَعُرْرِينِينَ كِي عُرْدُهُ مِبُوكَ كُيْرِكُتُ رَقِيكُ

منافقین نے تبوک زجانے کا فیصلہ تو کرہی لیا تھا کین ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت ہیں ماضر ہوکر عذر بیش کرکے شریک زہونے کی اجازت بیتے رہے ایس اجازت پرانٹہ قالی کی طرف سے عتاب ہوا۔
میکن عتاب میں بھی ایک لطف سہے ۔ اوّل یوں فرما یا عَفَا اللّٰهُ عَنْ اَتَّہ دِلِی اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ

ين توقف فرملة تواجها تقا.

 141

مومند مخلصین کی توبه کا مذکرہ جوعزوہ تبوُک میں ہیں گئے تھے

جومنا فقین عزوہ تبُوک میں شرکت کے سلتے جانے سے رہ گئے تھے بھرا تخسر مرورعا لم صلى الله عليه والم ك والس تشريف السف يرفع وسف عذر بيس كرف رسي رحن مي ابل مدينه اور مدينه مؤره كي آس پاسس كىستيوں كے دسينے والے ديباتي بھی نے ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد اُن چند مونین مخلصین کا تذکرہ فرمایا جو اسینے ایمان می سنے ہوئے ہوئے سنتی اور کا ہلی کی وجہسے عزوہ تبوک میں شرکیب نہیں ہوسے تھے. اس وقت تورہ گئے اورسا کھ نہگئے میکن بعد میں بچھتائے اور نادم بوستے کہم عور توں کے ساتھ سابوں میں زندگی گزادرسے ہیں اور رسول المتد صلى الشرتعالي عليه ولم وطوب كركرى اورسفر كى مشقت اور بحليف يربي جمار سنة بيجع ده جاناكسى طرح درمست نه تقارجب ان حصرات كودمُولِ الشُّرصلي الشُّرعليه وسلم کے وابس تشریف لانے کی خبر ملی او انہوں نے اپنی مانوں کوسٹوٹوں سے باندھ د با اور کھنے گئے کہ ہم اپنی عبانوں کوئنہیں کھولیں گئے جیب مک رشول الشرصلی اللہ علیہ وستم ہی اپیضد سب مبارک سے ہمیں ناکھولیں اکٹے کا جب ان کی طرف گذر ہواتو دریافت فرمایا که بیکون نوگ میں ؟ عرض کیا گیا کہ میہ وہ لوگ ہیں جوجہاد میں مانے سے ره كنسيط انبس اين غلطى كالحسكس بواا درانبون ف الشرتعاف سے عبدكيا ؟ کرجیب بک آیب ان کومز کھولیں گے اور ان سے راضی نرمبوں گے اس وقت بک وہ بندھے ہی دہیں گے ۔ آگ نے فرمایا اللہ کی قسم می بھی انہیں نہیں کھولوں گاہیب تك كر مجها الله تعالى كل طرف سے ان كے كھيدانے كاحكم منے موگا۔ ان لوگوں نے مبرا ساعة حجوراا ورسلمانوں كے سائق جہاديں ذيكے۔ لبذا اب مجھے ان كے مارے يں الله تغالي يحكم كاانتظار بع جيساتكم بوكاس يطل كرول كا-اس يرا للرتعاسك نے آیت کریم وَ آخُرُوْنَ اعْبُ ثَرَفْتُ وَ اللهٰۃٍ ) نازل فرمانی اوراکٹ نے ان کو كھول دیا بچونكريصنرات مخلص مون تھے اور اپنے گناہ كا اقرار تھې كرليا ہوٽو بركا جرفولم

جهادرجهادسے تیکھیدہ مانے والے عمل سے انہوں نے توریجی کرنی اور پہلے سے بھی نیک عمل کرنے اور پہلے سے بھی نیک عمل کرنے کے اور آنخص اور ویگر کی اور دیگر نیک کامول میں گے دستے اس سے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ الیے ، بیں جنہوں نے اپنے گنا ہوں کا آفراد کرلیا اور نیک عمل کو مہے عمل کے ساتھ ملادیا۔

السُّرِتُعا لِنَّهُ النَّى الْوَرِقَبِولَ فَرَمِكَ فَى تَوْمِسْسَ خَبِرى دَى عَسَى اللَّهُ أَنَّ يَسَنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَرَاسِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا وَرَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّا وَرَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّا وَرَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا وَرَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَرَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ وَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الل

كين والاست - )

بهب ان ترگون کی توم قبول برگی تورسول استرسی استر علیه و تم کی فدمت می ماصر بوسے اور عرض کی کہ بارسے باس جربیا بوال بی ان بی نے بم کو بیجے والا اور جہادی شرکت سے روکا۔ لہٰذا ہم ان کا صدفہ کردیتے ہیں . آب نے فرمایا جہا ہوال میں سے کچھ لیے کا حکم نہیں ہوا . اس براً بت کریم خُد وُن اکمو (لہو مُرصَدَقَةُ مِن اکمو المهوم صدفہ لے بیئے تک کی از لہ بولی یعنی آب ان کے مالوں میں سے صدفہ لے لیجے تک کی فدیعہ آب ان کو باک اور صاف کردیں ۔ وَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْسَن بِرآب کو دُعال است برا بی کہ مناز کہ بال سند آب ک دُعال میں کے دریعہ آب ک دُعال اور صاف کردیں ۔ وَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ السَن بِرآب ک دُعال است برآب ک دُعال میں سے سے فریعہ بالسند آب ک دُعال ان کے سائے والا مشرق برگ ۔ (اور آپ ان کے سائے دُعالیکے بالا سند آپ ک دُعال ان کے سائے بالاست برآب ک دُعال ان کے سائے بالاست برآب ک دُعال میں ہوگ ۔

تين حضارت كأصل واقع حوغزوه تبؤك بي جانے سے رو كئے تھے

اب ہم ان بین حضارت کی توبہ قبول ہونے کا واقع میکھتے ہیں جو مخلص بھی عضا ورغزوہ تبوک میں ساتھ نہ گئے سکتے انہوں نے باکل ہے بولا اور دسول اللہ مستی اللہ علیہ ہوئے کم کی معمرت عالی میں معاف صاف عزم کردیا کہ ہم بغیر گذر سکے رہ سکتے سکتے ۔ پیمنارت کوئی میں میں مائک ، ہلال بین اُمبہ اور مرارہ بن دبیع سکتے ۔ آبہت کریمہ وَ آخَدُ وُن مُوحَجُولَت کِولا مُرد اِن کا مذکرہ فرمایا ہے۔

کہ اللہ نے ان بین خصوں بڑھی اپنی مہر بانی سے توج فرمائی جن کامعا ملاستوی کو یاگیا مقا ، ان میز الصرات کو زمین تنگ معلوم موسنے گی اور ابینے نفسوں میں بھی گی موس کرنے سے نعین ان کا جینا بہت زیادہ دخوار اور دو کھر بھوگیا ، اوّل تو اللہ تعالیٰ اللہ اس کے دسول حتی اللہ علیہ وسلم کی نا راضگی اور اُو پر سے مقاطعہ کا حکم کہ کوئی ان سے دو ہے ۔ یہ سب با بی مل کر بہت بڑی مصیبت میں بنالا ہو گئے ہے جس کا واقعہ تفصیل سے حضرت کعب بن ماکٹ کی زبانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی المبغازی مصیبات میں بوں بیان کیا ہے ۔

مصرت کعب بن مالک منی الدّی نزنے بیان فرما یا کرجیب دسول الدّی الدّیملی وسلم غزوہ سے فارغ ہوکر والیس تشریعیت لانے لگے تو مجھے بہت زیا دہ فکرلاحق ہوگئ یں سوچار اکمی آت کی ناگواری سے کیسے نکلوں گا۔ اس بارسے میں ریھی خیال آتا تفاكر محبوث عذر سينس كردول كااورايي كفروالول سعيى اس بارسين شوره كرتا تھا۔جب آپ بالكل ہى مدسية منورہ كے قريب بدنج كئے توھوٹ وليے كا جو خیال آیا تقاوہ بالک ختم ہوگیا ور میں نے یہ طے کر لیا کہ سے ہی بولوں گا ورسے ہی کے ذریع میں آیے کی ناراضنگی سے بحل سکتا ہوں۔ پہاں تک کردسول الشرستی الشر علیہ و کم تشریعن ہے ہی آئے . آپ کی عادت مُباد کھی کرجب سفرسے تشریعیت للتے محقے تو اوّل مسجدی جاتے محقے و ہاں دور کعتیں بڑھ کرتشریعیف فرما موجاتے مع جب آی این اس فارغ ہوگئے تو دہ لوگ آگئے جو عز دہ تبوک میں مترکب بونے سے بیچے رو گئے تھے بدوگ ما صرفدمت بونے اور لینے اپنے و زریش کرتے رہے اور قسمیں کھانے رہے۔ یہ لوگ تعداد میں استی سے کھھ اور معے۔ آی ظامری طور بران کے عذر قبول فرمانے رہے۔ ان کو بہبت بھی فرمایا اور اُن کے لئے استغفار بھی کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے شیرد فرمادیا۔ حضرت كوب في بيان كياكمين بهي ماجنر فدرست موا . ميس في سلام عوض كيا. آي مسكرائے جيہ كوئى غصة والاشخص سراتا بهو بھر فرمايا آجا۔ ميں آپ كى خارت

یں حاصرہوگیا۔ آپ نے فرایا تہیں کس چیزنے نیجے ڈالا (غرد ۂ تبوک یک کوئٹر کی انہیں، وستے ؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی ؟ ہیں نے عرض کیا واقعی ہیں نے سواری نہیں خرید لی تھی۔ الشری تسم اگرا صحاب ڈنیا ہیں سے کس کے باس بیٹھا تو ہیں اسس کی فاراضگی سے عذر پیشس کرکے کئی سکتا تھا۔ ہیں بات چیست کرنے کا ڈھنگ جانتا ہوں لیکن ہیں ہے جمتا ہوں اور اس برقسم کھا نا ہوں کہ اگر آج ہیں آپ کے سامنے جمول ٹا بات بیش کھا آپ کو رامنی کر لوں گا وعند بیب ہی استہ تعالیٰ وی حق بات بیان فرما کری آپ کو جمعے جات بیان فرما کری آپ کو جمعے سے نارامن کر دسے گا۔ اور اگر میں تجی بات بیان کر وں تو آپ عقبہ فرم کھے کوئی فرم میں اسٹہ سے معانی کی امید رکھتا ہوں اللہ کی قسم جھے کوئی فرم میں اسٹہ سے معانی کی امید رکھتا ہوں اللہ کی قسم جھے کوئی فرم میں اس میں اسٹہ سے معانی کی امید رکھتا ہوں اللہ کی قسم ہے کہا ۔ بھر فرما یا کھڑے ہوجا ؤ یہاں تک کہ اللہ تہارے میا دارات میں فیصلہ فرمائے۔

حضرت کعبُ فرملت بین که بین و بان سے اٹھا اور قبیلی سلم کے اوگرمیرے ماقتہ ہوئے۔ انہوں نے کہاا ملنہ کی قسم جہال بھی ہما العلم ہے اس سے پہلے تم ہے کوئ گناہ نہیں کیا ۔ کیا تم یہ نہ کرسکے کہ رسول العصلی اللہ علیہ وقم کی خدمت کمیں اسی طرح عذر بیش کے اور چریول العصلی اللہ علیہ وقم کی خدمت کمیں اسی صلی اللہ علیہ وقم کا است فعار فرمان اتمہاد ہے سانے کا نی ہوجا یا ، اللہ کی قسم ال لاگوں نے جھے اتنی طاحت کی کہیں نے یہ ارادہ کرلیا کہ والیس جا کہ اینے بیان کو تھیں اور کوئی عذر بیش کے ور بین کردوں ) بھریس نے ان اور کوئی عذر بین انہوں نے بیان کو تھیں اسی طرح اپنا اور کوئی تخص بھی ہے ؟ انہوں نے کہا ال دو آدی ہیں انہوں نے بی اسی طرح اپنا اور اُن کو وہی جواب دیا گیا جو تم کو دیا گیا ہیں نے بیان دیا اور اُن کو وہی جواب دیا گیا جو تم کو دیا گیا ہیں نے بیان دیا ہوں کوئی ہیں انہوں نے بنایا کوئرارہ بن دیع اور بالمال بن اُمیۃ ہیں ان وقی سے میں اسے تھے ہیں نے ان وقی سے میں سے تھے ہیں نے ان وقی سے میں سے تھے ہیں نے ان وقی سے میں نے ان وقی سے میں سے تھے ہیں نے میں سے تھے ہیں نے میں سے تھے ہیں نے ان وقی سے میں سے تھے ہیں نے میں سے تھے ہیں نے میں سے تھے ہیں نے میں نے میں سے تھے ہیں سے تھے ہ

كماكمين ان دونوں كى اقبدا كرتا ہوں جواُن كاحال : وكا وہي ميراحال ہو عالية كا . تحضرت كعرش في الساء كلام جاري ركهت بوسفه بديد بيان فرمايا كدر وللته صلّ الشّرعلية ولمهنف الول كوسم تينول سے بات بيت كمهف سيمنع فرماديا - لهذا لوگ ہم سے یک کردہنے لگے اور تمیسر بدل گئے میرانو بیرصال ہواکہ زمین بھی تھے دوسری زمین معلوم ہونے نگی گو یا کرمیں اس قرمین میں رہتا ہوں جھے جا نتا بھی شہیں ۔ رات ون برا برگزر رہے مجتے میں سلمانوں کے ساتھ نماز وں میں صاصر ہوتا تھااور ہازارو یں گھومتا تھانیکن مجے ہے کو **تی یا ہے۔ نہ**یب کرتا تھا۔ یہول ایٹیصتی الشیعلیہ وہلم کی نعد میں میری صاحتری موتی بھتی . آت ماڑے بعد *نشرینے مرہائے تو میں س*ک ام عرص کرتا اوراسے دل میں بیخبال کرنا بھاک سانام سے جواب کے سامے سے ہونٹ بلاستے ہیں یانہیں ؟ بھرمیں آئے کے فریب نمالہ پڑھتا تھا ، ورنظر حیثی اکرآت کی طرف دیکھیتا تخارجب میں نماز پیمتنا بھا ہوآئ میری طرف توجہ نر ماتے مخے اور جب میں آپ کی طرف متوجة بوتاتو آي احراس فرما البقائي بأموم حال تفاليكن ميري جودوسائتي محے وہ بالکل ہی عابین بوکراینے گھروں میں میٹھ رہے اور ہرابرروتے رہے . اس مقاطعہ کے زبانہ میں ایک یہ واقعہ بیش آیا کہ بیں اسپنے جھیا زاد بھیسا کی الوُ قباً دوکے ماغ کی دلوا ۔ پر تراها من سے مجھے بنسبت اور لوگوں کے ستہے زیا وہ محبت محق میں نے سک رام کیا تو انہوں نے حواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے الوقاد ا میں تمہیں الٹید کی قسمہ دینا :وں کیاتمہیں معلوم نہیں کہ میں الشراوراس کے رسُول ا ہے محتت کرتا ہوں ، پیس کروہ خام کوشس ہوگئے . ہیں نے بھیراسی بات و سرنی اور اُن وقسم در نی وہ مجھرفا بوش موسے میں نے مجبر اپنی بات ومبرائ اور اُن کوسم دلائی تواجهون خانناكيه ديا ألدة وَرُسُو لَهُ أَعْلَمُ الترادراسس كايمول بي زياد باینے والے ہیں ، یہ بات شن کرمیری آنکھوں سے نسوحاری ہوگئے اور میں والبس ہوگ اور دیوار بھاند کرحیلا آیا . اور دُومبرا واقعہ بیر پیش آیا کہ میں مدینہ منور ہ کئے

کے کاشت کارول ہیں سے ایکٹنس جو عالمہ یجے کے لئے مدینہ منورہ آیا ہوا تھا لوگوں سے ہوچے رہا تھا کہ کعیب بن مالک کو تخص ہے ہوگئے میری طرف اشارہ کرنے گئے۔ وہ میرے ہاس آیا اور خسان کے بادشاہ کا ایک خط مجے دیا جس میں کھا تھا کہ مجھے یہ بات بہنچی ہے کہ تمہام ہے اورا لیڈ نے یہ بات بہنچی ہے کہ تمہام ہے اورا لیڈ نے تہ ہی گرا بڑا آدمی نہیں بنایا ۔ لہٰذا تم ہماد سے پاس آ جا و ہم تمہاری ولداری کری گئے۔ یہ خط پڑھ کریں سنے اپنے دل ہیں کہا کہ برایک اور آ ذمائش ساسنے آگئی ہیں نے اس خط کو لے کر توریس جونک دیا ۔

مقاطعه کے سلسلمیں ایک یہ واقعہ بھی پیشس آباکہ یرکول الشرستی الشهلہ ولم سفیم مینوں کو مجم بینوں کو مجم بین کر این بیویوں سفیلی و رہیں۔ بلال بن ائریہ کی بیری تو جائر فدرست ہو کریہ عذر بیشس کرکے اجازت ہے آئی کہ وہ بہت زیادہ بوڑھ ہیں ان کا کوئی فادم نہیں ہے آپ سف فدمت کی اجازت دے دی اورسا تحد ہی بہ فرماویا کہ وہ میاں بیوی والا جوفاص تعلق ہے اس کو کام میں زلایا جائے بریرے فاندان والوں نے جھے بھی مشورہ ویا کہ تم بھی اجازت طلب کرلوکہ تمہاری بیوی تمہاری بیوی تمہاری فدمت کر دیا کہ ہے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں میں ایسانہیں کرسکتا ۔ فدمت کر دیا کہ ہے ۔ میں سنے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں میں ایسانہیں کرسکتا ۔

جب اس مقاطعہ پر پچاسس را یس گزرتیں تو نماز فجر کے بورجہ ہیں اپنے گھری چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا حال وہ ہو پکاتی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اپنی جان سے بھی تنگ آگیا اور زمین بھی میرے لئے اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوگئی تو میں نے ایک بند آواز شن جبل سلع پر برد حدکوئی تخص بلند آواز سے پکا در ہا تھا کہ اسے کعب بن مائک بخوشس ہوجا دّ ۔ یہ آواز شن کر میں سجد میں گر بڑا اور میں سف یہ جھر لیا کہ مصیب بن مائک بخوشس ہوجا دّ ۔ یہ آواز شن کر میں سجد میں گر بڑا اور میں سف یہ جھر لیا کہ مصیب بن مائک بخوشس ہوجا دّ ۔ یہ آواز شن کر میں سجد آئیت بڑول استہ اور میں سف یہ جھر لیا کہ مصیب بن مائک بخوشن کر کوئی گورت سامنے آئیت بڑول استہ استی استہ ہوگئی ہو جہری دینے سامنے آئیت بڑول استہ استی استہ کا علان فرمادیا کہ استہ تھا کہ جہری دینے سے لیے رواز ہوئے والے جلے اور ایک لیک دوراز ہوئے والے جلے اور ایک

صاحب اینے کھوڑے پرسوار مہوکرمیری طرف جلے بیکن قبیل بنی اسلم کے ایک حب دوركر بهاا يرمز معسكة اور كبندا وازسه بيكار كرتوبه كي خوشجري مسادي استخف ى آوا زنگمورسے سوارستے بہلے بینے گئی جب و چھس میرے پاس بہنیاجس كى آوا ز میں مفرشی محتی تواکسے میں سنے اسینے و ولول کپٹرسے اٹار کر دے دسیتے۔ اس وقت ميرے ياس يبى دوكيرے تق (اگري مال بہت نفا) يس فے دونول كيرے دے

دیے اور خود ود کیرے مانگ کر بین سے ۔

یں رسُول الشّصلّی السّعليه و تم ك طرف ردانه موا صحابُ كرام مجُدست فرج در فرج الماقات كرت عن اورتور قبول مونے برشاركيادى دستے تے . يرمسيدمير واخل ہوا تو دیجھاکہ رسول استرصلی التیرعلیہ و کم مسجد میں تشریف فرما ہیں آپ کے مارول طرف ما صنرین موجود ہیں بمیری طرف طلحہ بن عبیدا بشدد ورستے ہوئے آئے مہاں تک کرمجھ سے مصافحہ کیا اور مبار کیا د دی۔ میں ان کے اس مل کومبھی نہیں تعبولو<sup>ں</sup> كا. اس كے علاوہ مها جرين ميں سے كوئى بھى ميرى طرف انھ كرنبيں آيا (وجراس کی ریختی که اگر سیجی اُستفتے تو محبلس نہوی جوسکون واطبینا ن کےسا غفر حجی ہوئی بھتی وہ ا فوف ماتی،سب کی طرف سے ایک شخص کا کھٹرا ہو نا کا فی ہوگیا ) ۔

میں نے دسول الشمستی الشرعليہ وسلم كوسلام كيا۔ اس و تنت آب كاچہ و مُبارك خوشی ہے جیک رہا تھا۔ آپ نے ضرما یا کہ تم خوشخبری قبول کر و بجب سے تہاری پیانش ہون ہے تم براج سے بہترکون دن نہیں گزرا داس سے اسلام لانے کادات کی ہے.

(كما في ماستسيه البخاري من القسطلاني)

رسول الشرصل الشرعلية ولم كوجب كوئى خوشى كاموقعه آمّا عنا تواكي كاجبرة الور الیسا روشن بوجا آعا جیسے جا ندکا کھڑا ہے۔ ہم آپ کی ٹوٹٹی کو اسی سے ہجال لیتے معة . جب من آید کے سلمنے معید گیا تو میں نے عرض کیا یار سُول اللہ ایس نے اپن توبيس اس بايت كوعبى شامل كرايياكم مين ايناسادا مال الشد تعاليا اوراس كے ريول صتى الشُّرعليه وسلم كى رصلك لين خرج كردول كا - آب ف فرما يا مجعد ما ل ركداد تمهار

کے بہتر ہوگا یمیں نے کہا احجا تو میں اپنا وہ حقتہ روک ابتا ہوں جو <u>محیخ بر</u>کے مال غنیمت سے ملائقا ۔

#### فوائدعنروربير

صنرت کعب بن مالک رضی اللّه عنه اور ان کے دونوں ساتھیوں کے واقعہ سے بہت سے فوا مرمستنبط ہوتے ہیں .

ا موتن بندوں پر لازم ہے کہ جمیشہ ہے ولیں جی بات کہیں ہے ہی ہی نجات ہے ہی ہی نجات ہے اور چھکوٹ میں نجات ہے اور چھکوٹ میں بلاکت ہے۔ منا نعین نے غزدہ تبوک کے موقعہ برچھکوٹ عذر بی ایک دنیا میں اپنی جانیں چھڑا لیس میکن آخرت کا عذاب اسینے سر لے لیا اور خلصین مومنین سنے سے بولا اور جی تو ہرکی۔ اللہ تعالیٰ تنا نہ نے ان کی تو ہ قبول فر ماسنے کا

اعلان فرما دیا . اگر کو نی شخص ایینے اکابرے اور تعلقین سے جموٹ بولے توجید دن ممکن ہے کاآپ کا جوٹ میل جائے لیکن بھراسس کا پول کھل ہی میا تا ہے اور ذِ لّست کا منه و مکھنا پڑ مکھے .

۴ امیرالمومنین اگرمناسب جانے تو بعض افراد کے بارسے ہیں مقاطعہ کا فیصلہ کر سكتاب. عامنة السلين كوهم د مص كتاب كد فلال فلان شخص سے سلام كلام بن كوس.

جب ووضيح راه يرآمات تومقاطعتم كرديا ماسك.

(m) بعض مرتبها بتلاء برا بتلاء ہو ما ماہ بعض مرتبها بتلاء ہو ما ماہ بعض مرتبها بتلاء ہو ما ماہ بعض الله تعالیٰ عندرسول الشرصلي الشرعليرو للم كى ناراضگ مي اورمقاطعه كي مصيبت مي مبتلا توسيخ ای اُویسے شاہ عنسان کا پیخط ملاکرتم ہمارے یاس آجاؤ ہم تمہاری قدر دانی کری گے الشرتعالين في النهي المان براستقامت بخشي اور النبول في النَّه اوراسس كے رسُول صل التُدمليروتكم كى رصامندي ہى كوسائے ركھا اور بادشاہ كے خطاكو تمور ميں جبونك دیا .اگروواس وقت است عزائم میں کے بڑھاتے اور شاہ عسان کی طرف مطاعتے تواس دقت کی ظاہری مصیبت بظاہر دُور ہو جاتی سکین ایمان کی دولہ معیم محروم بوكرأ نخرت برباد موماتى واس فسم كابتلاوات ادرامتحانات سامن آن رست بين. بميشما نشرتعالي سے استقامت كي دُعاكرے اور استقامت يرسے -

(م) حصرت كعب رضى الشرعة مقاطعه كے با وجود مسجد میں صاصر بموت رہے كازي بر معتدر المرا الترصل الترعليه ولم ك فدمن مسلام مى بيش كرت رسي. برنهين سوحاكر ملواتب 'روسط مم جيوُ عرص جيساك ان لوگون كاطريقه موناب حن كاتعلق

اصلی نہیں ہوتا ۔

 عب الله اوراس کے رسول کا علم آجائے تو اس کے مقابلہ میں سی عزیز قریب ك كوني حيثيّت نهيس رستي حضرت قبّا ده البح حضرت كعبيّ بن مالك يحجازا ديمانيّ اورا منہیں سب سے زیادہ محبوب کے جب انہیں سلام کیا توانہوں نے وانہاں یا۔ كيونكه التدتعالي ادراسس ك رسول الترصلي الشعليه وسلم كي طرفت سالم كلام

کی کانعت تھی ۔

﴿ جب آیت کریم نازل بوئی جس می تینون حضارت کے وبر مانے کا ذکر کھا تو سے جلد سے جلد سے جلد سے کا در ان کے دونوں سا تحفیوں کو طبد سے جلد بشارت دینے کو کوئی مشارت دینے کی کوششش کی ۔ اس سے علوم ہوا کہ دینی معاملات میں کسی کو کوئی کامیا ہی حاصل ہو ماسئے جس کا اُسے علم نہ ہوتو اُسے بشارت دینی چاہیے ادر اس میں جلدی کرنی چاہیے ادر اس میں جلدی کرنی چاہیے۔

کی مجرجب حضرت کعب رضی الشرعند توبه کا علان سننے کے بعد اپنے گھرسے نظر تو صفرات صحابہ رضی اور برابرانبیں مبارکبادیں دیجو تی اُن سے ملاقاتیں کیں اور برابرانبیں مبارکبادیں دیتے رہ بے یہ مُبارک باد توبہ قبول ہونے برحتی معلوم ہوا کہ دینی امور میں اگرکسی کو کا مبابی جا صل ہوجا نے تو اُسے مُبارک باد دینی جا ہیں ۔

﴿ جب رسول النه صلّ الله عليه ولم كى فدمت بم تصرت كوب بنيخ توصفرت المعلم الله عليه والمركبة والمحارث الله عليه والمدان الله عليه المدين المحدين عبيدالله كالمركب الدرور المركبة والمحدين المحد المعلم بمواكد زباني مُبارك باد دينا بحى المدين المحد المدين المحد المدينة على طور المرسب المك باد دينا بحى المدينة على طور المرسب المك باد دينا بحق المدينة المحديد المحديد المدينة المحديد الم

ا اسده کسانے گناہ نرکے کا عہد کرنا اور ہو کچے گناہ کیا ہواس پر ہتے ول سے نادم ہونے سے قربہ قبول ہوجاتی ہے (اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلائی کرنا محمی لازم ہوتا ہے) سکی فوبہ کوا قرب الی القبول بنانے کے لئے مزید کوئی عمسل کرنا مستحب ہے اور توبہ قبول ہونے بد بدبطور شکر کچے مال خیرات کرنا بھی ستحب ہے۔ مستحب ہے اور قبول ہونے بدہ بوطئ مصل کے بعد جو میں بہت ہا تا ہم ہوبائے ۔ حدزت اور قبول کو میا تھ کو کی اور عمل بھی شامل ہوبائے ۔ حدزت کو میں نے توبہ کی فرولیت جدنے ۔ کو میں نے اللہ کی دعن کے لئے معام ہور عرض کیا کہ میں نے اللہ کی دعن کے لئے بطور صدق ایسنا بورا مال خرج کرنے کی نیت کی ہے۔ یہ نیت اگر پہلے سے بحثی تو بطور اور ایس میں نیت کی ہے۔ یہ نیت اگر پہلے سے بحثی تو بطور اور الے النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیت کی بحقی تو بطور اور الے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیت کی بحقی تو بطور اور الے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیت کی بحقی تو بطور اور الے مساؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیت کی بحقی تو بطور اور الے مساؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیت کی بحقی تو بطور اور الے مساؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیت کی بحقی تو بطور اور الے مساؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیت کی بحقی تو بطور اور الے مساؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیت کی بحقی تو بطور الے کی بھی تو بطور اور الے کی بھی تو بطور اور الے کی بھی تو بطور الے کی بھی تو بھی تو بطور الے کی بھی تو بھی تو بطور الے کی بھی تو بھی تو بطور الے کی بھی تو بطور الے کی بھی تو بھی تو بھی تو بطور الے کی بھی تو بھی ت

ث كرتقي .

 ا حضرت کعیش نے عرص کیا کہ میری تو ہے کا بھی جز وسے کہ میں اپنا بُورا مال بطوار صدقة خرج كردول .اس يرا تخضرت سلى الله عليه وسلم في ضرما ياكسب خرج نه کرو کچھ مال روک ہو ۔ اس برا مہوں نے کہا کہ تو ہیں اپنا خیبروا لاحظہ روک ابتا ہول۔ اس معلوم ہواکہ پُورا مال صدقہ کرسکے برلیٹانی میں زیرنا چاہئے ،ابنتہ اگر کسی نے **یوا مال صدقهٔ کرنے کی ندر مان لی (حوز بان سے ہوتی ہے) تواس کو یورا مال صفح** كرتا واجب بيرنكين اس سے يعبى يوں كها مائے گاكدا بينے بال بحوّل كے لئے بقدر منروریت کھے روک ہے اور آئندہ حب مال تیری ملکیت میں آ حائے توجو مال روك ليا تقااسي جنس كامال صدة كردينا تاكه نذر يربوري طرح عمل بوجات يصرت كعب كے واقعه ميں جونكہ ندينبي بھتى محص نبت بھتى اس سانے جتنا مال روك لیاتھا اس کے برابری صدقہ رنے کا ذکر درسے میں نہیں ہے. (۱۱) جو مختص حب قدر کسی گناہ سے بیجنے کا اہتمام کرنے کاعبد کرلیتا ہے اُسے ہمو گا اليهيموا قع ببيشس آتے رسیتے ہیں جن براس گناہ کے کرنے کی مزورت محسور ہوتی ہے اور یہ ایک بڑاامتمان ہوتا ہے بعضرت کعیثے سفرجونکہ ہمیشہ سے بوسنے کا عبد كرايا تصائسس سلة اس بارسيدس ان كابار بارامتحان بوتاربتا تقار تول و عمل میں سیجا ہونا اللہ والوں کی صفت سے ۔ اللہ تعالے کا فرمان ہے ۔ يَّاكِيُّ اللَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّقُوااللَّهُ وَكُوْنُوامَعَ الصَّدِقِيْنَ ه ترحمه: استایمان والو!الشرست دُروادرسچّوں کے ساتھ بوماؤ۔ (التورية آيت فمراال)



1/0

تصرت الوبحرص كالميرج مقرر مونايك بهجري

می بیخری بی صفوراً قدس صلی الته علیه وقم نے صفرت الو کرصدی الله منا کا مند کو امیر جے بناکر دواز فرایا۔ ذی القعدو کے بیبینے میں صفرت الو کرصدی تم ساتھ تین سوا آدمی مربع طیب سے روانہ ہوئے۔ صدای اکبرکوامیر جے بنانے کا مقصد یہ تھاکہ سلمانوں کو شریعت کے مطابق عج کرا ہیں اور سور ڈ توب کی ہوا یات ال شکری یہ تھاکہ سلمانوں کو شریعت کے مطابق عج کرا ہیں اور سور ڈ توب کی ہوا یات ال شکری کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جنہوں نے ایسے عہد و بیمان کو توڑا تھا ان کا اعلان ہوا علان کیا جاستے مناسب یہ سبے کہ اس کا اعلان واظہارا کیسے تھی کر بانی ہونا ہا تھا کہ کری جہد کرنے والے کے طافہ ان اور اہل میت سے ہواس لئے کے عرب ایسے اموری فائدان اور اہل میت سے ہواس لئے کہ عرب ایسے اموری فائدان اور افارب ہی کی بات کو قبول کرتے ہیں اس لئے آپ نے تھی کو ہلایا اور میمن روایات سے یہ عور وانہ کیا کہ سرت کرا ہوئی کہ ایسی ناقر اور بعض روایات سے یہ عوم ہونا ہوئی کو ایات برات کا بیغام روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں اس لئے بعد میں صفرت فلی کو ایات برات کا بیغام روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں اس لئے بعد میں صفرت فلی کو ایات برات کا بیغام روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں اس لئے بعد میں صفرت فلی کو ایات برات کا بیغام منائے کے بعد نازل ہوئیں اس لئے بعد میں صفرت فلی کو ایات برات کا بیغام منائے کے بغیر دوانہ فرہا یا ۔

ایک حدمیت میں ہے کہ جب صنرت می فرد الحلیفہ بہنے کرالو کرفٹدی سے طاد اور کہا کہ ججے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم ہنے ان آیات کے اعلان کے لئے جیجا ہے توالو کر صفری کو در ان کے بینے اس لئے فور ان کے میڈین کو بین خوال ہو اکر شاید میں ہوئی حکم نازل ہوگیا ہے اس لئے فور ان ہی مدینہ وابس ہو سقے اور عوض کیا یار شول اللہ کیا میرے ہادے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے آب نے فرمایا تم تومیرے یا برغار ہو ، غار تورے ساتھی ہو اور تومی کوثر پڑی میر ہے ساتھ ہو اور تومی کوثر پڑی میر ہے ساتھ ہو گئے کہ میں اساعظ ہو گئے کہ میں اساعظ ہو گئے کہ میں اساعظ ہو گئے کہ میں کوئی کو میں ہے اور کوئی نہیں کرسکتا اس سائے آیات برآت ستانے کے لئے میں نے مثل کو بھیجا ہے لیے اور کوئی نہیں کرسکتا اس سائے آیات برآت ستانے کے لئے میں نے مثل کو بھیجا ہے لیے ا

لے نتح الباری عم ہی ہے۔

پینا بخرج توحفرت ابو کردس این نے ہی کرایا اور تج کے خطے تھی انہوں نے ہی دیتے۔ اور حصرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہزنے بیم النحر کو حمرة العقبۃ کے باس کھڑے ہو کر آنحصرت میں اللہ علیہ کہ کما بیغام لوگوں کوسٹ ایا بہمنرت الو کر صدّ بی نے چند آدمی مقرد کتے جنہوں نے حضرت علی کے بیغام کو پر رہے مجمع تک بہنجایا۔ اس اعلان میں جھند یہ علی فدف لا

" جنت میں کوئی کا منسرداخل نہ ہوگااور آئندہ سال ہے کوئی مُشرک جج نہ کر پائے گااور کسی کو برہم خرصالت میں طواف کرنے کی ا جا ذہ نہ م

ادر جن توگوں کا کوئی عہدر سول الشمس الشرعلير و تم سے ہے اس کی مدت بوری کی جائے گی اور جن توگوں سے کوئی عہد نہیں ہے یا عہد کی کوئی میعا دمقر ر بہیں ہے تو ال کوچار جیسنے تک امن ہے اگراس دوران ابنوں نے اسلام قبول نہ کیا توجہال میں گے قتل کئے جائیں گے۔ رفع الباری)

## مق پہری کے دیگراہم واقعات

الى سال شاه صبته نجاشى كا انتقال بواا درات كودى كے دربعه اسسس كى اطلاع ملى اتب كا فرائد نماز جنازه ادا اطلاع ملى اتب فرائد مناز جنازه ادا فرائ الله تعالى كروڑول ومتين بور نجاشى بر ـ

﴿ اسى سال سودكى حرمت كاحكم نازل مراا ورمحبر حجة الوداع كے موقع بانخفر صلى الله علان فرمايا.

اكى سال ىعان كاحكم نازل موا.

م جزید کے احکام عجی اسی سال نازل ہوتے .

رَمْيَسِ المنافقين عبد لانتُرب ابى بن سلول كى موت بجى اسى سال داقع بوتى المخصرت صلى التُرتعالى كالمرفت المخصرت صلى التُرتعالى كالمرفت

مما نعت نادل ہوئی کہ آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ جنا بخرسی تعالیا

٧ فرمان - -وَلاَ تُصُلِّ عِلْ اَحَدِيْ مِنْهُ مُ مَّاتَ اَبَدُا وَلَا نَعَلُ مُعَلَىٰ وَلاَ تُصُلِّ عِلْ اَحَدِيْ مِنْهُ مُ مَّاتُ اللهِ مَاتُهُ اوَهُ مُ تَسَبُرِهِ \* إِنَّهُ مُحِكَ فَرُ وَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَوْ اوَهُ مُر فَسِقُونَ و وَلاَ تُعْمِنْكَ أَمُوالُهُ مِهُ وَ أَوْلاَ دُهُمُ مُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يَعُدِّ بَهُ مُ بِهَا فِ اللَّ نُيَا وَتَنْزُهُونَ النِّهُ مُ وَهُ مُ كَافِرُ وَنَ هِ (الرِّبرآية ١٨ ٥٥٨) ترجمه: اور ان ش سع جو كونى تخص مرصائة آب أس يريمي نمازند برهيس اور كسس ك قبري كمرسدر مول بي شك ال الأول ف الشراود اس ك رسول كرساند كغركيا اوروه اس مال يس مركة كرنا فرمان مقة ادرآب كوان كم اموال اور اولاد تعجیب میں مزوالیں اللہ یہی چا ہتاہے کہ ان کو ان چیزوں کے ذرایعہ دنیایس مذاب دسه اور ان کی مانیس اس حالت مین کل مانیس کدره کافرس ميح بخاري ص ١٠١٠ ، ١٠١ ج ٢ جي ب كرجب عبدالله بن أبي (مي المنافقين) مركيا تواس كابيثا ويدا نشربن وبدانشه فدمست عالى مين ماصر جوا (حوفا لعن سلمان عمّا) اوراس نے کہاکرمیرے باب کی موہت ہوگئ ہے آب ایناکرنہ عنایت فرمادیں جواسے بطورکفن پہنادیا مائے آیے نے اپنا کرنہ عنایت نرادیا بچرع ض کیا کہ آپ نماز بھی پڑھائیں آیپ نماز پڑھانے کے لئے کھوٹے ہوئے تو بھٹرت عمرضی التُدعنی نے آت کا کیرا بحر لیا اورعرض کیا کہ آپ اس کی نماز بڑھاتے ہیں حالانکہ وہ منافق ہے لَاتَ أَسُداْ وَإِنَّ فِرَيْكِ ) مَا زَلَ مِولَى ـ

فتح الباری می ۱۳۹۱ج ۸ بیسپے کہ آئے نے اسس کے بدکسی منافی کی نساز بینازہ نہیں بڑھائی ، باقی رہی یہ بات کرعبراللہ بن اُبی کی نماز جنازہ بڑھانے میں کیا مصلحت بھتی باکسس کے بارے میں فتح الباری میں تکھاہیے کہ اس کے بیٹے عبراللہ



درباررسالت بين وفود كي الدبيا هجري

جب قریش مسلمان ہوگئے توعرب کے دگر قبائل بھی تیزی ہے اسلام قبول کرنے گئے کیونکہ وہ اسی بات کے منتظر نے کہ قریش کا معالم کیے بنات ہے قریش کی ہم وفراست ، سخاوست وشہاعت عرب ہیں شہود تھی اور میب اللہ کے نگوان ہونے کی وجرسے عرب کے دگر قبائل ان کو قابل تقلید مجھتے ہے جب کر معظم فتح ہوگیا اور تریش کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کعبۃ اللہ انحضرت سنی اللہ ملیہ وقع کی نگران میں آگیا قود گر عرب قبائل مجھے گئے کہ یہ دین تی ہے اور اسس بر کوئ غالب نہیں آسکتا ، جنا بخر ہرطرون سے عرب قبائل کے سفیراور وفود آپ کی فدمت میں ماصر ہوستے ان ہی سے کوئے کا بول بالا ہوا جو فود آپ کی فدمت میں ماصر ہوستے ان ہیں سے ویئی تھی کا بول بالا ہوا جو وفود آپ کی فدمت میں ماصر ہوستے ان ہیں سے ویئی مندرج ذیل ہیں .

ا دفد موازن - سب سے پہلے یہ وفد ماضر ہواتھا ۔

@ وفد تعيف - يرطائف كم باستند عق .

🕝 وفدبن عامر بن صعصعه .

· وفدعبالقيس -

وفدبن منیف ، ۔

( وفدلی

(ع) وفدكنه



#### ڔٮؗٵڵڵڔٳڶؘڿٳڵڿؖۼٳڵڿؖۼؽؙؙڹٛ ۼۼؘڒؙٯؙٷڝٛۘڔؚػؘٵؽۺٷڸڔڷػؚۼڽؙ

## مجة الوداع المجرى

ج کی فرصنیت کس سال ہوئی ؟ اس بی مختلف اقوال ہیں امام افلم البوصنیفه رحمۃ الله علیہ نے سنے کہ اگر اس محمد الله علیہ نے سنا نیجری میں جج کی فرصیت والے فول کو ترجیح دی ہے کہ اگر اس سے تبل فرص ہوتا تو آنخصرت صلی الله علیہ وسلم اس کی ادائیگی بیس تا خیر مز فرماتے .
امام ابن القیم سنے اسی قول کو ترجیح دی سبے ا

مج بروائلی کے لئے اعلان علی ایسفرج کا ارادہ مزیایا اور عام اعلان کوا

دیا. مدمینہ کے اطراف سے بھی جانتاروں کے تافلے آپ کی رفاقت میں جج کرنے کے لئے مدمینہ طبیعہ بہنچ گئے ، ان کی تعداد بہت زیادہ بھی۔ آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ردانگ سے قبل مدمینہ طبیعہ کے انتظامی امور سنجھ لئے کے سنئے حصرت الود جاندہ اعدی جن اللہ بحد نوائم مقام مقروفر با با ایک روایت بین حصرت سباع بن عرفط در حنی اللہ بحد کا نام آیا ہے گئی

مدرینه طبیر سب و اللی ایجینی فروالقعده سناه کو آنخفنرت لی النظیم مدرینه طبیر سب و اللی النظیم مدینه طبیرست جی کے سفر برروانه ہوئے۔ مصنرت ابن عبسس رضی الشرعنها فریائے ہیں کرجب آئے روانہ ہوئے و دوالقعد مصنرت ابن عبسس رضی الشرعنها فریائے ہیں کرجب آئے روانہ ہوئے و دوالقعد

که زاد المعادص ۹۵ ۵ ج۳ -که میرت ابن مشام نس ۲۳۰ ج م

کے یانخ دن باتی تھے۔ ربخاری شریف) أتخصرت صلى الته عليه وتمهن نماذ ظهركي جارر كعات مدبية طبيته بيب إدا فرمائيس عيرات نے بالوں كوسنوارا يتل كايا . دوالحلیم میں قیام المهروعصرکے درمیان آپ مدینہ طیتہ سے روانہ دوالحلیم میں قیام مرکز دوالحلیم دس کو ابیار علی کہا جا آ سے) بهنج كرنماز عصرقصرًا يعي دوركعت ادافرماني عيرومي قيام فرمايا اوررات كو همی و بمی مقیم رسیم او آی سنے مغرب وعتار اور انگلے دن کی فجروظهر کی نمازیں تهی دوالحلیفهٔ پنی بی ا دا فرماتیس اس سفر بیس تمام از داج مطهرات محبی آت کے ساتھ کقیں الرام كے الي خسل الماع ترمذي بي اے كردیت آب نے اترام باند كااراده فرمايا توعسل كيا كه جب آي في فيل فرما لیا توحصرت عاکش معدلیتر رضی الشرعهان آید کے جمع مبارک اورسر میخوشبو لگانی جس کا اثرای کے سرے بالوں اور داڑھی مبارک برنظر آر باعقا، پخشبو مشك اور ذريره عتى . رسلم والبيهقى) مشاب اور دریره می . رسم می این می اس کے بعد اُنخضرت ملی اللہ قربانی کے جانوروں برعلامت لگانا علیدہ کم نے بدی کے جانوروں كے كلوں بين فلادے ڈالے اونٹوں كى كو إنوں كو دائيں مائے سے ذراسات كركي حوضون تكلاوې يم مل د ياحس كوا استعار ايكتے ہيں بعني اس بات كي علامت کہ یہ قربانی کے جانور ہیں سیہ الرام اور تلیب اس کے بعد تعنورا فکرس سی الله علیہ وہم نے دور کعنت الرام اور تلیب اس کے بعد آپ اسی سواری له بحاري شرعيت ال ١٩ رادالمعادج ٢ ص ١٠٠١. كم تريدي باب ما حاء في الاغتسال عدالا حرام که صحیحسلم باب تفلیدالهدی داشعاره عدالاترام کے زرقانی حمص ماہا ۔

رِ بِيْهُ اور قبله كُ طرف رخ كرك تلبيه بِرُها جم كَ الفاظ مذرت ذيل بي.

لَبَيْنَاكُ اللهُ حَمَّ لَبَيْنَاكَ و لَبَيْنِكَ لَالشَّرِيْكَ لَكَ الشَّرِيْكَ لَكَ لَكَ الشَّرِيْكَ لَكَ الشَّرِيْكَ لَكَ الشَّرِيْكَ لَكَ الشَّرِيْكَ لَكَ الشَّرِيْكَ لَكَ الشَّرِيْكَ الْمُلْكَ لَكَ الشِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ الْمُلْكَ الْمُسْرِيْكَ الْمُلْكَ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُسْرِيْكَ الْمُلْكَ الْمُسْرِيْكَ الْمُسْرِيْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

این بندگی کا علان کرتا ہوا ذوالجی چارتاریخ کودادی ذی طوی میں بہنچا ہو مکہ معظم سے بائک قریب ہے۔ اس کے بعد سے بعد عالم مسلی اللہ علیہ ولم نے ماز فجرادا فرمانی اور اس کے بعد حرم کہ میں داخلہ کے سائے عسل فرمایا اور تنبیۃ العلیا کی طرف سے کہ معظم میں داخل ہوئے ہے ( تنبیۃ العلیا رکو آج کا معاہدہ کہا ماتا ہے).

لے بخاری والنسائی باب کبینیة السلبیة .
الے ججة الوراع و الرات النبی ص ١٩ج

141

سي حرام من داخل الماشت ك وقت نبى اكرم سلى الشرعليدو م (اس دقت اس كوباب عبدمناف كهاما ما عقا) . جب آي كي نظرمُب رك بيت الشريريني توآت فالتراكبركها وربول دُعافر مان: ٱللَّهُ مِ أَنتِ السِّلامِ ومنكِ السِّلامِ ، وحسّنا رتنابالتلام، اللهُ عَرَدُه هد السب تسرف وتعظيمًا و يتكريهًا ومههة ، وردمن عصمه ومن حجته أواعتمره نكوب وتشويكا وتعطي ويرايه ت**وجهان اسے اللہ آتو ہی سسسلامتی کا مالک س**ے درتے ری می جانب سے سوسی عطاہول سے الیں اسے ہمادے رہ اِلدیمیں سے متی کے سابھ ریدہ رکوع اسه الله الدائد اس همر (ليني كعبر شريب ) كى تشريب تعظيم وتكريم او بهيبت مي اصافه فرما اور جيتخص س كتعظيم كرت بوسف ج يا عمره كرساس كو بم عظمت ويزرگ اور مشرافت و يحيد أو على نرما 😷 طواف کعید ا تخضرت سلی الله عدیت مے مسی حرام میں داخل ہونے کے اً بعدطوات کیا یخیهٔ نمسید کی ددرکعت نہیں پڑھیں کیونکرمسید سرام کاتھیطواف ہے۔ آگ نے جراسود کے مقابل کھڑے ہوکراس کااتلام كيا . بيرطوات شروع فرما ديا ، ركن يان ا ورحج ا مودك درميان به دُعا برهي : رَبُّنَا أَيِّنَا فِي الدُّنْ أَيُاحَسَدةٌ وَفِ الْآخِرة حَسَنَهُ وَّ فِسُاعَدَاتِ السَّارِ دِالمَسَرَةِ، توجهه: اسهمادسه دب المهي دنيا يس مي منيرو عبلائي عطاكر اور آخرت بي مجی خیرو تعبلانی عطاکرا ورس دورخ کے عذاب سے بجالے " طواف کے پہلے بہن حکروں میں رمل بھی فسرمایا حس کے معنی ہیں حجوثے

له البهقي ع عصمه

چوٹے قدم اعلیٰ اور کندھوں کو بہلوانوں کے انداز میں ترکت دینا۔ نیز آپ نے اصطباع بھی کیاجس کے معنیٰ ہیں کہ دائیں کندھے کو کھلار کھنا اور اسوام کی اور والی میں اور والی کی اور والی کے بیٹے سے گزاد کر بائیں کندھے پر ڈال دینا ۔ انحضرت سلی الشر علیہ وسلم نے رکن یمانی کو باعد لگانامسنون ہے لیکن آس کا دوسر لینا تا بہت بہیں ہے) .

ہیں آئے جمراسود پر بہنچ توازد ماکی وجہ سے اس کی طرف اِکھوں سے اشارہ کہ کمان کوچ م سیستے یا جھٹری سے اشارہ فرماتے ۔ اسی طرح آپ نے سامت چکر پورے فرمائے کیے

دوگارطواف کی اداری اوراس کے سلمنے قبلہ رُخ کھڑے ہوگائی الہم برآئے اور اس کے سلمنے قبلہ رُخ کھڑے ہوگئے مین مقام ابراہم آئے مین مقام ابراہم آئے کے اور کعبہ کے درمیان آگیا۔ اس موقع پر آمخضرت ستی اللہ علیہ

وسلم نے برآیت تلاوت قرمانی: وات خدوامن مقامر ابواهد برمصلی کے

وای کی دور است امنا براجواست بیر صفی عد ترجه: (اور مم فی مکم دیاک) مقام ایرایم کوشک بنالو (بین و اس نماز اداکرد) . آیٹ نے دور کعمت تحیة الطواف ادا فزایس ترجوم طواف کے بعدا داکرنا

واليميس) -

صف ومروه كي معى اس كے بعد أنخضرت صلى الله عليه ولم في صفا كارُخ صف ومروه كي معى الرايا ورصفا بهارى كے باسس بہنج كريد آيت براك

تلاوت فرماني :

السَّفَا وَ الْمَرُوكَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ؛ (البقرة ١٨٥١) ترج ، بشك صفا دمروه الشرتعاك ك شعارً دلين نشانيون إس سعي -

له زاد المع دج عص ٢٦٥ - كه البقرة آبت تبرن ١٠٠ -

اورفرمایاکم میم و بی سے ابتدار کرتے ہیں جہاں سے الشرتعالیٰ نے ابت ار فرمائی ایعنی آیت مبادکم میں پہلے صفا کا ذکر ہے بھر مردہ کا اسس سے ہم صفا سے معلی کا ابتدا کرتے ہیں ) .

اس كے بعد صنورا قدس من الله عليه ولم صفاى بها دى پر پرشع يهال كار كو برشر العزات كى محدوثنا بيان فرال احدالله العرائد كار مرد و مل كان برشع :

عدوثنا بيان فرال احدالله البركها ، پيرمندرج و مل كان برشع :

لا الله الله الله قرح كه لا شهر ينك كه كه المه اله المثانث و محدوثنا من الله الله الله المحدث و محدوث الله الله المحدد و محدد الله الله و محدد محدد الله و محدد ا

قرح بدا کوئی معبود بنہیں اللہ کے سوادہ ایک ہے اسس کاکوئی سندیک بنہیں.
بادشامت اس کی ہے اور حد کاستی بھی صرف وہی ہے اور وہ ہر چیز بر
قادرہ ہے اللہ کے سواکوئی معبود بنہیں وہ ایک ہے اس نے اپناوعدہ پر ا فرمایا اور اپنے بندہ کی مدو فرمائی اور دکھارک ) جاعتوں کو تہا اسی سنے

تین باریکلات پڑھے اور دگرد عائیں بھی پڑھیں کسس کے بعدی شرع فرمادی اور صفاسے مروہ کی جانب بیلے بہرستونوں کے درمیان تیزی سے گزرے اور باتی جھتے میں عام چال بھلے جب مروہ پہاڑی پر پہنچ تو کع بہرلیت کی طرف و خرماکر بحبے کہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور طفا کی طرف و خرماکر بحبے کہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور طفا کی طرح مروہ پر بھی ڈ عائیں پڑھیں ۔ بھیرصفا کی طرف دوانہ ہو گئے اور اسی طرح مروہ پر بھی ڈ عائیں پڑھیں ۔ بھیرصفا کی طرف دوانہ ہو گئے اور اسی طرح مروہ بر بھی دوانہ ہو گئے اور اسی مروہ کی مات جیر بورے فرائے دیعن صفا سے مروہ کس ایک اور مروہ سے صفا تک دومرا) اس طرح مردہ پر سانواں جبرختم ہوا اب

المسيرة منبيس ١٦ ج ١١ - زاد المعادع ٢ ص ٢٢٠ ١٢٠ -

معرفة من قب المعين فارع بوكرة تحضرت على الله عليه ولم في الرأم مكر عظمة ك من البيس كهولاكبو كرائب كاج قران عنّا البية صحابراً م كو صل با تصرك الراحوام كهوك كاحكم فرما إا ورفر ما ياكه أكر مجه بهاست وه بات علوم مرتی جو بعدیں معلوم مولی تومی بدی ساتھ مزلا یا به جارف الجرسة المدوى الجديك آيث في متمعظمين مي قيام فرمايا اادر اسی قیام کے دوران کعیمٹریدیا کے در واڑہ پرخطبھی دیا۔ مر معظم سمعی کوروائی آنڈ ذی الجد کی معظم سمعی کوروائی ایدا خضرن میں اللہ علیہ وہم است صحابہ کے سائقه منی کی طرف روانه موستے منی میں آی سے طہر عظیم اورعشار کی نازیں ادا فرماً میں اور رات کو معی و ہیں قیام فرمایا کی روایات سے علوم ہوتا ہے کہ انحسات صلی الترعلیرولم سنے ہوم النر وریعبی آتھ ڈی انجرکو ایک خطریمی و باحبسریں ہوگوں کومناسک نیج کی تعلیم دی <sup>ہی</sup> ویعنی جج کے مسائل اور طریقیہ بتایا ) . ٩ ذى الجيم وقوفِ عرفات أن بعوع بوكيا تو آبِ عرفات كاط<sup>ن</sup> أن بعوع بوكيا تو آبِ عرفات كاط<sup>ن</sup> روانه ہوگئے جصنرات صحابہ کرائم تلبیہ اور تحبیر رثیصنے ہوئے سرور کونین صلی اللہ عليه وسلم كے سائقه ميدان عرفات ميں پہنچے عرفات كے مشرقی ما ب ايك مقام تھا جس كونمروكيّ عف ،آي نے حكم ديا كرميراخيمه و بي نصب كيا جاسئے (اباس مفام مدیرای دسیع دعربین مسجد" مسجد خروائے نام سے میرکردی کئی ہے جہال امام جج خطبه دیتاہیے.) سودج ومصطف معن نما نظهر كاوقت بوف تك آت في بال في م فرايا اس کے بعد آیا اسی اوسٹی برسوار موکر بطن وادی میں تنشر لفیت لائے اور جبل رحمت کے پیسس اونٹنی پر ہیچتے ہوئے وہ خطبہ ارشاد فسرمایا حوتار کخ انسیام له زاد العادج ٢ص ٢٣٣٠ ته عيون الأثرج ٢ص ٢٣٣

من خطبه جر الوداع كام معتم ورب.

فأكانبين في التعليم كاخطبه الوكاع

أتخضرت صتى الته عليه وتم ف الته تعاليه ك حمد و ثنا ا در ابني نبرّت ورسالت کی گواہی دسیضے بعد تقویٰ اختیار کرنے کی وصبّت فرماتی اورامنی رحلت کے قرب كى طروف اشاره فرمات موسة ارشاد فرمايا:

منہیں ہوں گے۔

العاالناس انى لاادان وگو إيس خيال كرتا بهول كرس واياكم بنجتمع في هذا اورتم يوري استعلى النظ المحبس اسدًا.

مسلما نول میں باہمی محبّت والفت اور ایک دوسرے کی عزت وآرق اور جان و مال کی حفاظت کے بارسے بین تاکید فرمائے ہوئے ارشاد فرمایا:

واعراضك مرحواه تهارى عريس ايك دومرسدر ایسے بی حرام ہیں جیسا کنم آجےکے دن که ،اس شهرک اس بسینه کاتو<sup>ت</sup> كرنز بو ولاً إنهبي فنقريب خلا هدا. وستلقون ليكم كمائين مامز بونا به اور ده تم فيسئلك وعن اعمالكم سيتهاد اعمال كى بابت موال فرملت كارخبردار إميرے لعد كمراه مربن جانا كرايك دوسر على كروس كالشنائكور

(P) ان د ماء کرواموالک او ایجادے فون تبارے اللاد عليكمكحرمة يومكم هذافي بلدكم هذا في شهركم الافلاترجعوا ىعدى ضلالاً يضرب بعضكمرقاب بعض،

> له رداد ابن عباكر عن صي الشريعاك عنه کے صحیح البخاری، باب حجۃ الوداع ۔

رمول الشرصلى الشرعليه وتم سف سلسال كلام حادى ركحت جوست تمام حابلي قوأين اورما الميت ك اقتصادى نظام كوخم كرن كا علان ان الفاظمي فرايا:

( الاكلشى من امرالجاهلية الأواطابليت كى براك بات من ايخ ودماوالجاهلية موصوعة مابيت كتنون كمام عرك ملياسيث كرتابون بيلانؤن جوميرك فامذان كالبيلعني ابن رميدين الحارث كانون بوبني سعدي دو دهيبتا تفا اور بذيل ف أسه مار والانقاش جھوٹر آہوں جاہلیت کے ذمانہ کا سُود مليامينط كرديا گيا . پيلا مُثود اينے خابدان كابومي مشاماً بول دہ

تحت قلهي موضوع، قدرون كينج يا ال كرتا بول. دات اوّل دم اضع من دماشادمُ ابن رسعة بن الحارث كات مسترضعًا في بهني سعد فقتله هديك ورباالحاهلية موضوعة واقال ربااضع من دبانا دسا عبّاس بن عبد المطلب مبس بن ويالمطلب كامودب فانهموصنوع كُلُهُ و وماركامارا مجورداليا.

عورتوا كےسانخه عبلائ اور خوبی كابرتا ذكر نے اور للم وزیاد تی ہے دوكتے بوسفّارشّاد فرمايا:

وكو إايني بيولول كمتعلق التبس ڈریتےرہو. فداکے نام ک ذمر داری سیے تم نے اُن کو بیوی بنایا اور خداِ کے کلام سے تم نے ان کا حبم اپنے لئے صلال بنايا ہے . تنبار اس مورآوں بر أنناهه كروه تبادس لبسترركي يغير كو (كراس كاآناتم كونا كوارسيد) زائے

﴿ فَاتَّقُواللَّهُ فِي النَّسَاءُ فانكماخذتموهس بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكمعليهن الا يوطئن فروشكم احدًاتكرهونه فان

نعلن ذلك فاضوبوهن دي يكن اگرده الساكري توان كو ضوبًا غير مبترج ايس ار مارد جو نود ارد بو . ولهن علي كم در قسه ست مورق ب كاحل تم پريب كرتم ان كو وكسوتهن بالمعروف . اجى طرح كعلادً الجى طرح بهناد .

فرآن مجید کوسر حنید باریت قرار دینے اور این امت کو صرف الترایا کی عبادت منازی پابندی ، زکاة اور فرایضنهٔ جج کی ادائی اور اولیائے امور وسکا

كاطافت كالم ديت بوت فرايا:

( وقد تركت فيكم مالن تضلو ابعدة ان اعتصمتم به كتاب الله .

ایهاالناسانه انهلا نجی بعدی ولاامة بعدی ولاامة دبت وصلواخسکم وصواشهری و ادوازیاة اموالکم و ادوازیاة اموالکم و تحجوب بیت و تحجوب بیت و تحجوب بیت امریم و اطبعوا ولات امریم و تحدولیا ولات امریم و تدخلواجنة دبت و تحدولیا ولات امریم و تدخلواجنة دبت و تحدولیا ولات امریم و تدخلواجنة دبت و تحدولیا ولات امریم و تحدولیا ولات و تحدولیا و تحدولی

اله ابن جرير واين مساكم الي امامة .

#### اور آخري ابني المست كوكواه بنات بوسة ارشاد فرمايا:

بتادد كرتم كيا تواب ديسك. مب نه كها. بهم اس كي شهادت قد بلغت ويت أي كراك في الأرك احكام وادّيث وادّيث ونصحت ونصحت ونوت كا تق اداكر ديا. أب نهم كوم مراك والمحاص ونصحت ونصحت فقال باصبعه المسالية

فعال باصبعه السابة برفعها الى السماء وينكتها الى السّاس.

اللهراشهد

النهداشهد النهداشهد نثلاث مرّاب له.

تلاث مرات الد. الاليبلغ التاهد الغائب فلعل بعض من يبلغ دان يكون الحراد العرب المراد العرب المراد العرب المراد العرب المراد العرب ال

ده لوگ زیاده تراس کلام کوبادر مکھنے اور حفاظت کرنے والے ہوں جن پرتبیع کی جائے۔

کمصیم اسب حجة النبی . المصمح البخاری باب حجة الوداع ،عن الی بحرة رصی التدعه .

کورٹے کھرے کی بابت اچی طرح بتا دیا زاس وقت ) نبی صلی الشرتعالے علیہ ولم نے اپنی انگشت شہادست کو المعالیا ۔ آسمان کی طرف انتخلی کو اٹھائے عقد اور مجبر لوگوں کی طرف جمکا تھے تھے (فریا تھ بھے) اسمالی بان سے درتیے مند سرکا کہ دسے بی سالتہ بان سے درتیے

بندے کیا کہ دہے ہیں، اسے الشرگواہ رمناکہ دیدوگ کیا کہ دہے ہیں، اسالیہ شاہد دہ در کریر مب کیسا صاف اقراد کردہ ہے ہیں ) .

دیکیوجونوگ موجود جی وه اُن توگوں کو بوموجو دنبیں جی ان کی تبلیغ کرستے رجی مکن ہے کہ معن سامعین سے المام نعميت كالمسلال

آنخضرت میں اللہ علیہ و کم کے اس عظیم خُطبہ کو سُننے والوں کی تعدادایک لا کھ سے زیادہ معنی آب نے اپنی اونٹنی قصوا ربرسوار ہوکر مندرجہ بالاخطب دیا اور اس کے بعداسی جگہ یہ آبیت مُبارکہ نازل ہوئی ۔

النيوم المنظم المنظم المنظمة ويستكفروا تلم من عليك ويعتق المنطقة ويستكفروا تلم من عليك ويعتق المنطقة المنطقة

نمازظهرو بحصرى مجمع وقصرك ساقهادائيكي الخطير كالمتان فيصر

بلال جیننی کوهم دیاکراذان دی انهول نے اذان دی ، پیرا قامت کبی اور آپ نے نماز ظہری دور کھیں قصر اادا خرائیں (کبوٹکر آپ سا فریخے) اس کے بعد دوسری اقامت ہوئی اور آپ نے مصر کے دو فرض پڑھائے ، (واضح رہے کہ یہ جمعہ کے دن ہوتوجی ج کرام میدان عرفات میں نماز جو نہیں پڑھیں عے کیا مسئل کہ بحضورا قدس سی اللہ علیہ وسلم اس وقت امام مجے ہے۔ اس وجسے آپ نے اور آپ کے بیجے نماز اداکر نے والول نے ظہروع صرکوجی کرکے پڑھا ، امام الوضی خرجم العرطی سے ایک الم سام سنا کیا ہے کہ ظہروع مرکوجی کرکے پڑھا ، کرکے ایک وقت میں برق صف کے لئے یہ شرط ہے کہ ماجی امام کے کی اقت ار میں نماز اداکر راج ہو ، (امام عج مکومیت وقت کی طرف سے عین کیا جا تا ہے ۔ اور سی پڑھی خطبہ ویتا سے اور ظہروع صریر شرط آپ کہ ماجی امام کے گئی اقت ار میں نماز اداکر راج ہو ، (امام عج مکومیت وقت کی طرف سے عین کیا جا تا ہے ۔ اور سی پڑھ میں خطبہ ویتا سے اور ظہروع صریر شرط تا ہے ) ،

> لے صحیح البخاری من عسمر بن الحنطاب م که عیرت الاثرص ۲۳ - وزاد آلمعادر ۲۲ ص ۲۲۵ -

الترتعالى كيسام كريورارى اوردعا المادك بدائضة تعلى الله مغلوت كريني الدونها الترتعالى كيسام كريوراري اوردعا الميدوم جبل دهمت كريني معافرت كريني المواريخ الديناري اورقبال كرساخة مورج عزوب مون تك والمنط والميال كرساخة مورج عزوب مون تك والمنط والميان منظول دي المين منظول دي المعام والمناه من التعليد و تم المعام والمناه الموالي المنطيد و تم المعام والمناه الموالية الموالية

ادرا ذان کاظم دیا۔
افان کے بعد پہلی اقامت ہولی ادر آپ نے نمانہ خرب ادا فرمائی بھرددسری
افامت ہولی اور آپ نے نماز عشار تصرًا دور کعت ادا فرمائی (مغرب دعشار مزدلعہ بہنج کرجمع کرکے بڑھنا تمام اہل علم کے نزد کیم منفق علیہ ہے اوراس جمع کے لئے امام حج کی اقت ارمی ادا کرنا شرط نہیں ہے)
میز عشار سے فارغ ہوکراً مخضرت سی الشرط نہیں ہے)
میز عشار سے فارغ ہوکراً مخضرت سی الشرط نہیں ہے اور عام عاد میں نہاز جہی کے لئے نہ اُسطے جلک نماز فیر کے لئے ہوگرا مخضرت سی المائی الشرط نے ہوگرا ورعام عاد کے خلاف نماز جہی کے لئے نہ اُسطے جلک نماز فیر کے لئے ہی بیدار ہوئے کے ا

كے خلاف نماز ہم برکے لئے مذا کھے بلکہ نماز تجرکے لئے ہی بیدار ہوئے کا است اس معلوم ہوا کہ مزدلقہ والی رات کو آرام کرنا سنت ہے اس رات ہم بجد

اے عیون الانرصف ۱۳۹۳ ج۲۰ وزاد المعادر ج۲ص ۲۳۵ -کے صحیح البخاری ج۳ص ۳۰ - ومسند الطیالسی ج۲ ص ۱۰۸ -سے ذاد المعادج ۲۰ص ۱۲۲ وعیون الأشرج ۲ ص ۳۹۳ -

پر هنامٔ بت بنبی ہے). مز دلفه می نماز فجرگی ا دانتگی ا در پھر دعک وگر میززاری مبع صاد**ق ہوجانے کے بعد فجرکے اوّل وقت میں ا** ذان دی گئی بھرا قا كه بعد أيب سل التدمليد ولم في نماز فجراد افر مان . نماز سے فارغ بوكر آت موار ہو کومشر مرام کے یاس تشریب لائے اور دُ عَاومنا مات اور گریہ وزاری میں مشغول ہوگئے .ابینے ہرورد گار کے سامنے عابرزی کے ساتھ بندگی کا اظہار ارتے رہے اور دُعا میں مانگے رہے تبجیر تہلیل بھی بڑھتے رہے ۔ آگ نے يرتمي فرما ياكه يورسه مزدلفه مي كهي على وقوف كيا ماسكان واضح رب كر وقوب مزدلغه كاوقت صبح صادق سيطلوع سمس تك ب يرتخض اسس وقت می مزدلفہ بہنے گیااس نے وقوب مزدلہ کو بالیا. مزدلفر میں رات کا نام مُنت ہے اور صبح صادق کے بعد د تون دا جب ہے . بردلفے من کورانج جب أحالا نؤُب ہوگیا نیکن سُورج انجی طلوع نه ہوا تھا توسیّہ عالم اللہ تمرمیٰ کے لئے روانہ ہو گئے ۔ آگ کی سواری پرحضرت فضل بن عباسس محفے (جو مصنورا فیکسس ملی اللہ علیہ وسلم کے چیازاد مجانی ہے) اوراسام بن زیدای کےسابھ سابھ بدل مل رہے تھے۔ بورے راستے معنوراقات صلی النه علیہ ولم تلبیہ پڑھتے رہے کی وادى محترجهال اصحاب فبل بلاك بمو وادی محتر پر پہنچ (حجمز دلفہ اور من کے درمیان ہے) تو آپ نے این سواری کو لے ذادالماد ۲۵۲-۲۵۲ - وعیون الاخوص ۲۲۳ تا۔ به كه زادا لمعادج ٢ ص ٢ ٥٠٠ وعيون الأموّ ج ٢ ص ١٣٠٠ -

تیز کردیا تاک اسس مقام سے تیزی کے ساتھ گزرجاً ہیں جہاں اُصحاب فیسل پر عذاب نازل ہوا تھا <sup>ا</sup> من بہنچ کر جمرہ العقبہ کی رمی الصوراقدس سلی الدعليہ وہم ہے یاس بہنچیاہے . دحمرہ انعقبہ کو ار دو نوینے والے" بڑامٹیطان "کننے ہیں) یہال بہنے کر آپ نے سواری پر بیٹے ہوئے ہی جمرة العقبہ کو کنکریاں مارس تلبہ رفعنا بند كرديا . اس وقت حضرت اسامه بن زيَّدًا ورحضرت بلال عبشيًّا بي كے ساتھ تقے. ایک نے آیٹ کی سواری کی مہار تھام رکھی تھی اور دوسرے نے دھوہ کی شدّت سے بچانے کے سے کپڑے سے آیٹ پرسایہ کرد کھا تھا ہے أتخصرت ستى التعليد وللم في مناسك معج زباده نرسوارى برادا فرمائ اس میں پیکمن بھی کہ آپ کے اُتنی مناسک جج کی ادائیگی کائٹنت طریقہ کے لیں . رمی سے فارغ موکرا کے اپنی نیامگاہ پرتشریون ہے گئے (یہ قیامگاہ زخیمہ)وہاں تقاجهال مسي صنيف تعميري گئ ہے) ۔ وال بہنچ كرآنحضرت صبّى الدعليہ وستّم نے ایک خطبہ دیا اور مہاجرین وانصار کوجمع فنر ماکرمناسک حج کی علیم دی . آپ کے خطبہ کا ایک اقتباکسس درج ذیل ہے بخطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلّی اللہ عليه وسلم في ارست و نرايا: " بالأمشبه تمهارا نون متهارے اوال اور عزّت و آبر و کی تُرُمت ایک دوسرے کے سے الیسی ہی ہے جیسے کہ آج کے دن کی ترست ہے اس مهينے اور تبرس اور عنقريب تم اينے پر در د كارسے طاقات

كروك وه تم سے تهارے اعمال كے بارے بر پوچے كا. خبردار! تم لوگ میرے بعد کمراہ یہ ہوجا نا کہ ایک دُوسرے کی گر دنیں

> له نادالمعادع ٢ص ٢٥٥. ك مستدالامام أحمد ع، ص-٥٥ -

الملف تكوله كيامي ن بيغام بهنجاديا ؟ غورسي سنو، جولوك ما صربي وه ان تک به مات بهنجا دی جو بهال موجود نهیں: کے • بردشس ذی الجة كادن عما جوعيدالاصنی كادن كبلا ماسے جماج كے را وی بدوسس دی ابچه اور استان کا دن جضوراً قدر سل الله علیہ وسلم قسر بان گاہ تشریعیٰ ہے گئے اور ننوا و نیوں کی قسر بانی فیرمانی جن میں سے ریسٹھ اونٹ خوداینے اعقب قربان کئے اور باتی ، ۳ اونٹول کے بارے میں تحضرت على كرم التُدوجهد كوتكم دياكه ال كونحركردين اورآم نے نسراياكه بورسے میٰ میں کہیں بھی قربانی کی جاسکتی ہے کیا صلی میں مرمندوان تربانی کے بعد حضورانکسٹ کی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مرمندوان حلق کرایا معربن عبداللہ نے ایک سرمبارک کے ال مونڈے (صبیاکہ بخاری سنسریف کی روایت میں ہے) آیے کے کم کے مطابق بیلے انہوں نے آئے کے سرمبارک کی دا منی طرف کے بال موندے ج آم في من من ارصحابه كرام رضوان التعليم المبعين مي تقسيم فرماد الم اس كے بعد بائيں طرف كے بال موندے ج آنخصرت صلى الترعليه وسلم في محضرت الوطلح فأكوعنا بريت منرما وسيبيح كلي طواب ریارت طواب زیارت کوطواب افادنا ورطواب صور طواب ریارت می کہا جا باہے ، یرجج کا ایم رکن ہے ، تر ہائی اور صلق سے فارغ موكرا مام الانبيار صلى الله عليه ولم مرة معظم كي طرف روانه اسو كية اورنمازظهرسيقبل بى طواب زيارت كيافية يه طواف محى آي في سفسوارى لے مسلمانوں کے باہمی انحاد والفت و محتت ادر <sub>ایک</sub> دوسرے کے حیات و مال کی حفاظت کی کس درجہ اہمیت ہے وہ اسس خطیہ سے طاہر ہوتا ہے۔ ته رواههم . باب تغليظ مخريم الدام · تے زادالمعاد ۲۵۹ ، ۲۹۲ ج۲ - وعیون الاتر ۲۵۹ س كه معيم من بالح إب بيان إن السينة يوم المخرري للم يخر .

هه زادالمعادص -٢٥٢٠ -

پرکیاجی کامقصداُ متب سرکوطوات کا سُنّت طریقه بتلانا کقا که کهاں کیا کرناہے۔ اور یہ آپ گی خصوصیّت محق اسی وجہ سے اہلِ علم نے سواری برطوات کرنے کو سُنّت نہیں کھاالبتہ جو تخص بیار ہویا کو ٹی اور عذر ہو تو ووسواری بر ربینی وہل چیسری یا کھڑھ نے برطواف کرسکتا ہے۔

طواف کے بعد رمزم پینا طواب زیادت سے فارغ بروکر سرکاہِ طواف کے بعد رمزم کے کئویں اللہ ملیہ و کم زمزم کے کئویں کے پاکسس تشریف لائے جمنرت عباس شاوران کی اولاد جائے کو زمزم بلانے کے ذمر دار سے آپ کے حکم کے مطابق زمزم کا ایک ڈول نکالاگیا آپ نے جیٹے بیٹے اس میں سے زمزم میا ۔

طواف زیارت کے بعدی اصوصتی الدعلیہ ولم کامج قبران تنا

ایک بارعمره کاسعی جو د قون عرفات سے قبل ہوتی ہے اور دوسری معی مج کی۔
مصرت ابن عبسس دصی اللہ عنہا فنرماتے ہیں کے طواف افاصنہ الیعنی طواف ریادت ) سے فارغ ہو کر صفور الاسس صلی اللہ علیہ وہم نے زمزم نوشس فنرما یا بھرصفا کی طرف تشریف لے گئے اور سعی کی اج

منا کو وابسی طواف وسعی سے فارغ ہوکر آپ والی می تشریف منی کو وابسی اے گئے اور وہاں قیام فرمایا .

اردی الجسمی می الجسمی می آب بیدل بل کرجرهٔ اول کے پاس تشریب الدوی الجسمی الدیمی الدیم

اسی طرح سات کنکریاں ماریں بھین پہاں ڈک کر دعا نہیں کی بلکہ رمی کرے وايس ہوسکتے کی منى من من من الميكا دُوم المُطاع الله و الله و الوارات دُور الوارات دُوم الم كاخطبه دياجس أيسف ارشاد فرمايا: اليات اكتمارارب ايك ب اورتهارا باي ايك ب راين آدم علیہ اللہ اللہ عردار ایسی عربی کوعجی برکوئی فضیلت بہیں ہے اور رئس عجمی کوکسی عربی بر کونی فضیلت حاصل ہے العیٰ تم میب الترك بندسه إورآدم كاولا دمونسب اورقوم كى وجهس سيسي برتری ماصل نہیں ہے) مرشرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے برا در کالی رنگت والے کو سُرخ رنگت دالے پر کوئی فوتیت ہے سوائے تقویٰ کے ربعی معیار نصیلت اللہ کے بال تقوی ہے). بلاستبرالترتعاك ك نزديمة مي سے زيادہ عزت والاوہ ب جوزیادہ پر مہیر گارہے (لین اللہ سے ڈرنے والاسے اور گنا ہوں سعيجنے والاسم) " كهراك ف اين أمنيون سي خطاب كرك فروايا: " بتاو كيام في في بيغام بهنياديا ؟ " ماصرین نے عرص کیا" جی ہاں اے استدے دسول آہے ہے پيغام بينجاديا " رسول الشّر صلّى الشّر عليه و تم في فرمايا: « جو حاصر بي وه ان نوگون تك بات بېنجا دي جو غايب بي "به منیٰ کے قب م کے دُوران رات کومکم معظمہ آنا حضرست ابن عبکسس رضی اللّٰہ عنہ فنرماتے ہیں کرمنیٰ میں قیام کے دوران ہم أيه إه زادالمعادع ٢٨٥ س ٢٨٥ . له الترخيب والتربيب كتاب الاوب

## ران آنحضرت می الله علیه و تم مگر مقلم جایا کرتے ہے ! و محضور فیدک می الله علیه و تم می رحلت کا است ارہ

### مؤرة النّصر كانزُول

مضرت عبدالله بن عمرض الله وزيت ب روايت ب رحصورا قد م الله عليه و م بروسط اليام تستريق من بن إذ ا جاء مضو الله و النف ف ف م الله و النف ف ف م بالله و الله و الله

۲اراورسادی الجحری رقی ایکی می این خطرت شی النات علیه و تم نے بارہ دی الجج کی رقی الحکم کی اور پیمری کی کی دور پیمری کی اور پیمری کی اور پیمری کی اور پیمری کی کی دور پیمری کی کی دور پیمری کی کی دور پیمری کی دور پی

قیام فرایا. تیرہ ذی الحج کو زوال کے بعدرمی کی اور پھیرمیٰ سے روانہ ہو گئے اور مقام ابطح رجس کا دوسرا نام محصب بھی ہے) بہنچ کراس قبۃ میں تیام فرمایا بوائی کے لئے ایک صحابی نے نصب کیا تھا اور وہیں ظہر بعصر بمغرب اور

عتار کی نمازی ادا فرمائی اور مقوری دیرسونے کی

طواف الوداع عمرات كي حصة من الخصرت تل الله عليه وسلم طواف وداع كيا به اسس

طواف من آب في رال نهين كياهي

مر معظمین مارینه طیس کیار و انگی اس کے بعدرسول الله صلی الله علیه مر معظمین ملاتے سے اس کی معظمہ کے شیبی علاقے سے

اے رواہ ابخاری تعلیقا ۔ اے ابیبقی جدری سس سے زادالمعاد اجداف ، ۲۹٠ . ابیبقی جدری سس سے زادالمعاد اجداف ، ۲۹۰ ،

ع زادالمعادج عص ١١٠ -

مدین طینبرددار ہو گئے جس کو کدی کہا جاتا ہے لیہ بنی کریم علیانصل الصلاۃ والتسلیم نے اس مج میں تقریبًا ایک لا کھر جوالیس ہزار برگزیمہ بندوں کے سامنے توجید کی تعلیم اور جن کا بینام بہنچا یا اوراس کے

برار بربر يده بدون عاصف وبيدي يم اوري كابيعام بهجيا يااولاس على بعد مين طيبه كالمراد واز بوك يوكندي الشرصلي الشرطيه وسلم في اس المح من الله من من المرادي تعليه والمرادي المرادي المر

عج مِن امّست كو الشرى تبليغ فرمان تفي اس وجهساس كانام" ججة البلاغ " م

السيح من أب في سفائرانشد كي منظيم الدر تصفرت الأبيم عليالسلام كي شن كا التيار فرمايا المشركان رسمول كوشم فرمايا الدر توجيد خالص كا اعلان فرمايا الرنگ و منسل كي تفريق كو باطل قرار ويا اور تقوي اختيار كرسف كاهم فرمايا يمودي لين دين كي نظام كوخم فرمايا يمور تول كي ساقة حسن سلوك اورا جها برتا و كرسف كاهم ديا .

الشر تفاسل بم سب امتيول كي طرف سي انخضرت سنى الشرعليدة تم كو افضل ترين برنا موطا فرمايي . آمين .

وجهه يس سركامولا بول على بجي اسس كيمولا بي ـ

لمندقان عمص ١١٢.

"مولا" کالفظ عربی زبان میں مختلف مانی کے سے استمال ہوتا ہے جب مولا"

الشرتعا ہے کے کے استعال ہوتواس کامنی ہوتا ہے" بروردگار و بددگار" سیک بیب کسی انسان کے سے استمال ہوتواس کے منی ہوں گے" وہ فض سے مجتت و مقیدت ہو" اور " موالات " سے تق ہے ج" علاوت " کی ضد ہے۔

جولوگ حضرت ملی رضی اللہ عنہ کو مشکل شائے معنیٰ میں مولا " ہے ہیں وہ شرک جولوگ حضرت ملی رضی اللہ علیہ و تقید سے میں مبتلا ہیں اور اللہ سے نبی صنی اللہ علیہ و تم ہور تو تو تعیدت و عقیدت و عقیدت و عقیدت و عقیدت و عقیدت و عقیدت دکھے گا۔ جب مرکب ہے وہ صرور حضرت علی رضی اللہ وہ سے می مجتب و عقیدت دکھے گا۔ جب میں ہے تو تو تعیدت دکھے گا۔ جب میں ہے تو تو تو تو تاریخ کا دیا ہے۔

میں میں اللہ علیہ و دہ صرور حضرت علی رضی اللہ و نہ سے می مجتب و عقیدت دکھے گا۔ جب میں ہے تو تو تو تاریخ کا دیا ہوں کہ ہے۔

حضرت مناوق كالمرت حضرت على كومباركباد

اس خطب کے بدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعا کے بدر حضرت علی من اللہ تعالیٰ حذر کے بادر حیث ہوئے من اللہ تعالیٰ حذر کو اص شرف کے مناصل ہونے پر مبارک بادر حیث ہوئے فرا با: أصبحت مولا حیل مؤمن و معوّمت . (ترجمه) آب ہر مومن مرد دعورت کے سئے مولا بعنی وا بجب الاحترام بن گئے ہیں .

اس سے واضح طور بر معلوم ہوا کمان صفرات ہیں بے حد محبّت وعقیدت کا تعلق تقا اور کیسے نہ ہوتا ہجکہ قرآن مجیدگواہی دیتا ہے:

مُحکمت میں لا تحکی اللہ واللہ والدین کر محکم اللہ والدین کر محکم اللہ والدین کے اللہ والدین کر ہے تھی اللہ والدین کے ساحتی ہیں راین محادل ہیں اور جودگ ان کے ساحتی ہیں راین محادل ہیں ہوئے اللہ والدین کے ساحتی ہیں رائیں وحمدل ہیں ہوئے در مورد کی سے معام کو ایس میں برائے۔

رم دن بی ج حصرت علی رضی الله عنه کی شکایمت کرنے والے صحابی حصرت برید ہ سے جب صنولِ قد ت من الله عليه وتم كا فرمان مُن الواس ك بعد بهيشه حضرت على مِن الله تعلى مِن الله تعلى مِن الله تع تعاليظ عن كا مجتب ومنا بعث كا فرض نبها يا - بالآخرية بزرگوار جنگ جبال مِن شهيد بموسط - رمني الله يعزو أرصناه .

زوالحلیم میں اس کوفیا صلی اسفر جاری را بیال کک کرجب آنخضرت معلیم میں رات کوفیا کے سلی الدعلیم وقع ذوالملیفة دا بب رعلی) پہنچ تروہاں رات کو قیام فرایا برمقام مربز طیبسے چندمیل کے فاصلے پر ہے اور

بہب روہ کا دت وی مروی بیسلام میریہ عبد کے بعد یا حاصر اللہ میں ایک ہے۔ اہل مینه کی میقات ہے ہیں سے آیے نے احرام با ندھا تھا۔

مدین طیب کو دیکھ کر توری کا اظہار کے بنے ذی الحلیفہ سے جد توجب مدینہ کی آبادی نظر آئی تو آب بہت سرور ہوئے۔ آپ کی عادت شریفی تھی کہ مدینہ طیبہ کو دیکھ کرسواری کی رفتار بڑھا دیتے ہے جو مدمینہ طیبہ سے آپ کی محتب کی

ولیل بھی۔ جب مدمینہ طیب برنظر رہی تو آب نے تین بار اللہ اکبر کہا ۔ بھیرمندرجہ ذیل کلمات رہے ۔

لَّالِهُ الْمُلْكُ وَحَدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُدُدُ وَهُوَعَلَىٰ حُسُلِ شَيْ تَدِيرِهِ آسْبون تاسُبون عابدون سلجدون لوبنا حامدون ، صدق الله وعده ونصرعبده وهذو الأحزاب وحده .

منوعه: الشرك سواكوني معود نبي وه اكيلاب اس كاكوني شريكيني كائنات

له واضح رہے کرتھزت عائشہ مدایقہ رضی اللہ عنبا حضرت معاویہ و حضرت علی کے درمیان معلی کرانے کی نیست سے تشریعی سے گئی تھیں کئی منانعین نے بینگ کی صورت بنادی اس جنگ کے بعد معنم کرانے کی نیست سے بعد معنم رہنا ہ کر جی اور حضرت علی رضی اللہ مزیفے جی ان کے احترام و معتدت میں کوئی کی نرک کسی مجی صحابی یا صحابی سے بنض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اس جنگ کو جنگ مجل کہتے ہیں ۔

پراسی کی بادشا ہمت ہے اور ساری تمراسی کے لئے ہے اور وہی ہر تبیز بر قادرہے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بیں اوراسی کی عبادت کرنے والے بیں اوراسی کو ہجدہ کرتے ایں اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں ، اللہ تعالے سفا بینا وعدہ ہے کرد کھا یا اور اپنے بندہ کی مدد نرما الی اور تمام رباطل کے اسٹروں کو تنہا اس نے شکست دی لیا اور اسس طرح ججة الوداع کا سفر تمل ہوا اور آبی والیس مدینہ طیعبہ بہنچ گئے۔ ہی



الے زادالمادع استحررس





اس من مون می رجمة العالمین فی الده علی و لم ک سنان رحمت کو اجمالاً بیان کیا گیاہ ایک کی بعشت سے بورسے عالم کو کیافا کہ وہبنیا اسران کے سلے آپ کا وجود کیونکر رحمت ہوا اورا الم ایان کو آپ کے واسطرسے کیا کیا بر کان نصب ہوئیں آپ کا دھمت اور شفقت کا جو برتا کہ تھا اسس کا مذکرہ کیا گیا ہے .

# وم العالمان من المعالي من المعالم المنظم

مَهُ وَبِينَ رَوُونَ رَّحِدَيْدُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

الع بلا تبریمهادسے پاس دیول ایک جوتم یسسے ہے تہیں جو تکلیف ہینچے دہ اس کے اے نبایت گاں ہے وہ تمہادسے نفع کیلئے حریص ہے یوئین کے ساتھ بڑی شفقت ادربہر بانی کا برتا ذکر سے دالاہے "

ادر مورة الانبياري اريث دي:

وَمَا أَدُسَلُنَا لَكُ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْكُعْلَمِينَ اورهم فَا بِ وَهَهِ عَالَمُ مِعِهِا مُرْرَحَت بِنَاكَرَ بهل آیت میں الله علیہ وآله دم کا روف رحیم کے بلند لقب کے ساتھ ذکر فر بابا ور دوسری آیت میں فرایا ہے کہ ہم فے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت ہی بناکر بھیجا ہے۔

بحضرت الوہرم وصى الشرعن سے روایٹ ہے كہ آیٹ سفر مایا: « إِنْكَمَا اَمَا رَحْمَدَةٌ مَّهُ كُدًا ةٌ

" يعن مي الشرتعالي كي طرف سيمنوق كالم بطور بدرجيجا كيا بول اورمرا بارحت بول."

«بلاشدان رتمال نے مجے سرد است جانوں کے لئے ہدایت بنا رجیجا اور میرسان بھے مکم دیا ہے کا کا نے بجانے کی جیزوں کو شادوں اور تہوں کو اور صلیب کو جس کی نصراً کی بہتش کہتے ہیں) اور جا بلیت کے کاموں کو شادوں ؛

ايك حديث من ادشاد بدر آپ نفرايا:
إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعَشَرَىٰ دَحْمَدَّ
لِلْعَالَمِ الْنَهُ تَعَالَى بَعَشَرَىٰ دَحْمَدَّ
لِلْعَالَمِ اللَّهُ تَعَالَى بَعَثَرِي لِلْعَالَمِ الْنَ وَامْرَ فِي ثَرِقَ إِنْ بِمَتَّى الْعَعَالَ مِن وَالْعَزَامِ يُولِ وَالْاَفْتُنَانِ وَالصَّلْبِ وَالْعَزَامِ يُولُ وَالْافْتُنَانِ وَالصَّلْبِ وَامْرِ الْحَبَاهِ لِيَنَةٍ هَ

الم مشكوة المصابيح ص ١١٨

الشرتعالی کا ذکر کرنے والا ایک شخص ایک بہار پر گذرا اور دومرے بہار کویہ بات معلوم کرکے ہوئی ہول اس کی وج بھی وہی ہے کہ جموع مام کی بقائے مجوجہ اللہ کی وج بھی وہی ہے کہ جموعہ موکن بندے ہوا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے عالم کی بقائے مجوجہ عالم میں آسمان زمین چرند برند جھوٹ بڑے جو انات اور جادات سب ہی ہیں قیامت آسے گی تو کھ بھی درسے گا سب کی بقا اہل ایمان کی وجہ سے ہے اور ایمان کی ودلت دی تھا المین مل اللہ طرح کم کا رحمتہ تلا عالمین مونا ظامرے ۔

اوراس اعتبارسے بھی آب میں اللہ والد وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں کہ آب میں اللہ طید وسلم سنے ایمان اوران اعمال کی دعوت دی جن کی وجہسے دنیا میں اللہ کی رحمت متوجہ ہم تی ہے اور اس خوت میں بھی ایمان اورا جمال معالی والوں کے لئے رحمت سے جولوگ آب می اللہ علیہ والم بر اور اعمال معالی والوں کے لئے رحمت سے جولوگ آب می اللہ علیہ والم بر

له رواوسلم . مع مشكواة المصابح كاب العلم .

ایمان جیس السند انبوں سفر دست سے فائدہ جیس اٹھایا جیسا کہ نابیا آدی آت ب کے طلوع ہونے سے روشنی کافائدہ جیس کے در وقتی کافائدہ جیس کے ایک ہوئے کا اللہ علیہ ولم مسار سے جہافر سکے سفے دحمت ہیں دہ اس طرح کر آپ مسل اللہ علیہ ولم مسار سے جہافر سکے سفے دحمت ہیں دہ اس طرح کر آپ مسل اللہ علیہ والم سے پہلے حضرات ابنیا دکرام علیہ السلام کی ایس بجب اسلام قبول بنیں کرتی تھیں تو ان پر عذاب آجا تا تھا ادر نبی کی موجودگی میں ہی جالک کردی جاتی تھیں ۔ آپ میلی انٹہ علیہ وسلم کے درجمتہ المعالمین ہوئے کا آپ بات جی مظاہرہ ہے کہ عموی طور پر سب ہی مشکرین اور کا فرین بلاک ہوجاتیں ایسا نہیں سے ۔ اس خرت می کا فرون کو کفرک وجہ سے جوعذاب ہوگا وہ آخرت سے شمل ہے دنیا میں سار سے ہی کفار ایک نازل نے کی وجہ سے جلاک ہوجاتیں الیہ انہیں ہوگا ۔ ایکان مذلا نے کی وجہ سے جلاک ہوجاتیں الیہ انہیں ہوگا ۔

ونیای آپ بل الد علیه ولم کویسی سی تعلیفی دی گئیں اور کس طرح ستایا گیا۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کہ نے والے مبافتے ہیں کہ آپ مل الد علیہ ولم نے ہمیشہ دیمت ہی کا برتا ڈکیا جیجے کم میں ہے کہ آپ ملی الد علیہ ولم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بارسول الدصلی الشدعلیہ ولم آپ شرکین سے سائے

بدد عاليجة أب لى الشرمليرو لم مقد شراياكم:

رَا إِنْ لَكُمْ أَبُعَتُ لَكُ انَّا وَ إِنَّهَا ﴿ مِن لِنَت كِن وَالْ بِنَا كُرَبْهِي عِمِالِيا، وَ الْ بِنَا كُرِبْهِي عِمِالِيا، وَ الْ بِنَا كُرِبْهِي عِمِالِيا، وَ الْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

المشكوة المصابح ص ١١٥

YIA

اور پرجی برص ہے کہ ان کے دنیا وی حالات درست ہوجائیں۔ بالنسو ہونی کرو گئی آئے۔ ٹید

ایس نما اللہ علیہ ولم کو ابنی المت کہ کہ برتعلق ہوجائے۔ آپ صلی اللہ علیہ ولم کا ابنی امّت سے ابنی اللہ علیہ ولم کا البنی امّت سے ابنی اللہ علیہ ولم کا ابنی امّت سے ابنی اللہ علیہ ولم کا ابنی امّت سے ابنی امّت سے ابنی تعلق تعلق اللہ علیہ ولم کا ابنی امّت سے ابنی تعلق اور باطنا بی امّت کو جو کھیف ہوتی اس بی آپ صلی اللہ علیہ ولم بھی فررائے کے ہدینہ منورہ کے ہا ہرسے کوئی آواز آئی اہل مدینہ کو اس سے نوف تھوں ہوا بچند اور کی اور اللہ صلی اللہ علیہ ولم بھی ہوا بچند کہ اللہ علیہ ولم بھی ہوا بچند کہ اللہ علیہ ولم بھی اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم بھی ہوا بچند کے اس سے نوف تھوں ہوا بچند کے اور وائد ہو بھی کے اس سے نوف تھوں ہوا بیا کہ سے منہ وائد وائد ہو بھی کے ایس کے اور وائد ہو بھی کے اس کے اور وائد ہو بھی کے اور وائد ہو بھی کے اور وائد ہو کہ کا کہ اس کے اور وائد ہو کہ کی انداز اس کے اور وائد ہو کہ کے اور وائد ہو کہ کے اور وائد ہو کھی کو اس کے اور وائد ہو کی مائد ہو کہ کو اور وائد ہو کہ کی کا خوالے کے اور وائد ہو کہ کے اور وائد ہو کہ کی انداز اس کے اور وائد ہو کہ کے اور وائد ہو کہ کے انداز اس کے اور وائد ہو کہ کے اور اس کے اور وائد ہو کہ کے اور وائد ہو کہ کا خوالے کے اور وائد ہو کہ کے اور اس کے اور وائد ہو کہ کو اور کو اس کے اور وائد ہو کہ کے اور اس کے اور ان کے کھوں اس کے اور وائد ہو کہ کے اور ان کے کھوں کے اور وائد ہو کہ کے اور ان کے کھوں کے اور ان کے کھوں کے اور ان کے کھوں کو ان اور ان کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کے کھوں کے کھ

بی بی بی می را ای ده وست بین اس حالت یں سوگیا کراسس کے ای میں جکنائی ملی مولی اس سے ای میں جکنائی ملی مولی اس می بین میں اس حالت میں سوگیا کراست کوئی میلیف بین کی (مثلاً کسی ما نور سف دس لیا) تو وہ اپنی ہی جان کو طلامت کرے ۔ ومن کواۃ المصابع میں ۲۰۰۱)

أب ل الشرعلية ولم في يبي نراياكه:

\* جبتم میں سے کوئی شخص رات کوسو نے کے بعد بیدار ہوتو اتھ دھوئے بغیر الی میں اتھ مذرا ہے کہ اسے کوئی مذرا ہے کہ اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا کا کا کا کا

که محم بخاری ۱۳ سا

بوست بهنف مارس يس آب سى التعليد ولم فارشاد فراياكد:

" زیاده ترجیت بینے رہاکر دکیونکر آدمی جب تک بوئے نیئے رہتاہے وہ ایسا ہی ہے بینے کوئی سنتی سیاری کوڈ وں اور بیسے کوئی سنتی سی سوار ہو (بیسے جانور پرسوار ہونے والاز مین کے کیٹروں کوڈ وں اور گذر وں اور کا نول اور اینٹ بیھرکے محرط وں سے محفوظ رمتاہے ایسے میں ان چیزوں اور کا نول اور اینٹ بیھرک محرط وں سے محفوظ رمتاہے ایسے میں ان چیزوں سے جوئے بہننے والے کی بھی مطاقلت رمتی ہے ۔ ) (دواہ کم)

ینزائپ صلی الله هلید و کم نے ربھی فنر ما یا کہ: " جب چلتے جلتے کسی کے جبل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک جبل میں نہ چلے یہاں تک کہ

دوسرسے چپل کو درست کرے (مجھردونوں کومین کرسطے) "

اوريى عى فرماياكه:

ا ایک موزه مین کرنه چلے اله اکبونکه ان صورتول میں ایک قدم اونجاا در ایک قدم نیا مراکب تدم نیا مرکز وازن می نهیں رہتا)۔

اب وربون من من کراس طرح تعلیم دیتے سے جے مال باب اپنے بچوں کوسکھاتے

اوربنات بي - آپ مل الشطيدولم فرايا:

" میں تہارے سے باپ ہی کی طرح ہوں بی تہبیں کھا تا ہوں (پیرفر بایا کہ) جب
تم قضار حاجت کی جگر جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ مذکر دائہ بشت کرد ادر آپ سل اللہ ملیہ وسلم نے بین پیمفروں سے استنجاء کرنے کا حکم فر بابا اور فر بایا کہ لیدسے ادر ہری صحاحت بنائہ کردا ورد آپس باغ سے استخاء کرنے کا حکم فر بابا ورفز بایا۔ (مشکوات میں باغ سے استخاب کرنے سے منع فر بایا۔ (مشکوات میں باغ سے سے استخاب کرنے سے منع فر بایا۔ (مشکوات میں باغ سے سے استخاب کرنے سے منع فر بایا۔ (مشکوات میں باغ

اورآب صلى الشرعليد والمهن بيمي فرطابا:

م بهبتم میں سے کوئی شخص بیشاب کرنے کا ارادہ کرسے تو جگہ کو دیجھ بھال ہے رہناً پکی جگہ نہ ہوجہاں سے جھینٹیں اڑی اور ہوا کا دُخ نہ ہو دینیرو " (مشکواۃ ص۲۷) نیز آہے ملی الشر ملیدہ کم سفے موراح بھی بیشاب کرنے سے نع فرمایا ، اکمو تکہ ان میں جنات اور کیڑے کو ڈسے رہنے ، ہیں ) ۔

اعدواومسلم -

الركتب صديث يس زباده ويع نظروالى مائة تواس طرح كى بهت ي تعليمات سامة آ ما ميں كى جوسل سرشفقت برمبنى ہے۔ اسى شفقىت كا تقاصا تقاكد آب كويد كوارا نقاكد كو ئى جي ثون عذاب مي جنلا بومائ جعفرت الومرين من التُرعنس روايت ب كريول التُصلى الله عليه وسلمهف ارشاد نزاياً كه:

"ميري ا در تمهاري مثال السي مع جيه كسخص في أك جلائي جب جارون طرف روشنی ہوگئ تو بروانے اس اگ میں اگر کوسے لئے وہیمی ان کور دکتاہے کہ اگ میں مذكر مي نسكن وه اس برغالب آجائے ہيں اور آگ ہي گرتے ہيں اس طرح بيں مجي تهبي کرسے بچڑ بچڑ کر آگ ہے بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم زبر کستی اس میں گرتے موريعتى جونوك كناه بنيس فيموشن وواست اعمال كودوزخ مي والن كاسبب بناتے ہیں اور سول النوطى السطير ولم نے جوگنا موں يروموري بناتى ہيں اور عذاب كى جوخبرس دى بين ان بردهبان بين ديية. (رداه البخارى ولم) سورهال عمران مي آي صلى المتر عكيرولم ك صفات ببان كرت موسفارشاد فراياب :

فَ مَا دَحْمَةِ مِنْ اللهِ سوالله كرمت كربب أي ال كال لِنُسْتَ لَهُ مُ وَلَدُ حُكُنُتَ نَم بُوكَةَ اوراكُراتِ بَحْت مُزاج اور بَحْت ل فَظَّا عَلِيْظَ الْعَلْبِ لَا الْفَصُّول برت تورول آب كم إس منتشر وال مِنْ حَوْلِكُ مِنَا عُدِينَ مِنَا عُدِينَ مِوابَ ان كومان فراديجَ اوران كه ك عَنْهُ عُودَ السَّتَعُ فِوْ لَهُ حُر اسْتَعْفارِ كِيمُ ادركامون في ان سے مشورہ وَشَاوِرُهُ مُ فِي الْأَمْرِفَ إِذَا عَزَّمْتَ فَتُوجَّلُ عَلَى اللَّهِ ؟ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ،

ينجئ بجرجب أب بخة عزم كرلس توالشربه وكر يصيف شك وكل كدف والم الشرك

مجوب المي . الترمل شاندارهم الأحين سيراس في ابنى دحمت سيراليسانبى بجيجا بورهم ول نرم مزاج اور إخلاق عاليست تصعف سي أيصلى الله عليه وللم في مرا إسي : « بوشخص زمى سے محروم ہو كيا ده خيرسے محروم بوكيا " (رواه لم)

کن در بیند که تشنگان مجاز برلب آب شور گرد آیسند هر کما چسشند بود سشیری مردم و مرغ و مور محرد آیمند

رسول الشرصل الشرعليدة ملم المعالمة عالية في شفقت اودرهت كابميشة مظاهره بهذاربنا مقاجب كوئي شخص آب ملى الشرعليد وللم سهمصافح كريا تواب لى الشرعليد ولمهاس كے الحق ميں سے اسف الحق نہيں نكا ليق تقريبال تك كروسى ابنا الحق نكا ليفى ابن اكرتا تقاا ورحس سے الاقات بوتى عق اس كى طرف سے فود جبرونہيں بھيرت ہے ہے يہاں كك دمى ابنا دُخ بھيركرمانا جا بتا تو ميلاماتا تھا! م

• يست كسى كونبيس و كيما جوابين ابل وعيال سي شفقت كيفي يرمول الترصلي الله عليم المسلم الترسلي الله عليم المسلم الم

مصنعت انس في الترتعالي ورخ بريمي بيان فراياكه:

م می نے دس سال رسول الشرصل الشرطیہ ولم کی فدرت کی جیسے بھی نقصان ہوگیا تو مجھی بھی سے بھی نقصان ہوگیا تو مجھی ملارت نہیں فرمائی اگر آپ کے گھر والوں میں سے سے سی ساف ملارت کی تو فرمایا گئینے دو آگر کوئی جیزال شرکے قضاو قدر میں ہے تو وہ ہوکر ہی رسینے گی \* (مشکواۃ المصابیح) تب سے تو وہ ہوکر ہی رسینے گی \* (مشکواۃ المصابیح) تب سی ایٹ ملیوں کم میں تب میں میں میں میں میں الشرطیرولم رحمۃ للعالمین مقد وسرول کوئی رحم کرنے گاتھ فرمایا ۔ ایک مدسیت میں ہے کہ آپ صلی الشرطیرولم سے فرمایا ۔

« الله السريدهم نهي مزما ما جو لوكون بررهم نهيس كرتا " (رواه البخاري)

امتكواة المصابح

الصلى الشعلية ولم في الراياكم:

م مومنین کوایک دومرے پر رحم کرنے اور آپس میں مجتب اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا <del>جائے</del> جيد ايك بى م جرجم كى عضوى تكليف موتى م توساداى جم جاكار ساب ادر سادسے بی جم کو بخار سر احد جا باسے " (رواه البخاري وسلم)

صابرين كي قضيلي س

يعرمبركيف والول كاتعربعث فران اورفرايا والصّابِويْنَ فِيرِ الْبُأْسَاءِ وَالضَّوَّاءِ و المان الباس د اس مي مختى اور تكليف كے زمار يس صبر كرنے والوں كونكى اور تقوى والا كام بتايا ہے اور بنگ كے وقت جب كا فروں سے مقابلہ ہواس وقت مم كر ثابت قدمى كے سائد مقابلہ كرف كونسكي اور تقوى ككامون مي شار فنرايا به يسورة الفال مي فرمايا و

يَا أَيُّهُ كَالَّذِ يُنَ أَمَنُ وُاإِذَ الْمَقِتْ تُدُ تُلْمِ اللهِ اللهِ الرابِ مَ كُرَى جِلَعَتَ عَالِم فِئَةٌ مَا مَنْ بُسُّو اوَاذْ كُرُوالله كَالنَّالَ بِهِ وَتَابِت مَدْم رَبُوا وراللُّه كَافِب كَتْحُرُ إِلْعَلَّكُمُّ تُفْلِحُون ﴿

كْرْت سے ذكركرو - اميد ہے كرتم كاميا بْج كے:

سوره صفي فرايا:

إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِ لُوُتَ » بدشک الشرنغالیٰ ان کویسنده فرا ما سیح ف سينله صفّاحانهُ مُ اس کی راہ میں اس طرح مل کر ایٹ تے ہیں کہ مُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ﴿ مرياده ايك ممارت المحري سيسر الإياكيا بو.

أخرمي فرمايا:

أُولائِكُ الَّذِيْنِ صَدَقُوْ اوَأُولاكُ هُـهُ الْمُتَّافُّونَ كُرِيمِناتِ (حَن كَاصِفا اویر مذکور موسی) وہ لوگ بیں جواسے ایال میں سیتے میں رکیونکہ ایمان قلبی کے ساتھ ایمان کے تقاصنول کو بھی اور کرتے ہیں ) اور بر اوگ تقوی والے بھی ہیں (کیو کر حرام سے بیتے ہیں اور مناہوں سے پر ہیز کہتے ہیں).

-XIX-





## مروعالم اللي معالم معالم معالم والمرت وربيت كي المصحفاك

مصرت حثين دمى الشروز في بيان فرما ياكه مي في اسينه والدما ويصرت على مرتعني رضي النُّرعنه معصوراً قدس في الشرطيرولم كرمكان مي تشرليف ركف كحالات دريا فت كے توفرواياكه: " أنخضرت صلى الشّرطيروسُلم مكان بن تشريف قرما المونے كے دقت إينے وفت كين مصة فرماية عقر ايك حسرالله تعالى كے لئے دكراس مى نماز دفير ور صفى دومراحدة تھوالوں کے لئے (کران محقق ادا فرائے مثلاً منسنے بولئے ادر صرفر بات معلوم کرتے)-تيسرا حسداين نفس كمست ميراس اين دائ محتد كومي اين ادرنا زي كارميان تقسيم فراليت مخ كراس وقت خاص خاص اصحاب ماصر موت عظ جن ك درايد ما حصارت تكملس كمضامين سنجات مخفادر أبصل الترعليدولم ماصري سي كوتي جيز ر کھانے بینے یا دبن کی بات) پوشیدہ نر کھتے تھے وقت کے اس حقد میں جوامت کے لئے عقا أبيصلى الشرهليروكم كاطرز عمل يدخناكدان أنيه والول مي المضل كوترجيح وسيق فقياور اس وقت کوان کے فضل دین کے لحاظ سے ان بھسیم فراتے سے بعض کے والے ایب ماجت الرابعض دوماجتیں اور عض بہت می حبیب نے راتے . آب ملی السطار اللہ اللہ والم ان کی حاجتیں پوری فراتے اوران کوا میسے امور می شغول رکھتے جوان کے لئے اور تما کامت كه القصلع موسق مثلاً وه تصنوات أي صلى الشرعليه ولم يسي سوال كرسته إ در آب صلى الشر عليه وسلم ال كومناسب جوابات ديق اور حاصون سع آب صلى الدعليروسل فرما دياكرت من كرجولوك موجود نبي مي يو بالي ال كوبينيا دينااور يمي فرما ياكرت كراك كي مجه تك بسبنيادياكر د جونود (شرم وغيروك وجرس) مجه تك نربه نياسكا دواس الخ كريخض كمى صاحب اقدّار كاب اس كى حاجت ببنجائة جوز دنبس ببنجا سكما غذاا كو قيامت كروز نابت قدم ركه كا أب لما الشرعليه وسلم كالمجلس مي اس قسم كا تذكره جو ما عقا ا در اس کے علا وہ آپ مل اللہ علیہ وسلم کوئی بات گوارہ نے فرماتے تھے۔ حاصرين آب صلى الشرتعاك عليه وآلم وسلم ك ياسس هالس

بن كرأت تضادر كجه ويكه بغير مبانه موت تخداور دال سدادئ فيربن كرنكلته تظر. يرتو آپ ملى الله عليه ولم كے مكان مي تشريف ركھتے وقت كے حالات تخطير محفرت بن رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كرميں نے اپنے والد ما مدسے آنحصرت ملى الله عليه ولم كے ہم تشريف رسكھنے كے تعلق دريا فت كيا تو فرما ياكہ :

حضرت مین رضی الله عند فنرمات این کر بحبرت نے اپنے والد صاحب رضی الله عند سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریا فت کے توا نہوں نے فرمایاکہ:
وو آپ میں الله علیہ ولم کی شعب و رضا مت سب الله کے ڈکر کے ساتھ موتی بھتی جب آپ مسلی الله علیہ وقم می مگر تشریف بے جائے توجہ ال جگہ "ی و ڈیل بلی تاریخ دار دوسروں

كوهبى اس كالمحم فرماتے سطے اپنے ہرم کے اس كائق دیتے سطے اكر سب كى طرف متوجه موسق عفی آپ صلی الله علیه ولم کے پاس مبیضے والوں میں سے کوئی بھی بیر نہ سمجهتا تفاكه آب صلى الشرعكية ولم فلات غص كومجيسه زياده عزيز ركهته بي جبخص آب صل الشعليه ولم كم بإس بيقيا بالسي معاطر بي كفت كوكرتا تواب في الشعليه ولم ساعقه بمح رسيتے اور گفتاگو فرمائے رستے (اوراس کر چیوٹر کر نہ جاتے گئے) ہیں کہ کہ وہ خودہی ش بلاجلة بوشخص آيصلي الشوكيرولم سيسوال كراتون يت فرا ديته مخة يا زي كماتين بواب ينف عقر جبكه مرحبيز موجود منه موتى عنى أب سل الله عليه والم كاسخاوت اورخوش ملقى سب مصلية عام بهى جس كى وجهست أبيصلى الله تعالى عليه والم شفقت إدر مہر ہانی میں گویا سب کے باپ سے ۔ آسے صلی اللہ تعالیے علمیہ والبروم كي بهارجي مي سب برابر مق آي سلى الشرعليد ولم كالمبر علم اورحيا راصرا ورامان ك مجلس منی آپ ملی الله علیه کم مجلس می زشور به و با تحاییمی کی بے عزنی بهوتی متی اوراگراس مجلس من سے لغزش موماتی تو اسسس کوشبرت نددی ماتی کتی ماحز میملس برار مجير جات من مرتقوى ك وجرس ايك كودوسرك بنضيات بوتى عنى سب آبس باتا كرتے تھے. بروں كا دب كرتے تھے اور هيوٹوں بردم كرتے تھے.صاحب مابحت كو اپنے نغر برترجع دسيق مخ اورما فرى فبركرى كرت عظ يا

حضرت حسین رصی الشرعند فرات بین کرمی نے ابینے والدصاحب رصی الشرعندے درول الشر صلی الشرعلید ولم کی میرت کے بارے میں موال کیا توفروایا :

مه البي الأعليه والم خوش خلق ا ورجشاش بشاش رسمة عقد آب زم خوسة ، زم طبيعت عقد اكبر خوش المند عليه والمعترف المعترف ال

د دسرول کوئین باتوں سے اخصوص طورسے) اپنی جا نبسے بچار کھا تھا (۱) کمی کی برائی زکتے مے (۲) کسی کوعیب نالگلت مے اور (۳) کسی کاعیب تلاش نافراتے ہے۔ آپ می الدعلیہ ولم صرف وہی کام فرملت جس میں تواب کی امید موتی ہجب آب سلی الشرعلیہ وہم کلام فرملت تو ما مزین عملس مر جبکائے بیٹے رہتے ہے ۔ کو یان کے سروں پر پر ندے ہیں جب آپ صلی الشرعلیہ ولم خاموں ہوتے توحاصرین بوستے نے اوراکیا الشرعلیہ ولم کمجلس ہرکسی بات میں جھ گڑا انکرتے مجے مجلس میں جب کوئی بول تو اس کے فائوش ہونے مک سب خاكوش ربعة مقرب كى بات اسى توجر سيرى مانى هى جبسى افضل حصرات كانى مالى هى. مب سنة توآيي ملى الشرعلية ولم مجي شنة اورسب تعجب كرشة توآي ملى الشرعلية والمعجمي كرتے زینہیں كرسے الگ بچپ جات معیقر ہیں) مسافراد می كی مخت گفتگواوراس كے بیجا سوالوں پرصبر فرملت نے لہذا تصرات صحابہ مسافروں کو آیصلی الشرعنیہ ولم کی لیس مي مؤولا ياكست عظ كه وه جومعلوم كري مح توسم كوهي معلوم بوجائ كاراب لل الشمليه وسلم فرما باكرت على كردب كولى صاحب حاجت الاكريد تواس كى مددكرد ياكرد - اوراكر كون أيصل الشرطيرولم ك تعربيت كرتاتواس كوكواره نفرات عق الايك بطور سكريك كونى أيكى تعربيت كرتا توخاموش رہتے كيى كافط كلامى نرفرماتے (اوركسى بات كے درميان مزوسے سفتے) بال اگر وہ مے جا اتیں کرنے مگا تومنع فرماد ہے سفنے یا و بال سے کھانے ارواه الترمذي في الشمالي) الوجاسة عي "

معنرت ماکشرصی الشرعهٔ افراق بی کد: " آپ صلی الشیعلیرونلم مزنخش گوشتے اور مزنخش گوئی کرنا چاہتے سکتے رز بازاروں میں تور مجلتے سکتے (جوخلاف وقارہے) بُرائی کا بدار بُرائی سے زوستے سکتے بکومعان فرادیتے سکتے اور درگذر فرمائے سکتے !" (ترمذی)

نیز منسد ما آن این کم: « آپ صلی النّه علیه ولم نے جہا د فی سسبیل اللّه کے علاوہ تھی کسی کو اپنے دستِ مبارک سے نہیں مالاز کسی خادم کو نہ کسی بیوی کو !!

نيز فرماتي ہيں كه: " آب سلی الدعلیہ وہم نے اپنی ذات کے سے کسی سے بدانہیں لیا بال اگر النہ کے دین کی حرمتوں میں کسی کی ہے حرمتی موتی بھتی تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم سب سے زیادہ مخصته كرينه والي موية يضفي " (مشكواة) حضرت عمروين عاص صنى الشرعنه فرمات بيركه: " دسول الشُّر على التُّدعليه وسلم بُرْسي سبے بُرسے انسان سبے بھی تابیف قلب کے لئے اينى توجد وزمات يخ اوراس سي كفت كو فرمات يختر " (من كوة المصابع) حضرت سن رضی الشرعه کی طویل روابت میں ہے کہ: " رسول التُرسلي التُرطيبروللم جب كمي كى طرف توجه فرمات توبوري توجه فرمات تقي. ا کیونکدادھوری توجہ سکرن کا فاصہ سے انظر بنے کور کھتے تھے۔ اپنے اسحاب کے يتهج حلتے بيتے اور پہلے سلام کرتے سینے " (حمع العوالہ) بصرت انس رضی الله بوز کا بیان ہے کہ: " رسول النه صلى النه عليه وسلم جب تنبي سے مصافحہ فرماتے توسیب تک وہ اینا لا غفہ مرتهينيتا آب صلى الله عليه وسلم ايناع تفرر تهينجة بخفراور اس كى طرف يدمرز كييم تفرجب يک وه خودمنه بيمركر مرايا . تعبي پرنهنس ديچها گيا که الرمحنس کی طرف أب صلى الشّرعليدولم بيرهيلاست خيف بهول " (مستكوّة المعَسابع) اور آپ صلی الشه علیہ وکلم نزماتے تھے میں غلاموں کی طرح کھا آیا ہوں اورغلاموں کی طرح بعیمتا ہمول ۔ البیشا) یہ ہیں صاحبِ خلق عظیم صلی الٹرعلیہ و کم کے اخلاقِ عالیہ جنہیں اختیار کرنے کی صرورت سے اور عمو مامسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ان سے غافل ہیں .

++

# وفي الى كى طرف ملمق

قال الله تعالى: و للآخرة خير لك من الأولى له مصرات انبيار كرام مليهم الصلاة والسلام كواختيار ديا ما المهد كراكر ما المهم الصلاة والسلام كواختيار ديا ما المهد كراكر المعلم المحالي المرجل المرجل المرجل المرائيس والمحالة وتعالى الله عليه ولم كوهي انتيار ديا كيا وراكي من رفتي اعلى فرائيس والخصر الله عليه ولم كوهي انتيار ديا كيا وراكي من وفتي اعلى كوافتيار فروايا الك روزاكي من خطبه دية موسة ارشاد فروايا كه:

" الله تعالى من المرجل المن بند من كوافتيار ديا من كرمام واكرام مه ونيا من رحيا ورجاح والديات والمربات كوافتيار كرمائية والمربات كالمن بنده في المن واكرام مه المن من طرف كوچ كرمائية والمديد كاس بنده في المنتار والمناه كوافتيار كرمائية والمناه كوافتيار كرمائية والمناه كوافتيار كرمائية والمناه كالمناه كوافتيار كرمائية والمناه كالمناه كوافتيار كرمائية والمناد كالمناه كوافتيار كرمائية والمناه كالمناه كوافتيار كرمائية والمناه كوافتيار كرمائية والمناه كوافتيار كرمائية والمناه كوافتيار كرمائية والمناه كالمناه كوافتيار كرمائية كوافتيار كرمائية كوافتيار كرمائية كوافتيار كرمائية كالمناه كالمناه كوافتيار كرمائية كالمناه كالمناه كوافتيار كرمائية كالمناه كالمناه كوافتيار كرمائية كوافتيار كرمائيا كوافتيار كوافتيار كوافتيار كرمائية كوافتيار كرمائية كوافتيار كوافتيار كوافتيا كوافتيار كوافتيا كوا

یمن کرمصرت الو کرصدیق رضی الشر تعالے عزیجُوٹ بھرٹ کررنے گئے اور سمجھ کئے کہ سیدعالم صلی الشرعلیہ وسلم اپنے بارے میں خبردے رسبے ہیں اور آیٹ اس عالم فالی کوخیر باد کئے والے ہیں لیہ

بیماری کی است اور است کے کو اضرب سی التر علیہ وقر کے اخریں یار بیع الا قرال کی بہا بھیماری کی است کے دقت بھیماری کی است کے دقت بھیماری کی است کے دقت بھیماری کے دقی در مین مدینہ منورہ کا معردت فیرستان ہے جسس کو عرف عام میں جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ آنحضرت سی الشرعلیہ وقم اہل بھیم بر سلام بڑھنے اوران کے لئے دعا میں کرنے تشریف ہے جائے گئے ایس موسلے واپس ہوئے واکی سے مرض کی ابتدار ہوئی ، بہنے سرمیں دردکی و اللہ سے داپس ہوئے و اگلی سے مرض کی ابتدار ہوئی ، بہنے سرمیں دردکی

اله بخارى جلد اصعفرا ا

حضرات صحابهرام كووصيت حضرت ابن سيودرضي الشعنه رواميت سب كمرص الوفات مي رسول النه صلى التدعليه وسلم في ميس طلب مزيايا ادراینی وفات کے قریب کی خبر دی اور فرمایا: « الشرتعاك تمهي توسنس ركه اور باليت يرقائم ركمة ا ورتمهاري نصرت فرمائے ! و میں تہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تہیں الشرکے ميردكرتا ہوں ! بحنرات صحابر كرام رضوان الله عليهم المبعين في دريا فت كيا: « يارسول الشراكي كونسل كون دي كا ؟ يا أي تي فرمايا: " میرے اہل بیت میں سے جورسشتہ میں زیادہ قریب ہوں وہ بہت سے فرشوں کے ساتھ مجھے شل دی گے۔ وہ فرشتے تہیں دیکو ہے ہوں کے مگرتم ان کومز دیکھ سکو کے " تماز جنازه کے بارے میں فنرمایا: " بجبتم مجیخسل اورکفن دے دو توجاریانی پر لٹا کرقبر کے کنا سے ر کھر دینا اور کچے دیر کے لئے وہاں سے مٹ جانا، کیونکہ سب سے یہلے مجھ مرنمازمیرے دوست حصرت جبریل علیات لام پڑھیں گے. ان كى بعد حضرت ميكائيل على السلام، مجر حضرت الرانسل على السلام. بچران کے بعد مک الموت نماز پڑھیں گے ۔ اُن کے ساتھ فرشتوں كابرات كرموكا.اس كے بعد ميرے كھر كے مرد تماز بڑھيں، مجر گفر کی عورتیں اور اس کے بعدتم لوگ گروہ در کروہ تنہا تنہا داخل ہو تا اور نماز پڑھنا، رونے دھونے اور حیلانے سے بچنا وریز مجھے

ا ذمیت بوگی بولوگ موجود نهبی ان کومیراسلام بهنچادیناا درگوابی دیناکہ جولوگ آج سے لے کرقیامت تک دین اسلام میں داخل بول مح أن يرميرات لام بي اي اس بیماری کے دوران آنخضرت آلیا معوف العباد كي ايميت عليه ديم صرت نضل بن عباس صالة عنه كا لاقة يكر كرمنبر ريشريف لائه آپ كيسرمبارك پريش بندهي موني عتي بجير آی نے حکم مرمایا کہ توگوں کو ملاؤ بھنرت نصل شنے آواز دے کر توگوں کو حمع کیا۔ اس كے بعدر سول اللہ ستى اللہ عليه و تم نے اللہ تعالى كى حمد وثنا بيان فرانے مے بعدارشاد فرمایا: " اے نوگو المی عنقریب تم لوگوں کے یکسس سے جانے والا ہول. لنذااركمى كويس في مارا موتوميرى كمرماضره وه بدله في ال اورا الركسي كويس نے بڑا تھا كہا ہوتو وہ تھى بدلہ ہے ہے، كوئى مالى مطاب موتومیرامال ماصرے کوئی تخص پیخیال ذکرے کہ بدل لینے سے میرے دل میں اسس کے لئے بغض بیال ہو جائے گا، تم حانتے ہو كربغض ركهاميرى فطوت مي دبي . وه تخص مجيم مجرب ب برله لے لے عامعات کردے " اس کے بعدر مول النصلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے اُر آئے اور بھیہ نماز ظہر کے بعد دوبارہ منبر ریشٹریف لے گئے اور دسی اعلان ڈہرایا۔ ایکٹخص نے عرض کیا، یا رسول الله ایک روز آی کے پاکس ایک سائل آیا تھا اور آئ کے پاس اس کو دینے کے لئے کچھ مال نہ تھا آئی نے مجھے کم دیا تھاکہ تین درم اس كودى دورأ تخضربت صلى الشعليه وسلم تصصرت فضل است فنرما ياكه أسس تین درہم اداکردو <sup>کل</sup>ے لے سیرت ابن کیٹرج مصفر ۲۰۵۰ ۳۰۵ وطیقات ابن سعدج ۲ صفح ۲۰۲ یہ عجع الزوا کہ بختھڑا ۔ صدر بی اکبر کی امامس ایجیف دیماری کے باوجودا مخضرت سی الی الله علیم و بیماری کے باوجودا مخضرت سی الی الله علیم و بیم مرضی میں مشدت آئی تواید با برا مارور فی استار مورد بی استار مورد بی الله تعلیا لا بی تعام اور ایام مین کرانے و سبعہ بیماری بی الله تعلیا بی موسرت ما کشت صدیقہ شنے عرض کیا کا ابو برصد این نہایت رقبی القلب بی آئی کے مصلے بر کھڑے ہوں کے نوان براس قدر کریہ طاری ہوگا کہ امامت کریں ۔ کو امامت کریں ۔ کو امامت کریں ۔ ایک میں بی اور دوبارہ تاکید اسماری کو کا کہ اور دوبارہ تاکید اسماری کی امامت کریں ۔ بیمنا بی حضرت ابو بجرشے نماز بڑھائی ہو

معنے و مات میں ریول الدہ تھا آئی عند فرماتے ہیں کہ مرض و مات میں ریول الدہ تھا تا ہے علیہ وہم نے اپنی جگہ حضرت الو بحرصد بن رضی اللہ عند کو امامت کا حکم فرمایا حالا تکہ نہ میں مغیر حاصر بھا نہ ہی بیارے رسول نے ابو بجڑ کو ہمارے میں مغیر حاصر بھا نہ ہی ہیں اللہ کے بیارے رسول نے ابو بجڑ کو ہمارے دین کے سنے بست مذکر لیا تو ہم سنے النہ ہیں اپنی دُنیا کے ساتے ہی بیسند کیا دیسی ان کی خلافت کوئی مانا کی

#### صحابه كرأتم كونماز مين شغول ديجه كراظها رئيسترت

پیرکے دن جب صحابہ کرام صوان اللہ علیہم اجمعین نماز فجر اداکر رہے ہے اورصد این اکبر اما مت کرارہے ہے کہ سیدالم سلین، فاتم النہ بین صلی اللہ علیہ و لم فیصرت عائشہ صنی اللہ عنہا کے مجروب بردہ ہٹاکرا بنے مانشاروں کو نمساز میں معن بستہ کھڑے دیجا تو فرط مسرت سے آپ نے بستم فرمایا بحضرت انس فرط نے بین کہ انخضرت میں اللہ علیہ و لم کے دیدار کی خوشی میں قدیب تفاکھ جا برام نمساز ہوں کہ لو۔ کے بارے میں آزمائش میں بڑھائے آپ نے باتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز بوری کر لو۔ مجھرات نے بردہ ڈال لیا ہے

له صحيح البخاري كماب الصلاة. كه تاريخ الحلماء السيوطي. ك صحيح البخاريج ٣ منا ابن ماج البخاريج ٣ منا ابن ماج اوفى ذكو مرض رسول الله صلى الله عليه سلم عن النس رصنى الله عنه -

رسول التصلى التدعلية ولم كالمخرى كالورا خرى كلام

جمهُ رمورضين متفق بين كرات كي وفات ماهِ ربيع الاول بين بروز بسرموني.

له صحیح البخاری ج ۳ص ۱۰ - که شیخ البخاری جلد اسفر ۲۱ -

#### مشہور ول کے مطابق ۱۱ ربیع الاوّل کو دو بہر کے دقت یہ واقعہ بیش آیا اِم وفات کی خبر کن کر صحابہ کرام کو تا قابل بیان صدمہ

مسرورکو نین متی الشرعلیہ وتم کی رصلت کی خبرصحابہ کرام رضوان الشد تدالے علیہم اجمعین کے سے ایسی تھی کا غمول کے بہاڑان پر ٹوٹ بڑے۔ یصدمرنا قابل تعلیم اجمعین کے سے دہ مجت متی کا تعالی السرطیا ور بہا کے ماننے والوں نے اس سے دہ مجت نہیں کی جواصحاب رسول متی الشرطیہ و تم کو اپنے آقا سے تھی یکم دحیرائی کی وجہ سے دبانیں گنگ ہوگئیں ،ا وازیں بند ہوگئیں یحضرت علی المرتضیٰ رضی الشرعی تم المرتضیٰ رسیلے سے معترت علی المرتضیٰ رضی الشرعی تم میں الشرعی تعالی میرے جوب نہ مالی ہوگر بیٹھ گئے ہوگئ کی ہمت زینی بحضرت علی المرتضیٰ رضی الشرعی تالیہ میرے جوب میں الشرطیہ و سکی الشرطیہ و سکی الدر میں المرتضیٰ کی ہمت زینی بحضرت علی المرتضیٰ کا کہ میرے جوب میں الشرطیہ و سکی الشرطیہ و سکی کا کہ میرے جوب میں الشرطیہ و سکی کا کہ میرے جوب

### حضرت بوبجرصديق كي بمت وحصلها وردانشمندي

یه وقت تھا بنب اُمّت محمدیمالی ساجبهاالصلاة والسّلام کوایی د مبناو قائدگی صنرورت بھی جوامّت کوانتشار و خلفشار سے بچائے اور رسول الشّد صلّی الشّرعلیہ و تم کے مئے من کی تمیل کرے، الشّرتعائے نے اس عظیم کام کے لئے محضرت ابو بجرصّدین کو کمنتخب فروایا بوسرا عتبار سے اس کے اہل تھے ۔ بار غار رفیق اسفار اور ایمن اسرار سفتے سفر وحضریس رسول الشّصی الشّدعلیہ وسمّ کے ساتھ رہنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کاعلم رکھنے والے گئے۔ ابو بجرصہ ان رسی اللّہ تعالی عند حضرت ابو بجرصہ ان رسی اللّہ تعالی عند حضرت عائشہ صدیقے بی کے جُرے بی وافعل ہوئے جہاں نبی اکرم صمّ اللّہ تعالی عند حضرت عائشہ صدیقے بی کے جمرے بی وافعل ہوئے جہاں نبی اکرم صمّ اللّہ تعالی عند حضرت عائشہ صدیقے ہے۔

له ميرت ابن كير جلد م صفحه ٥٥ . كه روض الانف جلد م صفحه ٢٠٢ -

کمی جادر می . صدایت اکبر نے اپنے مبیب و خلیل آب الدعلیہ و تم کے جہرا الورسے جادر ہٹائی اور بیشانی مبارک کو فرط عقیدت کے ساتھ مجو کا اور بوسے:

" میرے مال باپ آب بر قربان ہول آپ کی و فات سے بتوت اور وی کاسلسلم منقطع ہوگیا . آپ کی تعربیت کاحتی ادا نہیں کیا جا اور وی کاسلسلم منقطع ہوگیا . آپ کی تعربیت کاحتی ادا نہیں کیا جا اس کے اور حضرت اور مجم اپنی آ نکھول کے آپ موات ہو ہم اپنی آ نکھول کے آپ موات ہو ہم اپنی آ نکھول کے آپ کی تعربیت اور میں اللہ تعامید کے دیا ہو تا تو ہم اپنی آ نکھول کے اس میں ہوگئی کی موالیت جا ہو تا ہو کہ صدیق میں اللہ تعامید کے دیا ہو تا ہو کہ صدیق میں اللہ تعامید کے دیا ہو تا ہو کہ صدیق میں اللہ تعامید کے دیا ہو تا ہو کہ صدیق میں اللہ تعامید کے دیا ہو تا تو کہ میں جمع فراک کا محکم کے دیا ہو تو کی اللہ تو تا ہو کہ کی اللہ تعامید کے دیا ہو تا تو کہ کی اللہ تعامید کے دیا ہو تا تو کہ کی اللہ تعامید کے دیا ہو تا تو کہ کی دیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تو کہ کی دیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تو کہ کی دیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تو کی دیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تا تا کہ کیا ہو تا تو کہ کیا ہو تا تا کہ کیا ہو تا تا کہ کی کیا ہو تا

الصيح البخاري ع ساص ١٨ مختصرًا.

سلسلة كلام حارى ركھتے ہوستے فرما ما: " الله تعالي نے اپنے بنی کے بعد تمہاری رہنمانی کے لئے اپنی کتاب ا درايين نبي كى سُنّت كو باتى ركھاستے بشيطان كواتنى مہلت مذوركم تم مص الربط اورتهاي سي فتهزيس مبتلاكر دي" أو مصرت عمر صنی الشرعنه فرماتے ہیں کہ جب میں نے الو کرنٹسے یہ آبیت سنی احج ا دیر بھی گئی ہے ) تو مجھے پر سکنۃ طاری ہو گیاا درایسا نڈھال ہوا کہ بیرں لگا کرمیرے قدم میرا بوجھ اب اٹھانہ تئیں گے ادر میں زمین پر گرھاؤں گا کیے رحمت مجتم صتى الشعليه وتلم كوحضرت على المرتضي اورحضرت عباسس ف رصی الله عنها نے عسل دیا عسل دینے کے لئے بٹیرغرس کا یانی لایا كيا زغرس نامى كنوال مديمة طيبهي مسجد قبارك قيربب واقعسع آج كل والى كم آخرين شار موتاب آنخضرت سن الشعليه وسلم اس كنوي كاياني بند فرات مقے ۔ تین بار ہیری کے پتے ملے ہوئے یانی سے سل دیا گیا . آپ کے کیڑے نہیں امّارے گئے بلکھان کےاُوبرے ہی یاتی ڈال کرھیم اُطہر کو مُلاکیا ہے من من المسريم عنسل ديا گيا عقالسس كو آنار كرتيبن كيروں ميس من ديا گيا ي<sup>4</sup>ه نے پھر ہماجرین نے بھرالصارنے پہلے مردول نے پھرعورتوں نے بھر بخول ناز جنازه ادار جمره مبارکه میں کوشش افزاد داخل ہوتے بنماز جنانیہ اداکرتے اور باہرا جاتے بھیرمزید دک افزاد جاتے بیسلسلہ سکا ہارشیب وروز جاری رہا۔ تدفين مُبارك شب جبار سننبركو موني . له يخارى شريف جلد اصعفى ١٠ ، جمرة قطب العرب مختصرًا عمه بخارى البضا سے بہتے جلدہ ص ام > کے سترحمسلم المؤوی

#### يَادَتِ صَلِّ وَسَلِّهِ دَائِمًّا أَبَدًّا عَلَى حَبِينِكَ حَنْرِ الْخَانِي كُلِّهِ مِ مُكَارِجِنَازُه مِن البِّ بِرَكِيا وُعِبَ الْحِمْ كُنَى ؟ مُكَارِجِنَازُه مِن البِّ بِرِكِيا وُعِبَ الرَّحِي كَنَى ؟

زرقانی کی روایت یں ہے کہ آنخضرت سلی الشرطلیو کم کی نماز جنازہ میں صحابہ کرام یہ پڑھتے رہے:

#### حضرت الوكرصة يق رضى الترعية ببيعت فلافت

حضات الصارص التاعنهم المجمعين سقيفة بنى ساعده مين جمع موسط اور خلافت كے معاطعين بحث ومشورہ مشروع موا بحضرات عين محرت العربي محضرت العربي محضرت عمرض التاعن التاعن

لے زرق فی جلد مصفی ۲۹۳ مطبوع مصر، کدانی کا ب دھم للمالین ۔

آبِ کوہی منتخب کیا تھا البذا خلافت کے بھی آب ہی زیادون دارہیں ابھ مسنداحد کی روایت ہیں ہے کہ حضرت البر کرصدیق رضی الشرعنہ نے انصاد کو نبی کرم صلی الشرعلیہ وسلم کا ضرمان مبارک یا دولا یاکہ مقربیش می خلافت سنجالیں گئے '' یسن کر انصاد کے سردار حضرت سعدرضی الشرعنہ نے عرض کیا' آب سے ذرائے

ہیں بیس آب نوگ اُمرا ہوں کے اور سم وزراء کیے

محصرت عمرضی الله و الل

بيعت خلافت كبعدصديق اكتركا خطبه

خلیفة الرسول متی الله علیه و تم حصرت الو برصدان فنے بعیت کے بعد ایک خطبہ دیا جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے .

ا فع البارى جلد عصفر ۱۳۱ ، ۳۵ ، که مستداحرمبلده سفر ۱۱ - سفر ۱۱ -

أيهاالنّاسُ إنّ ولّيت عليكم ولستُ بخيركم فإن أحسنت فأعينونى وإن اسأت فقومونى أطيعونى ماأ طعت الله فيكم فأن عصيت فلاطاعة فى عليحكم القوى منكم ضعيف عنلى حينات عنلى حتى اخد منه الحق والضعيف منكم قوى عندى عنلى حتى اخد له الحق، أقول قولى هذا واستففرالله فى ولكم . حتى اخد له الحق، أقول قولى هذا واستففرالله فى ولكم . ترجم المورة المرم تم ين بهترين خصرته ين بهون اورم تم ين بهترين خصرته ين بهون بس الريم تن برقائم رجون تويرى مددكما اوراكر وكيوكم ين فلى برجون قويرى المدكن العاملة كمنا وراكر ويوكم يمن الله تعالى الحاست كرتا وراكر الله كافر ما في كردون قوتم يمرى فرما فرداري برئز من من عندى ومول ذكر لون اوركم ورميت فريك كمودم والمناس كاحق وصول ذكر لون اوركم ورميت فريك كمودم والمناس كاحق وصول ذكر لون اوركم والمناس المناس كاحق والمنكون بس في يبي كهنام اورمي البين سائل اور المناس كاحق ولاسكون بس في يبي كهنام اورمي البين سائل اور المناس كاحق ولاسكون بس في يبي كهنام اورمي البين سائل اورمي المناس كاحق ولاسكون وس منظوت كاطلب گار جون الاستان اورمي البين سائل المناس كاحق ولاسكون ولي المناس المناس كاحق ولاسكون ولي كلاس كاري ولي المناس كاحق ولاسكون وليسكون ولي كاري ولي كانام وليستان ولي كانام ولين كالله كار بودن المناس كاحق ولاسكون وليسكون وليسكون وليسكون المناس كاحق ولاسكون وليسكون وليكون وليسكون وليسك

ایک روایت کے مطابق کسس کے بعد بھنرت الوبر صدّیق نے بین دن تک شہر می اعلان کرایا کوسلمان اگر مپاہی توکسی اور موزوں شخص کا انتخاب کرسکتے ہیں ا لیکن صدّیق اکبر کے مقابلے میں کسی مسلمان نے کسی اور خصیّت کو ربول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی جانشین کے لئے موزوں نرمجھا .

له انساب الاشراف جلداص ٥٠

دوسری بات برہے کر صفرت علی المترضی السّری السّری نیرو اور نے درکتی بات کے میں اور حق کی بنگ الرسنے میں کی پرواہ کرنے والے رزی تھے جمائت اور بہادری میں ہے بینال بھے۔ اگر وہ صدیق اکبر کواس منصب کا حقدار رز جانے تو براز وجی ان کو ہشا سکتے ہے اس کے برعکس انہوں نے صدیق اکبر نے سے بیعت کی اور دوھائی سال تک ان کا اقتدا بین نمازیں اوا فرماتے رہے۔ اس بات کا ان کا دیرو کو گئیس کرنے ۔

تیسری بات یک اگر صنرت الو کم صدی نے اقتداراً ورمنصب کے الہم یک فلافت کو قبول کیا ہم تا توان کی زندگی بُر تعیش ہموتی وہ ابنے لئے عالی شان محل بناتے اور کھانے بینے ہیں توب عمدہ غذا ہیں استعال فرماتے اور بیش محل بناتے اور کھانے بینے ہیں توب عمدہ غذا ہیں استعال فرماتے اور بیش و اگرام کو ترجیح و بیتے لیکن تا ریخ سٹ ہدہ کہ امور سنوالد نے ایسا نہیں بلکہ ان کی وار گریہ وزاری و فکر المخرت میں شخول رہنے تھے۔ بیت المال سے صرف اتنا اور گریہ وزاری و فکر المخرت میں شخول رہنے تھے۔ بیت المال سے صرف اتنا لا ہے میں منصب قبول نہیں کوسکا بلکہ انہوں نے یکھوس کیا کہ اگراس وقت لا ہم میں منصب قبول نہیں کوسکا بلکہ انہوں نے یکھوس کیا کہ اگراس وقت میں اس بار گرال کو مذا تھا وک گا تو اُسٹ کا شیرازہ بھی مبارک کی خلافت میں اس بار گرال کو مذا تھا وک گا تو اُسٹ کی شیرازہ بھی ماس وقت ان سے بہترائت مسلمہ کوسنھا ہے والا کوئی نہ تھا۔

الشرنغاك بمارك دلول كونور بالبيت عطا فرمائ

### خليد ميارك

ال ممارك أب ك بال زبائل سيده عقر بهت بيجار عق بلكه بالول بي بلكاسام عقاله يربالون كي انتهائ خونصورتي كي علامت سب. آیٹ کے بال کانوں کی وٹنگ کتے کیے م جمار کی اسرکار دو عالم صتی الله علیه و تم کی دارهی مبارک خوب محمنی اللمى الخرعمرين أيك كالمورى مبارك كيجيد بال سفيد ہو گئے معقے بھنرت ابن عمر دھی اسٹر عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک من تعريبًا بس بال سفد عقر اله (الشرتعالي حضرات معابركام مضوان الشعليهم اتبعين كوبهاري طرف مع جزائے بخرد سے جنہوں نے قیامت کے آنے والے انسانوں کے لئے ماتم النبین صلى الشعليه ولم كى هربات كومحفوظ كرديا . يهال تك كرسفيد بالول كى تعداد يك ين كرأست كريخ نقل فرماني.) حضرت على رصني المثرتعالي عز فنرياتي بس كررشول الشرصتي الشرعليه وسلم مذريا ده للنب محقة نريست قد ريعي قدر مبارك درميانه نفا ) آم كي مضيليان اور دواون یا وُں گوشت سے بڑے تھے ( بیصفات مردوں میں قرّت دستجاعت کی علامت ہیں )آٹ کاسرمُبارک بھی بڑا بھاا ورحبم کے جوڑوں کی بڈیاں بھی جوڑی تیں ( یعنی قوت کی علامت ہے) سیندمُ الک سے لے کرناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی۔ آپ کی جال الیسی تھی کر کویا اونچانی سے اُتر رہے ہیں ربعیٰ نیز صلتے بھے) حضرت علی رصنی اللہ عنہ نے یہ بیان فٹر مانے کے لعہ فرماً یا: المیں نے آپ میساحسین مذاکب سے پہلے دیکھان آپ کے بعد یا کہ له جامع ترماني د تسم الحديث ۲۹۵۸ .مختصرًا .

له جامع تومل ى د تسعر الحديث ٢٩٥٨ . مختصرًا . كه شعائل . كه ابن ماجه ، ياب من ترك الخطاب . كه جامع ترمذى ، باب ماجاء فى صعنة النبي صلى الله عليه وسلّم .

المحول كى تركى حضرت انس رعن الله عنه بيان كرتي بي كررسول الله مستى الشرعليه وستم كى بمقيلى اس قدر زم تنى كداس سے زيا دو زم كوئى رئيتم و دیماج بھی میں نے کہی نہوا کی المصنبت عبدالتدين عباسس رصى التدعية فرمات ببي كم ول الله صلّى الشّرعليه وسلم كه الكلّه دانت بالكل <u>طع تهجة</u> ز متے بلکه ان میں کچھ صل تھا جب آے گفتگو فر یا تے تو ایک نور سا ظا مرہو تا ہوسامنے کے دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا کھ کے امدر ط<sub>ی ا</sub>حضرت جابرین سمرۃ رضی الشرعیز فرماتے ہیں کہ دیمول الشد صلى الدعليه وللم منت نرعق بلكهمرف مسكوات عقرجيس ب صلی الله علیه و تم کی طرف دیجها أو ایسامعلوم ہو تا کہ آپ نے آ تھو*ل ہی مُرم* لگایا ہواہے مالانکہ ایسانہ ہوتا تھا (بلکہ یہ تکھوں کا قدرتی حسُن تھا ) تھے بيان فهم نبوت الصرت جابر بن ممره رضي الشر بوت مالى عنه فرمات بي كريس فے حضوراً قدمس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر ترقیت دھی ہوسرخ تھی اور کو ترکھا نڈے کے برابرھتی کا من الرسول الشصلى الشرتعالية عليه وسم دارهم كونه رّاشته ع دارهی مُبارک هنی هی موجیوں کو زشوا دیتے تھے۔آنخضرت میں الٹرعلیہ وہم نے اپنی اُمنٹ کو داڑھی **بڑھانے** اورمو تجيين ترشوان كاحكم دياب اوراس كوتمام انبيار كي سنت فرمايا ہے. صنرت عبدالندين عمريضي الشرتعالي عنه بيان منرمات مي كرسول الشر صلَّى النَّهُ عليه وسلَّم نه عنرمايا" مونخيس كتروا ديا كروا در دارٌهي كوبرُها وهي اے سیج الناری ع اصفی ۱۸۵ کے داری ع اص ۲۲ -سے جامع تر فری ، باب مامیار فی صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم . الله مامع تردی ج ۵ ص ۲۹۸ هے صحیح البخاری ج مهص ۲۸

۲۲۵

المخضرت ملى الدعلية لم كسيني كي وسيوا الكريني المتعند

فرماتے ہیں کہ ریول المدصلی الشرعلیہ و تم کی رنگن کھلتی ہمولی صاف وشفاف متنی اور آپ کا پسید موتوں کی مان بہتا ہوب آپ جیلئے تو اگلی جا نب جھکاؤ ہوتا اور میں نے کوئی ویباج وریشم آنحضرت صلی الشدعلیہ و تم کی ہتی ہی سے زیادہ زم مرجو اور کسی مُشک وعنبر کی نوسٹ ہوکو میں نے آنحضرت صلی الشدعلیہ و کم میں مشاک وعنبر کی نوسٹ ہوکو میں نے آنحضرت صلی الشدعلیہ و کم میں مدن مُسادک کی خوشہوں ہے بڑ معکور نہا یا جھ

لية عقر

له مفضل داقعة وجوب اعداء اللحية "(مؤلفة حضرت ين الحديث رحمة الله عداء اللحية المحديث محمة الله عليه) ين ملاحظه فرياليس - له بخارى وسلم المشكواة المصابيح ص ١٥٥ - الله الإداود وشريف كما ب الله الباس ، باب ما ماء في القميص .

سخرت مغیرہ بن شعبرض الله تعالى فرات بیں کوایک مرتبہ کخضرت متی الله تعالیٰ علیہ و تم فی الله تعالیٰ علیہ و تم فی الله تعالیٰ کی اسینیں تنگ بخیر الله فالد الله الله تعلیہ و تم فی الله علیہ و تم فی الله علیہ و تم فی الله علیہ و تم فی الله تا تا الله تا الل



کے صبیح البخاری ج م ص ۱۹ ۔ کلے صبیح البخاری



## رسول الترعلية والمارور مطراض الله المعاللة المعاللة

#### بِسْكِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِب يُعرْ

الحمد الله الدى لم يرل ولايزال عاسميعاقاد دابصيراالله النه لاالله الاهووحدة لاشريك له واكبره متكبيرار أوس بان ميدناو سندنامحة مدا عبده ورسوله الذى ارسل الى كانة الناس بشيراون ذيرا و داعيالى الله باذن وسراجًا منيراصل الله تعلق عليه وعلى اله وصحيه واز واجه و بادك وسلمة سلماً كثيراكت وا

ا با بعد! اس منه مون من احتر فرسيد عالم بادئ تقلين محبوب والعالمين لي المرسلم عليه ولم كى باك ببهيون كه حالات نظيم بهرجين كامقصد به بهيد كمسلمان عوري اورسلم بحيال ابنى ذندگى گذارسند مين ان طبر بيبيون كى ذندگى كوغونه بنا نمين بن كوالته والبع المناه مقدس بينم برسلى الشرتعا له عليد و لم كى ذوجيت كه من بخيا تقاا ورجه بول في بنوت مكد من مناه بين ره كوابنى ذندگى دين يجف سكماف اورمولائ تقيق سے لولكاف بنوت مكد كار المناب كار المناب المناب كار المناب كار دو تعد كردى هي .

اس مضمون می خصوصیت کے ساتھ از داجِ مطہرات دِضوان اللہ تعالیٰ علیہن کے
ایسے حالات نکھے گئے ہیں جن کا اتباع کرنا اور اتباع کے لئے تیار رہنا ہم سلم عورت
کے لئے صنروری ہے مضمون پڑھتے پڑھتے کسی بیوی کی ہجرت کا در دناک واقع سلمے
ایسے گا اور کسی بیوی کے مذکرہ میں سے گا کہ انہوں نے دین کے لئے دوم تبہ ہجرت کی اور
حرم نبوت میں رہنے والی برگزیدہ خوا تین کے حالات میں کثرت نما ذاور کشرت ذکر
کا تذکرہ سلے گا

حضرت فدیجرضی الله تما لے عنبا کے تذکرہ میں دین کے لئے مال قربان کردینا اور حضورا قدی ملی اللہ علیہ دلم کی فدمت اور آل اور ڈھارس بندھانے کی فدمت انجام دینا ہے گا جھنرت عائشہ صدلیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں علم وافر تفقہ کا لی اور
اشا عب عنوم دینیہ میں زندگی خرج کردینا نظرائے گا جھنرت ذیب بنت سندیم اور
حضرت ذیب بنت بنتی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی خنہاں کے حالات بی خظم النا استی خظم النا استی خظم النا استی خظم النا استی معاوت مطبی بعضرت زیب محضرت زیب محضرات کے جمیسہ حاصل کڑی اور بھرصد قرکرتی کھیں۔
ایک بہت بڑی بات ازواج مطبرات کے حالات میں یہ ہے گی کہ انہوں نے آپس مسائل و جمیح دیا۔ نیزان مقدس بولوں مسئلہ بھی اور جب کسی نے ایک مسئلہ بھی اور جب کسی ہوتے ہی دوسری کو کہا مسئلہ بھی اور جب کسی سے ایک اور جب کسی سوکن ہوتے ہی دوسری سوکن کی یہ بات زیادہ قابلِ تقلید ہے کہ سوکن ہوتے ہوئے کی دوسری سوکن کے اضلاق جی معاوراً بھی تصدیقوں کی تعربین کرتی تھیں بعض بیولوں کے حالات میں آپ اضلاق جی معافی ما بھی اور توقی آلمیا است کے دو ت ابنی سوکنوں سے کے اپنے کی معافی ما بھی اور توقی آلمیا ا

آی کل بیاه شادی کے سامے ایسے طریقے اورائیسی میں ایجاد کر رکھی ہیں جو سنت بنجی مسلمان اللہ علیہ و کم ہیں جو سنت بنجی مسلمان اللہ علیہ و کم ہیں ہوئی ہونے کا وجہسے صیبت اور و بال بنی ہوئی ہیں ۔ لوگ پرلیشان نظر آستے ہیں کہ جوان بیٹی بیمی سبے اس کی شادی کیسے کریں ؟ رو ہیہ کہاں سے لائیں ۔ بیٹا بیا ہے مانا ہے سینکڑوں رمیس بر تناہے ۔ وو بیر نہیں زاور نہیں کسی کی بیٹی

ين كيد ما كور مراور ؟ .

ان صیبتوں سے چیٹ کارہ کے صرف ہیں ایک شکل سے کو تصویر اقدی کی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر بیاہ شادی کورنے تکیں جوسادگی کی اصل تصویر ہے اور جب ہی مصیب ت و پر بینانی کا نام بنیں ہے۔ اس مضمون کے بڑھنے سے صنورا قدسس کی اللہ علیہ وقم کی گیارہ شاد لیوں کے حال معلوم ہموں گے۔ ان کی سادگی است سے سائے نمو زسمے۔ اُمت کے جا مت کو جا ہے کہ اس طرز پر اپنے ہمٹول ، ہمٹیوں کی شادی کریں چھرت میونہ اور تصنیف صفیہ وضی اللہ مالے حالات آپ پڑئیں گئے تو معلوم ہمرگا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ دسلم من اللہ علیہ دسلم منان ببیوں سے سعر ہی میں نکام کیا اور سفر ہی ہیں بہلی طلاقات ہوگئی اور وہ ہیں لیمہ منان ببیوں سے سعر ہی میں نکام کیا اور سفر ہی ہیں بہلی طلاقات ہوگئی اور وہ ہیں لیمہ

اس منمون سے معلوم ہوگا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالے علیہ وہم نے جن بیبول سے شادی کی وہ (حضرت مائٹہ مینی اللہ تعالے علاوہ مسب بوہ تحقیں اور بعض الیری تیں ہوائی میں جویہ میں اور بعض الیری تیں ہوائی سے بہلے دو شوہروں کی زوجیت ہیں دہ کی تغییں ۔ بعض قوموں میں جویہ رواج ہے کہ حمد مت کی دوسری شادی کو عیب ہجھتے ہیں یا گناہ کہیوہ ہے اور عقیدہ کی تخرا بی ہے جس جیز کو خدائے وصدہ الاشر کیا ہے مقدس رسول (صلی اللہ تقالے علیہ قطم اسف خود کیا اس کو تُراسمی تا ہمان والوں کا طریقہ نہیں ہوسکتا ۔



### بِسُمِ اللَّيْ الْحَيْ الْحَيْمَةِ فِي الْحَيْمَةِ فِي الْحَيْمَةِ فِي الْحَيْمَةِ فِي الْحَيْمَةِ فِي الْمَيْمِ فِي الْمَيْمِ فِي الْمَيْمِ فِي الْمُؤْمِدُ فِي الْمُؤْمِدُ فِي الْمُؤْمِدُ فِي الْمُؤْمِدُ فِي الْمُؤْمِدُ فِي الْمُؤْمِدُ فِي اللّهِ اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللللللّهِ الللللللللّهِ ا

من الترتعال عنها

حضرت خديج رضى الشرتعال عنبا يحنوا فكرس صلى الشرطيرولم كرسب سيهلي بيوى بهم بوحضرت فاطمدزم إرمني الشرعنها كدوالده إدر حضرت حسين رحني الشرتعالية حنياك نان عقيس. ان ك والدكانام فوطددادا كانام اسداور والده كانام فاطماور نانى كا مام ذائده تقا. نب قريشيقي . جاليس سال كالمرين صنوصلي الشيطيم مع شادى كى. اس وقت جناب رسالت ما ب ل الله تعاسل عليه وسلم كي مرشريف ١٥٠ ال على اله سيدعا المصلى المتدعليرك الم كنكاح من أفسي يسف يبح بعدد يجرس دوخوم وا معنكاح كري عيس اورم إكست اولاد عى بول على ويكثوم الواله اوردومسوعتي بن عائد على الريس ميرت تكارول كالختلاف مع كدان دونون مي اول كون عقرادر دوئم كون ؟ صاحب استيعاب اس اختلاف كونقل كرسف كم بعدال المركوا ولاتيق كودويم قراردسين ورية موسة فراسة بي والعول الاول عنافالد جرم نبوت میں کیول کرائیں شوہر کے بعدد میسے فرت موسے قان ک شرافت اور مال داری کی وجهسے مکر کا برشریف اس کائمتنی ہواکر حصنرت ضریح بنی النشر حباسے عقد كرے كين موتاومى سے جمنظور فدا موتاسے ۔ فدا كاكرنا ايسا ہوا كر صفرت فديجرض الترتعاك عناكوا شرف الخلائق صلى الترتعالى عليه ولم كف تكاح يُرفلاح مين أمانصيب مواا درام المونين كيمكرم لقب سے نوازي كيس.

له ازامتیماب واصابه۱۱

سیدعالم صلی اللہ علیہ ولم کی تمرشریف جب پیسویں برس کو پہنچی تو اک کے چیاا ہوگا ۔ سفر کہا کہ میں مال والا آدمی نہیں بوں ہو میں تم کو مال دسے کر تجارت کراؤں اور ہو بھر یہ دان ختی سے گزررہے ہیں اس سئے کسپ معکشس میں بھنے کی ضرود منت ہے الہٰذا تم ایسا کرد کر جس طرح تہاری قوم سے دوسر سے دیگ فدیج کا مال شام سے جا کر ذیجتے ہیں اور اس میں سے نفتے کماتے ہیں اسی طرح تم ہی ان کا مال شام سے جا کر فرو فت کر کے

لفع ماصل کرو .

جب حضرت فديجه رضى الشرعنها كواس كي خبرموني كمحسستدين عيدا للثرالامين كو الن سكرجياميرا مال شام سے ماكرفرد فت كرسنے كوفر مادسىيے ہيں توانہوں سنے آنخعنرت صلیالنته تعاسلے علیہ سلم کی دیانت وا مانت داری اورمعاملہ کی راست بازی کی وجیر مصخود ہی آئے کے پاس بر بیغام بھیجاکہ آئے میرامال شام مصابی . دوسروں کو ح نفع دیتی موں آپ کواس سے دوگنانفع دوں گی۔ جنائخہ آپ نے منظور قربایا وراساز تجارمت سے کرشام کورواز ہوئے حضرت خدیجہ سنے اپنا ایک غلام بھی آید کے ساتھ کردیا تحاجس كانام ميسره عا. آب في بايت دانشمندي سي تضرت فدري الكرار كحسك وجسهان كو كذست كهياسالول كالمسبت اس سال ببت زياده نغع بوا. المستديم ميسروف آت كى ببت باتين ويجيب جوعام آدميون كى نهي الموتى مين وعربي مين خوارق العادة كيتم مي اوريه بات بعي بيش أن كرجب آب سف شام كسفرى ايك درخت كينج قيام فرايا تودال ايك البهجي موجود تعااس فے میسوسے دریا فت کیا کہ ہے کون صاحب ہیں جمیسرہ نے کہا یہ مکہ کے باشندہ ہیں اور قریشی نوجوان ہیں را مب نے کہاینی ہوں سکے جس کی وج ریحی کراس را مب نے آپ کے اغرینی اُخرالز مال کی وہ علامتیں دیکھ لی پھیں تو بیلی کمتابوں میں بھی تھیں ۔ شام سے واپس ہورجب كمي داخل ہورسے تقرود وبيركا وقت عماراس وقت حضرت خدري اسين بالإخاسة مين جيحتى مهوني تحيي ان كي نظراً تحضرت صلى الله عليه ولم يرري تود كيماكم دو فرشة آب يرساير كئة بوسة مي اس كمالاوه الهول

FOP

سفا پنے خلام میسروسے ہی دائی تم کے ، عجیب عجیب مالات سے اور دا ہب کا یہ کہنا ہمی میسروسے ہی دائی ہوں گے۔ اہٰذا حضرت ندیج شفود ہی نکاح کا پیغام آپ کی خدمت میں جیجے دیا۔

المعلى بن اميدكى ببن نعنيسه نامى پيغام درگئي چنانچه آپ في منظور فرايا اور آپ كري چنانچه آپ في منظور فرايا اور آپ كي حضرت مزود اور الوطالب في بخوش اس كويسند كيا.

مکان پر آکے اور نکاح ہوا ۔ اس وقت حضرت فدیج کے والد زندہ نہ تھے دہ بہلے ہی مر مکان پر آکے اور نکاح ہوا ۔ اس وقت حضرت فدیج نکے والد زندہ نہ تھے دہ بہلے ہی مر چکے تھے اس اس نکاح میں ان کے چچا عمر و بن اسد شرکی ہے اور ان کے علاوہ تھٹرت فدر بجر نئے اسے خاندان کے دیگرا کا برکو بھی بلایا تھا جمرو بن اسدے مشورہ سے .. ۵ درم مہر تقریر ہواا ور حضرت فدیج ام المونین کے مشرون خطاب سے ممتاز ہو کیں ام

معزت ابن قباس رضی الشرتعات منها سد دایست به کرزه دُ جابلیت می کودان کی حوری ایک فوری ایک خوری ایک به خوری این می معزت خدید بی موجود هی را بها کک در این این می معزت خدید بی موجود هی را بها کک در این ایک شخص طام مرمو گیاجی سند بلند آواز سے کہا کر اسے مکری حورتو انتهار سے تبر میں ایک نبی موکا جھا محرکہ میں گئم می جوجورت الن سے شکاح کرسکے عزود کر لیوسے . یہ بات سن کر دو مری حورتوں سند بھول جلیوں میں ڈال دی اور حضرت فدیجے در صی الله تمال حوالی الله کا میاب موکر دیمن الله تعالی حزاد در می الدی اور اس برعل کرسکے کا میاب موکر دیمن الله

مصرت فريخ مس بيل اسلام الأبس اور المحروع من المراق المسلام الأبس اور المسلم المال المسلم المراق من المراق المراق

له الاصابامدالغاب وغيور كم الاصابرة

وهى اول من أمن من كاف تنام المالون مع يم المراق من المراق المن المناه المراق المناه ال

ومثله فى الاستيعاب حيث قال نات لاعن عسروة اقل استعاب امن من الرجال والنساء خديجة بنت خور لدريني الله ثعالى عنها .

حافظان كثيره الله تعالى الدايمي محدب كعب سينعل فرمات بورة تكف إي.

ادَّل من اسلم من هذ كالامة يعنى امت مي سَبِّ بِهِ صَرَت فريب نَے مَدِيج نَے خديج فرت فريب نے خديج و ادّ ل دجلين اسلما اسلام قبول كيا اورم دوں مي سَبِّ سِبِهِ ابود كروع لى . اسلام قبول كرنوائة مرت الوكر اورم رَت كائي الود كروع لى .

ایک مرتبه انخفرت سلی الله علی و ملی الله علی موال کجابی و باید و الله می و باید و الله الله می و باید و الله و ال

مجے اپنے مالوں سے محروم کیاا ور ان سے مجھے اللہ نے اولا دنصیب فرمانی جبکہ دوسسری موریمی جہسے نکاح کرسے اپنی اولاد کا بایب بنانا گوارا نہیں کرتی تھیں۔

له الهدام والمنهام ابن كثيرا

100

مورتیں کی طبیعت کی ہوتی ہیں اور مرد کو تھیرایا ہوا دیجے کراس سے زیادہ تھراجاتی ہیں کیکن حضرت خدر کی ذرایہ تھیل میں اور سل دیتے ہوئے تو ہے جم کر فریایا ،

كُلاَّ وَاللَّهِ لَا يُحْسَرُ نِيكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہے . آئے ہدیس دھیس آدی کا خرج برداشت کہتے ہیں اور عابور و متاج کی مدد کرستہ ہیں اور عابور و متاج کی مدد کرستہ ہیں اور معاش کے دقت حق کی مدد کرستہ ہیں .

اس کے بعد صنرت فدیج آپ کواپینے جہازاد بھائی ورقد بن نوفل کے ہاس لے گئیں اور ان سے کہاکہ اس کے بیان است کہاکہ اے بھائی استویہ کیا گئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل بوڈ ہے آدمی سے بینائ ماتی رہی تی عیسائیت اختیار کئے :وئے سے انہوں نے صنورا قدس می الشرعلیہ دیم سے دریافت کیا کہ آپ نے کیا دی کھا ہے ؟ آپ نے ان کو پوری کی غیب سے آگاہ فرایا تو

ابيون فيكباءر

هُذَالنَّامُوْسُ الَّذِئَ اَنْذَلَاللَّهُ عَلَى مُوسَى يَالَيْتَنَى فِيهَالَّكُونُ حَيُّالِذَا يُخْرِجُكَ فِيهَالَّكُونُ حَيُّالِذَا يُخْرِجُكَ تَوْمُلِكَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَالَيْتَنِي

یرتو دمی دازدار فرسسته جبریل هم جیسے الشر فرموسی د ملیالتسلام ) پر نازل کیا تصاد کاش! میں اس وقت نوجوان ہوتا حب آپ کی د تورت دین کا ظہور ہوگا) کاش میں اس وقت

مك زنده رستا جب آب ك قرم آب كونكال دے گا۔

ما فظ ابن كيرشف الباليدي بح البيهقي يعي نقل كياسي كرحفرت فديخ أف حضور اقدس ملى التدعلية ولم سے نبوت كم بالكل ابتدائى دور مي يعي عرض كياك آب ايسا کرسکتے ہیں کرجب فرشنہ آیے ہی س آئے تو آپ مجھے اطلاع فرمادیں ؟ آپ نے فراوال الساموسكتاب إعرض كياب تسقة وبتلاسية كارجنا يخرجب تصنيت جبرال تشريعيف لاسئة وآك فرايا اعد مديج إبي بي جبرالي إ انهول في عرض كيا اسس وقت آب كونظرآرسهم مي ؟ فرمايا إل إعرض كياآب المذكرميري دامني طرف مبيط مائیں۔ چنا بخدائی فرمنظور فرمایا ورایس مگرسے ہو کران کی داہنی طرف معطا کئے۔ حضرت فدي المن وقت مجى آب كوجبر الم نظر آرسم بي ؟ فرايا إن نظر ارب بن اعرم كياآب ميرى كود مي ميد مائين - جنائي آب فايسابى كياجب آب ان كى كوديس ميم محكة تودريانت كياكياب عبى آب كوجبرال نظر آرم مين و فرايال نظراً سهاي اس كم بعد حضرت فديج شفاينا دويشر بشاكر سركه ولا اور دريا فت كياكيا اليكواب مى حضرت جريلي نظر الهيم بي ؟ فراياب تونظر نبي أته يين كر حضرت فديج شفوص كيا يقين ماسيئ يرفرست بي سيداي ثابت قدم ديس اورنبوت كي نو شخری قبول فرماتی (اگر پیشیطان مو تا تومبراسرد کیو کرفائب نه موما ما چو کدفرسته می مصاس من شركاكيا) اس واقعه سع حمنرت فديجر صى الله عنهاى وانتمندى كابت ميناميد. بوت مل جلسف كه بعدجب الخضرت على الشعليه وسلم في اسلام كى دعوت دين شوع

كى تومشركين كمرآب ك دشمن بوسكة اورطرح طرح سعة آب كوستانا مشروع كرديا. ساری قوم آپ کی دشمن اورعزیز واقر ما بھی مخالف۔ ایسے صیبت کے زمان میں آپ کے غخوارصوف آب مرجي الوطالب اولا المديم ترج صنرت فديج رضى التدعنها بقيس. حافظ ابن كثيريم الشعلب البايين تفقه بن :

وَعَانَتُ أَوَّلُ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وُدُسُولِهِ وَصَدَّ نَتُ بِعَاجِاءَ بِهِ فَخَفَّفَ اللَّهُ يِذَ الِلسَّاتُ رَسُولِ إِلاَيْهُ مَعْ شَيْئًا يَكُرُهُ لَهُ نَيُّ صُّزُبُهُ ذَالِكَ إِلاَّ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا رَجِعُ إِلَيْهَا شُئَيِّتُ لَ وَتُخَفِّن عَنْهُ وَتُصَدِّ تُلُهُ وُسَّهُ وَنُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ .

معنرت فارتخ العدورول برسب سے پہلے ايمان لاسف والى اورسول الشمسل الشرعكيروم مكدين كي تعديق كرف والي بيس ان كاسلام قبول كهف سعادته فاسين رمول صلى الشمليه مِنْ دَدِعَكَيْهِ وَتَكُدُدِيْتِ لَهُ وَسُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ كر) كرجب وهوت اسسلام دينے ير آپ كوال محاب ديا مبامّا الداتب كوهبشلايا مبامّا تواسس عدائب كورنج ببنجا يصرت فديؤنك ذدام الشرتعالية اس رفح كودُود فرما ديت عقر جب

أب محمرين تشريف لات تو وه آب كى بمت مضبوط كرديتى غين اور دي بلكاكرديتى غين آب ك تعديق بي كريمي اور نوگوں كى مخالعت كو آپ كسا مند بدجان بناكر بيان كر آن عنيں .

ميرت ابن بشام من تصنيت فد يخ كم تعلق كهاهي.

وحكانت ل و دنسير صدت صرت مديمة اسلام كم الايموليال الترمية ك المخلص دزير كي تشيت ركمتي تقيس .

على الاسكام.

برده مصيبت جوحنورا فكسس فالشرطيرونم كودعوت اسلام مين بيش آن حضرت فديج بورى طرحاس عى أب كى شريب فى جوتين اورأب ك ساعة خود هي تكيفين مهتى عتیں ایک ہمت بندھانے اور طبند متی کے ساتھ ہرا راسے وقت میں آپ کا ساتھ دینے يں ان كوفاص نشيلىت مامىل سے ـ

شعب بى طالب مى رمنا اير مرتبر شركين كتية يس بي يرما بده كياكه

YON

الله ك فروع من صرت فديجيه كامال عبي لسكا المسروم من فدية في الكالم المراس فالمراس في المراس في الم

گزاری اور دلداری میں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا اور اسینے مال کو بھی اسلام اور داعی اسلام منی الشرعلیہ دسلم کی صرور ایت کے ایئے اس طرح پیش کر دیا تھا جیسے اس مال میں خود کو مامکیت کا بی بہی را ۔ قرآن مجید میں المشرمل شانہ اے

أتخصرت صلى الشعليم والمكود خطاب فرايات برا

وُوَجَدُ لَكَ عَامِلْلُافَ أَعْنَىٰ ١٠ هـ ١ وَرَّمَ كُوالسُّنِ الدُلْهِ الدِلْهِ السِّعَىٰ كردا. اس كَ تفسير مِي مُسرون عُمَة جِي أَنَى بِسَالِ خَدِيْتِ يَتَ السُّرَة السلا فَ آي كُون صَرِت مَد مِيْ كُمُ ال كَ ذرايع عَنى كُرديا . حضرت صَد مَيْ يُسكم باس حو ال عَمَا

ا بنو الله ادر بنو علاطلب مي جواف كافر يق وه مي تيت آن كى وجهت اس صيبت مي شرك الوسة اوراً خضرت على الشرعليدة لم كونس كسل الدال كردين براً ماده نرموك. كم البداير وغيرو ١٢ ده آب بی کا بحبی تقیں ان کے مال ٹرپ کرسف کے احسان کا آپ کے دل پربہت اثر عقا ۔ ایک مرتبران سے اس اس اس ان کو ذکر کرستے ہوستے فرایا و اُعُطَّتُ بی مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی منافق منافق

معنرت ذید بن مارنته مکی فروخت کے مارسید جمزت فربخ نے ان کواپیٹ ال سے فرید کر انتخفرت ملی الله علیہ ولم کی فدرست میں بہش کر دیا۔ آپ نے ان کو آزاد کرے اپنا بیا بنالیا تھا بحضرت زیر بھی سابقین اولین میں سے میں انحفر صلی اللہ علیہ دلم کے ساتھ تمام عزوات میں شہر کے دے۔ ان کوغلامی سے چھڑا کر اسلام کے کاموں میں لگا دینے کا ذریع بحضرت فدین بی بنیں.

ر است المراضي المحضرت فدر بخرگ من بخرج وقد المار فرض نه بهونی تقیق ال محضرت فدر بخرگ من بخرج وقد المار فرض نه بهونی تقیق ال محضرت فراس المراضي و فات کے بعد آن محضرت ملی الله علید و است محمولی بهون تب یه نمازی فرض بهوئی المار مطان نمازی ها خرد و است و و است محضرت بهونی المار محضرت جربل علیاست فام است معضرت می المند علی و محضرت جربل علیاست فام است حضرت می المند علی و محضرت جربل علیاست فام است حضرت می المند علی و محضولیا اور ایم محکم این المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی و محضولیا اور المحضرت جربل علیالت الم من و دور کونی پرشوبی بعضرت جربال مصورت و مول اور است المرائی المرائی المرائی المرائی و دور کونی پرشوبی بعضرت جربال مصورت المرائی المرائی المرائی المرائی و محضولیا اور المرائی المرائی المرائی المرائی و دور کونی پرشوبی بعضرت جربال سے وضو اور است الم

میکھ کرآپ دولت کدا ہر تشریف لائے اور حضرت فدیج کا ایھ بجرا کراس جشر رہے مگفا ور حضرت جبریل کی طرح ان کے سامنے وضو کیا اور دور کعت پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اور حضرت فدیج ڈپوٹ بیٹ بیدہ نماز پڑھاکرتے سکتے کیا

منیف کندی کابیان ہے کہ میں جے کے برقع پرعبسس بن عبدالطلب کے پاس آیا وہ تا جرآدمی محقے مجھے ان سے خرید و فردخت کا معاطر کرنا تھا ا جا تک نظر مڑی کہ ایک غص خیرے کی کرکوبہ کے سلسنے نماز بڑھنے رگا۔ بھیرا کیے عورت نکی اور ان سکے

له البرايراء عصصرحبه في السداية ١٢

14.

پاس آئ ده بھی دان کے پاس) نماز بڑھنے گی ادر ایک داکھی کی آیادہ بھی دان کے پاس)
نماز بڑھنے لگا ہے ما بڑا دیکھ کریں نے کہا ہے عباس ایر کون سادین سے ہم آو آج بک
اس سے دافق نہیں ہیں جھنرت عباس نے جواب دیا دہواس دقت سلمان ہیں
بوسے سقے) یہ نوجوان محمد بن عبالشرسے جود عوی کرتاہے کہ خدانے اسے ہی غبر بناکہ
بھیجاہے اور یہ کہتاہے کہ قبصر و کسری کے نزانے اس کے باقتوں فتح ہوں گے اور یہ
عورت اس کی بیوی خدیجہ بنت نویلہ ہے جواس برایمان لا بھی ہے اور یہ لا کا اس
نوجوان کا جج ایجائی علی بن ابی طالب ہے جواس برایمان لا پیکا ہے بعضیف کہتے ہیں
کاش میں اس روز مسلمان ہوجا آت در بائے مسلمانوں میں) دوسار سلمان شار ہوتا کہ
میں جم اموں میں جمال ، ما عالی میری میں دوسار سلمان شار ہوتا کی

## محضورا وسصل التدعلية لم كي صنرت فديجية سعاولاد الضرت فديجية

جى عاصل ہے كە تخضرت لى الله عليه ولى كا ولاد صرف ان ہى سے بيدا ہوئى اور كسى بوى سے اولاد ہوئى ، اور كسى بوى سے اولاد ہوئى ، ى بنہيں صرف ايك صاحبزاد سے صفرت ابرا بيم آب كى باندى صفرت ماريقبطية كے بطن سے پيدا ہوستے ، مَوْرَفين اور محذّ بن كااس براتفاق سے كہ ان سے كه آن محضرت ما در محذّ بن كا الله عليه ولى مسلم كے جاد لاكيال ہوئيں اور اكثر كی تحقیق بیسبے كه ان می سب سے بڑى صفرت ذينب بھرصفرت دقيه بھرصفرت ام كلتوم بھرميدو صفرت فاطمه زم ارضى الله مقال عقوم بھرميدو صفرت فاطمه زم ارضى الله دقعال عنهن تقابل ،

آب کے دور ہے کہ دو مسب اختلاف ہے تی دجہ ہے کہ دو مسب کہ ہوت ہے کہ دو مسب کہ ہوت ہے کہ دو مسب کہ ہوتا ہے کہ دو مسب کہ ہوتا ہے کہ دو مسب کے اور عرب میں اس اندان کا دیا ہوتا ۔ اس اندان سے اور عربی طرح الیا محفوظ نہ رو مسکا جس میں اختلاف نہ ہوتا ۔

اکترعلار کی تخفیق میک انخضرت می الشرعلید و لم کے بین صاحبزاد سے پیا ہوئے دو حضرت خدر کی بنت اور ایک حضرت ماری قبطبہ اسے ہی اعتبار سے آنخضرت می الشر علیہ ولم کی چھاولاد حضرت خدیجہ سے بیال ہوئیں ۔ دولا کے اور می لاکیاں حضرت خدیجہ سے جودولر کے بیدا ہوسے ان میں سب سے بیاج صرت قائم کے ان ہی کے نام سے اور دولر کے بیدا ہوں کے بیا است بیلے کو ہی میں پیدا است میں است بیلے کو ہی میں پیدا ہوسے اور دہیں انتقال ہوا ۔ اس وقت با وس بیلے کے تعظم اللہ علیہ وقم کے دوسرے صاحبزاد ہے جو صفرت فدیج ہوئے ہوئے ان کانام عبداللہ تقان ہوں نے بی بیت کم عمر یائی اور بین ہی میں وفات با گئے۔ ان کانام عبداللہ تقان ہوں نے بی بیت کم عمر یائی اور بین ہی میں وفات با گئے۔ ان کی پیدائش بوت کے بعد ہوئی تھی اس لئے ان کا لقب طیب بھی پڑا اور طام مجی۔ ووفوں کے جی بیان کی پیدائش بوت کے بعد ہوئی تھی اس لئے ان کا لقب طیب بھی پڑا اور طام مجی۔ ووفوں کے جی ا

ا تخضرت صلى الدعليك لم ك صاحبزاد لوال كى سوائع جات مي مم فرا بمتقل رسال كالماس من مصرت الرابي م ك حالات مى تفصيل سے آگئے ہيں.

فضائل احضرت فدير باكيز كا الملاق كى دجسے اسلام سے بہلے ہى طاہرہ كے فضائل القب سے بہلے ہى طاہرہ كے مناكر القب سے شہور تقیں ، بھر حصنوراً قدیم من الشملیہ وہم كے نكاح یں آكر انہوں سے جوابی دانش و مقلمندى اور فدمت گذارى سے نصنائل ماصل كئے ہيں الكا

توکیناییکیاسیے۔

حصرت مانشنظ روایت فراتی بی کرحمنورا در سهی الشدهلید و لم کی بودن ی سف سے کمی بوی برجی مجے اتنارشک بنبی متنا حضرت فدیج برا با عا، مالا کومی سف ان کود کھا بھی بنبی عا، اس رشک کی وج یعتی کرا محضرت سلی الشرهلیدولم ان کواکٹر یا در مایا کرستے ہے اور اکثر یعمی ہوتا کہ آپ بحری ذکع فرائے تواس بی سے صفرت فریج او فرائی کی سمبیلیوں کو تلکشس کرے گوشت بجوائے ہے ۔ ایسے موقع پر مبعض مرتبر میں سفے کہا کہ آپ کوان کا ایسا فیال ہے جیسے دنیا واگورت میں ان کے علاوہ آپ کی اور کوئی بوی بی بنبی ریمن کر حصورت اللہ علیہ وسلم سفار شاد فرمایا وہ الیں اجھی ختیں الیں اجھی ختیں اور ان سے میری اولاد ہوئی کی سبحان اللہ وفاد اری اور یادگاری کی برشال کہاں سطے گی کہ صاحب مجات کے اس سے دہ برتا در کھا جائے جیسا

له بخاری وسسلم ۱۱

141

ده خود زندگی می این دوستول سے رکھتا اوراس پر توکشس ہوتا۔

بسنت بین خلاب طبع اور مکرده ادار توکسی کے کان بین می در اُسے گی گرضومیت کے ساتھ حضرت خدیج کوج ایسے مکان کی بشارت دی گئی یہ خالباس سے کہ دہمنال سالام اورداعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلات جو طرح کی ہاتیں کہ تے ہوات کانوں میں براتی عتیں ان کی وجہ سے جسخت کو فت ہوتی تھی اس کی وجہ سے تستی دیے کے ساتھ می خصوصی بشارت دی گئی۔

تحضرت ابن مهسس رصی الشرم بهاسے مردی ہے کدا مخضرت مل الدّ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جنت کی حور تول میں سب سے افعال فدیج بنت خویلد اور قاطم بنت محد اصلی الشرعیر وسلم ، اور مربم بنت عمران اور آسسیہ بنت مزاحم فرحون کی بیوی ہیں۔ ایک روایت میں سبے کرمندرت عائشہ رصنی الشریعائی عنها نے فرما یا کہ درسول الشرحالی الشرائی الدر ایک روایت میں سبے کرمندرت عائشہ رصنی الشریعائی عنها نے فرما یا کہ درسول الشرحالی الشرائی الشر

على الاستعاب مي الحاسب كما كم مرتب حضرت جرئل عيالتهام في الخضرت حلى التُرعليرولم سن على الاستعاب مي الحاسب كاس كام بينها ويجد بنائي آب في سن بينها ويا واس كرواب مع من كام المرتب كاس الم بينها ويجد بنائي آب في بينها ويا واس كرواب على حب المرتب كالم ألا أله المستسلام ومنه السسك المروع في حب المرتب المسلام كاجواب كيا وول وه توخود سوام بها ور اس سے سلامتی ملتی سع برسلام الله ولي جربل يوسلام مو .

کے امات میں مکھائے کہ یے کمانا حضرت فدیجہ دینی اللّہ عِنها غار حرامی سے جا رہی تقیب اور یہ نبوت ال جانے کے بعد کی بات ہے کیونکہ نبوت کے بعد بھی آنخصرت سی اللّہ علیہ وسلم کا غار حرامی آنا جانا و اسے اامنہ سے بخاری دسلم علی ولم گری تشریف لاکر گھرسے بابرنہیں جایا کہتے ہے جب بھے حضرت فدیج بن اللہ عنہ ولم گھری تشریف لاکر گھرسے بابرنہیں جایا کہتے ہے جب بھے حضرت فدیج بورتوں والی فیرت سوار ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بڑھیا کو آپ یا دکرتے ہیں تو آپ بہت نارض ہوئے۔ اس کے بعد ہیں نے یہ طے کرلیا کہ بھی فدیج ہوگر ان سے یا در کروں گی لیا نارض ہوئے اس کے بعد ہیں نے یہ طے کرلیا کہ بھی فدیج ہوگر کی کی مسلم میں اسلام نارش میں اسلام نارش میں اسلام نارش میں کیا۔ ان کی وفات کے بعد صفرت سودہ اور صفرت ماکشر میں اسلام نام ہوا۔ رضی اسلام نہا وارصا ہیں۔

وفارك

معنرت فدریج رضی الشرعنها فرسلد نبوی می بماه رمعنان المبارک مکری می وفات بان اس وقت ان کی هر ۱۵ سال کی عتی بحضوصل الشرعلیه ولم کی محبت می کی می وخت بان اس وقت ان کی هر ۱۵ سال کی عتی بحضوصل الشرعلیه ولم کی محبت می کی کم وجیش ۱۵ سال رئیس و اسال آب کو نبوت سے پہلے اور ایکس نبوت لی جلے کے بعد جس وقت ان کی وفات ہون نماز جنازہ کا حکم نازل نبیم ہوا تھا کعن دسے کر جون می وفن کردی گئیں جے اب جنت المعلیٰ کتے ہیں کے دفن کردی گئیں جے اب جنت المعلیٰ کتے ہیں کا مدن الشرع اوارصالی .



اوله الاصاروفيو.

## مضرف عائمة فنى السياعيا

برصنرت الوکرصداتی رضی الشرعدی صاحبزادی ہیں۔ والده کے نام میں اختلاف سے۔ بعض نے زینب بتایا ہے دکن وہ ابنی کئیت ام دو مان سے شہور ہیں۔ انخصرت صلی الشعلیہ ولم کی صرف ہیں ایک بیوی ہیں بن سے کوارے بین میں آب نے نکاح کیا۔ ان کے طلاحہ آب کی تمام ہیو یا ہی ہی ۔ انخضرت صلی الشعلیہ ولم کو نبوت سلنے کے جا د بالنج سال بعدان کی ولادت ہوئی اور چیسال کی عمر میں انخصرت میں الشعلیہ ولم میں ہواا ور فوصی ہجرت سے نکاح ہوااور نوسال کی عمر میں رفصی ہوئی ۔ نکاح مکم منظم میں ہواا ور فوصی ہجرت کے بعد مدر منور میں ہوئی ۔ انخصرت میں الشراع اللہ تعالیہ وسل کی خدمت میں نوسال رفعی واللہ دائی کا معراخ تا رفعی اور اس وقت سید عالم صلی الشراع ہیں ہوئی کا معراخ تیار فرمایا اس وقت راہی جس وقت سید عالم صلی الشراع ہی کا معراخ تیار فرمایا اس وقت ال کی حمرہ اسال کی محق کیے۔

یسن کرا تخضرت ملی الشرطید ولم نے نسر با بہتر ہے جاؤ دونوں جگرمیا بنام لے جاؤ ۔ دونوں جگرمیا بنام لے جاؤ ۔ چنانچین خوارش الشرعبا بہلے حضرت الدیکر صدیق رضی الشرعبا کے مرتبی سے اس وقت حضرت صدیق اکبروضی الشر تعالیے عند تشریف زر کھتے کتے ان کی بوی سے

ا اصابحی الفوائد و بخاری شریف

کہاکہ اسے اُم دومان اِ کچھ خبر می سے اللہ نے کس خیر وبرکت سے تم کو نواز نے کا ارادہ فرمایا ہے ؟ انہوں نے سوال کیا دہ کیا ؟ جواب دیا مجھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکشہ سے ندکاح کرنے کا برخام دے کرہیجا ہے !

حضرت ام رومان رصی الله ونها نے جواب دیا۔ ذرا ابو بھر کے آنے کا انتظار کود۔
چنا پی محترت ام رومان رصی الله ونها نے ان سے می حضرت خوار صی اللہ ونہائے
بی کہا کہ اے ابو برا کھے خبر مجی ہے اللہ تعالیٰ نے تم کوکس خیر وبرکت سے فوار نے کا اراد ا فرمایا ہے ؟ برسانہ دہ کیا ؟ جواب دیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اس مقصلہ کے

سے بھیجاہے کہ عائشہ سے نکاح کرنے کے بارسے ہیں آپ کا بیغام بہنچا دوں!

یس کر صفرت صدین اکبررضی اللہ تعالى عوں) کیا اس سے آپ کا نکاح ہوں کا اسٹرطلیہ
اس سوال کا ہواب لینے کے سے صفرت نولہ رضی اللہ تعالى عنہا بارگاہ رسائت ہیں واپس
ہیں اور صفرت صدیق اکبررضی اللہ تعالى عوز کا اشکال سامنے دکھ دیا۔ اس کے جواب
میں، تمہاری لاکسے میں اللہ علیہ و کم سے ضرایا کہ الو کبرسے کہد دو کہ تم اور میں دونوں دین بھائی
ہیں، تمہاری لاکسے میرائے کا جوسک سے دین بھائی کی لاک سے نکاح جائزہ ہوں کا نہاں شرکی
ہیں، تمہاری لاکسے نکاح درست نہیں ہے۔ دین بھائی کی لاک سے نکاح جائزہ ہوئے اپنے
مضرت نولہ رضی اللہ عنہا واپس حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالى نے درکتی ہوگئے اور انکی اور
مضرت نولہ رضی اللہ عنہا واپس حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالى نولوں ہوگئے اور انکفر
شرعی فتوئی جو بارگاہ رسالت سے صادر ہوا تھا اس کا اظہار کردیا۔ اس کے بعد صفرت خولہ رضی اللہ علیہ و کم کے بائل انکاح کردیا۔ اس کے بعد صفرت خولہ رضی اللہ علیہ و کم کے بائل میں اور ان کے اشارہ سے ان کے والد
من اللہ علیہ و کم کو بلاکر اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح کردیا۔ اس کے بعد صفرت خولہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کردیا۔ اس کے بعد صفرت خولہ رضی اللہ علیہ و اللہ علیہ و کم کے اس کسی سے میں انٹرعنہا کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد صفرت خولہ رضی اللہ عنہا کو کرا دیا ہوں صفرت سودہ رضی اللہ عنہا کو کرا دیا ہو میں اللہ عنہا کو تکام کرا دیا ہوں سے صفرت سودہ رضی اللہ عنہا کہ کرا دیا ہوں کہ کہ میں انٹرعنہا کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد صفرت نولہ کو تو کہ کی تفصیل صفرت سودہ رضی اللہ عنہا کو تکام کرا دیا ہو تھی کہ تعالی کو تو کی تفصیل صفرت سودہ وضی اللہ عنہا کے تذکرہ میں دیا جو تو کرا کے تذکرہ میں کہ میں کو تو کرا کیا کے تذکرہ میں کہ میں کو تو کرا کے تذکرہ میں کو تو کرا کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرا گوئی کو کہ کو کھ کو کہ کو کھ کو کہ کو کا کر کو کہ کو کھ کو کو کہ کو کہ کو

آسفگی) -ارالبنایعن الهام احراا - 144

والمخضرت المخضرت الشرعليه ولم في مصرت خوله رضى الشرعنها كمشوره إور كوسس سيحصرت عائشها ودحضرت سوده دحى الشرعنهاسي ثكاح ضرباياتين يوكر بصنرت عاكشة هنی الشرعنهاک عمربهبت کم دصرف ۱ سال) کتی اس سلنه رخصتی ایمی ملتوی دمی را البته صرت مودہ رضی الترعنباکی رصتی بھی ہوگئ اور آپ کے دولت کدہ پرتشریب لے آئیں اور کھ کی دیکھ بھال ان کے مبرد ہوئی ۔اس کے بعد ہجرت کاسلسلہ شروع ہوگیا اور حسزات می رضى الشعبهم مدينه منوره بهينخ سنظ بكماكثر بهيخ ككي يحضرت صديق اكبروشى الشرعندني بجي باراأ كخضرت مسل التدعليه وللمست بجريت كى ا مبازن ميا مى سكن أي فرمات دس كرماي نركرو اميدسے كوانترتعاسے كسى كوتمهادار فتي سفر بناديں . بيجواب سُن كرحصرت ابو كم رمنى الشركواميد بنده في كرا تخصرت ملى الشرعلية ولم كدما قدميراسفر بوكا جنا يخرجب الشرحل شازمنه أنخضرت صلى الشرعليه ولم كوبجرت كما مبازت دسه دى تواكب مصرت صدلتی اکبرچی الشرعز کوسا تقریف کر مزیزمنوره سے سلے روانہ ہوسگئے۔ دونوں مصناست البيضابل وعيال كوهيواركرتشريف في كف اور مدميذمنوره بهنع كراين ابل وعيال كو مكة معظمه مصر المان كاانتظام فرايا جس ك صورت مرائي كرحفرت زيدين مار ثداو وخرت الدرافع رضی الشرعه نها کو د و اونٹ اور ۵۰۰ درہم دے کر مکر جیجا تا کہ دونوں کے مگرانوں كوسله آدين جنائخه وه دونول محمعظمه بهنج اور داستقه معدان حصارت نه تين اومك ثريد سلے مکہ بیں واخل ہوئے توحصرت طلح بن عبیدالندرصی الشرعنرسے ملاقات ہوگئ وہ اس وقت بجرت كااراده كريك عقر جناني يرمبارك قافله مدميز منوره كوروانه مواجس ميس حصنرت زیدبن حارثه ا دران کا بچته اسامه ا دران کی بیوی ام ایمن ا درا تخضرت صلی الله عليه ولم كى دو بينيا ن حصنرت فاطمه اورحضرت ام كلثوم اور آپ كى بيويا ن حضرت عائنتْه اور حصرت سودة اورحضرت مائشك والده حضرت ام رومان اورحضرت عاكشه كربهن اسمار بنت ابى بحرا وران كے بھائى عبدالترين ابى بحروى التّدعنيم اجمعين تقے اس خريس مصرت عائشها دران کی والده رضی الشرعنها دونوں ایک کماوه میں اونٹ پرموار تیں۔ داسته میں ایک موقعہ مرِ دہ اونٹ بدک گیا جس کی وجہ سے حضرت ام مرومان رضی الشدع نہا

کومہت بریشانی بول اور گھرا ہے ہی این بی حائش کے تعلق بکارا بھیں اے میری بیٹی۔
ائے میری دہبن میکن اللہ تعالمے کی غیبی مددیہ بولی گرفیب سے آواز آئی کہ اونٹ کی تھیال جھوڈد و بحضرت عائشہ رضی اللہ تعالم الماع تہا کا بیان ہے کہ میں نے اس کی تکیل جھوڈ دی تووہ آرام کے ساتھ محتم کیا اور اللہ نے سب کوسلامت رکھا۔

حضرت اممار بنت ابی بروی الله عنها کابیان ہے جب عباللہ کی بدائش ہوگئ تو میں اس کو لے کرا کخضرت میں اس کو لے کرا کخضرت میں اس کو سے کرا کخضرت میں ماصر ہوئی آب نے اس کو ابنی گو د میں سے لیا اور ایک کم ورمنگا کر اپنے مبادک مزمیں جبائی بھر بچ کے مزمی اپنے مبادک مزمیں جبائی بھر بچ کے مزمی اپنے مبادک مزمیں سے ڈال دی۔ حاصل یہ ہے کرمب سے بہتے بچ کے بیٹ میں آپ کا لا آ مبادک منامی اور آپ نے دی اور بار لگ الله بھی نرمایا بھے حضرت عبداللہ بن مبادک میں اند تھی نرمایا بھے حضرت عبداللہ بن مبادک میں اند تعالیٰ وی اللہ رہی اللہ تا کہ بھائے ہے ان کے خاصرت عبداللہ بن مبادک میں اند تعالیٰ میں اند رہی اللہ تعالیٰ کے خاصرت عبداللہ بن اللہ تعالیٰ کے خاصرت عبداللہ بن میں اند تعالیٰ کے خاصرت عبداللہ بن اللہ تعالیٰ کے خاصرت عبداللہ بنا کہ بھائے ہے ان کے خاصرت عبداللہ بنا میں اند کر میں کر میں اند کر میں ک

له الاستيماب والمياري ع من البداير

سے صفرت عائشہ کی کمنیت ام عبانتہ آنحضرت کی الشہ علیہ وکم نے مقرد فرمائی تھی ہو میں مصنی صفرت عائشہ وہی الشہ وہیا کی فصتی شوال میں ہوئی وب کے دیگ شوال میں الشہ عبالت کی مصنی الشہ عبالت کی مرکب کے دیگر السجے سے جعفرت عائشہ وضی الشہ عبالت کی مرکب کے دیگر السب کے ارشاد فرما یا کہ رسول الشہ مسلی الشہ علیہ ولم سنے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں میری قصتی ہوئی قواب بتا و مجھ سے زیادہ کو ن میں ہوی آپ کی جبہتی تقی جب اور شوال میں کیا اور فصتی مجی شوال میں کی قواب اس کے خلاف میلنے آپ سنے مجھ سے نکاح مجمی شوال میں کیا اور فصتی مجی شوال میں کی قواب اس کے خلاف میلنے کا کسی مسلمان کو کیا تق ہے ۔ اس جہالت کو تو ڈسنے سے سات کے حضرت عائشہ رصی الشہ عبالات کو تو ڈسنے سے سے مصرت عائشہ رصی الشہ عبالات کو تو ڈسنے سے سے مصرت عائشہ رصی الشہ عبالات کو تو ڈسنے سے سے مصرت عائشہ رصی الشہ عبالات کو تو ڈسنے سے سے اللہ کی خصرت عائمتہ رصی الشہ عبالات کی خصنی کی جائے ہیں۔

خاری شریون بی ہے کرسید عالم صلی اللہ علیہ و کم نے حضرت عائت رصی اللہ عنباسے فرایا کرتم مجر کو خواب میں دومر تبدد کھائی گئی تھیں۔ میں نے دیکھاکدا کہ شخص تم کورسیم کے بہترین کپرسے میں اعقائے ہوئے ہے۔ میں نے کھول کردیکھا قوم کیل میں سفے (دل میں) کہا کہ اگر ہے اللہ کی طرف سے دکھایا گیاہ ہے تو اللہ صروراس کی تعبیر پوری فرائیں گئے۔ دومری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرست ہو مورست انسان مرشم کے پرسے میں ان کوسلے کرآیا تھا تھ۔

مسلم شربین می منزیت عائش دین الله عنهاسدم وی می کسید عالم صلی الله علیه و مسلم شربین می میروی می میروی می میروی و میروی می میروی می میروی می میروی می میروی می میروی می

أد البدايد والاصابر - كد البدايش الدام احداد - كد بخارى شريف ص ١٩٠٥ ع ٢ - كد البدايد والاصابر - كد البدايش ما تدام الدام و كا البدايد و كا البدايد

روب مقرد کے میاتے ہی اور مہرک کی کو باصف ننگ و مار کھتے ہیں حالان کو صرت مدنی اکبر دی میں کا مہر دی مودر ہم اکبر دی الشرفز سے بڑو کرامت میں کوئی بھی معزز نہیں ہے ۔ ان کی بیٹی کا مہر دی مودر ہم عقر بھاجی سے ان کی میں الشرطیہ وسلم تھے۔ ایک معزز ہوسے کی معزد کہا اور دینے والے سیدعا الم صلی الشرطیہ وسلم تھے۔ ایک میز ہوسے کی وجہ سے کم مقرد کہنے کو ذوا بھی عادز ہم ایصنوت ماکٹ رصی الشرطنہ کے واقع رضت ماکٹ رصی الشرطنہ میں است کے واقع رضت کے ادا کہنے کو استخاص منہ ہوئے کی وجہ سے صلی الشرطیہ و کم نے اس قدر منروری مجا کر مہرکی اوائی کا استخاص منہ ہوئے کی وجہ سے رضعت کر لیا میں تا می فرایا است کے ساتھ ان باتوں میں نصیحت ہے ۔

معنرت عائت رض الشرون الشرونها واقفر رضت كو اسس طرح ذكر فرما في تعين كري أبي المهيليوں كے ساتھ جولا جول رہي تقى كرميرى والدونے اكر جھے آواز دئ جھے خرجى نه محقى كركيوں بلارى ہيں ميں ان كے باسس بېنى توميز لا تھ كركور سے جليں اور ہھے مسلم كھرك وروا ذوك اندر كھڑا كرويا اس وقت (ان كے اجابك بلا نے سے) ميرا مانس جول كيا تھا فرادير بعد سانس تھكانے سے آیا ۔ گھرك اندرور وازه كے پاسس والده صاحب نے بان كرميا سرائس جول كيا تھا فرادير بعد سانس تھكانے سے آیا ۔ گھرك اندرور وازه كے پاسس والده صاحب نے بان كرميا سرائس جول كيا تھا فرادير بعد سانس الموں نديكة ہى كہا على الحك يُرو الله كرميا سانس كورتي والد نيك انہوں نديكة ہى كہا على الحك يُرو الله كے والد نيك والد نيك ميرى والد نيك على ان خورتوں كے ميرو كرديا (اور انہوں نے ميرا بنا وُسنگار كرديا اس كے بعد وه حورتي عليمه ہوگئيں) اور ابنا كس رسول فراصلى الشرعليہ و لم ميرے باس تشريف كورتي عليمه ہوگئيں) اور ابنا كس رسول فراصلى الشرعليہ و لم ميرے باس تشريف كارت كارت المان الشرعليہ و لم ميرے باس تشريف كورتي والد المن الشرعليہ و لم ميرے باس تشريف ميں الشرعانہ و ميان شريف المن الشرعليہ و الم خوابئ نئى بي ميں الشرعانہ و ميرائی اين نئى بي ميں ميرائی اين ميری الله المن الشرعلیہ و الم البن نئى بي ميں ميرائی اين ميرائی اين النہ ميان ت فرمائی ايد ميان ت فرمائی ايد ميرائی ايد

موری کے کس سادگ سے شادی ہوئی نہ دولہا گھوٹ پر بڑھ کر آیا اُ آتش بازی چوڑی کئی کندا ورکسی طرح کی دھوم دھام ہوئی ، زشکنٹ ہوا نہ آرائش مکان ہوئی اور نہ ضغول خرجی اور یہ می قابل ذکر بات ہے کہ دلہن کے گھرہی میں دولہا دلہن بل لئے .

له بخارى شريب ومع الغوائد ١٢

آج آگرایسی شادی کردی جائے تو دنیا نکو بنادے اورسونام دھرے فدا بچائے جہالت سے اور ابیف دسول باک میں اللہ علیہ ولم کا بورا بورا اتباع نصیب فرائے۔
مصاحبت رشول اللہ صلی اللہ علیہ ولم مصاحبت مائشہ و کا اللہ علیہ ولم مصاحبت مصاحبت میں اسے تو میں وسال گذار سے اوران اسال

می نوب علم مال کیا . آنخصرت ملی الله علیه و لم کااحترام بوری طرح ملحظ دیست تعدید سوالات که که علم برهاتی رایس اور آب خود مجی ان کوعنوم سع بهره ورفر مان کاخیال ذید ت

فرالقدسهد

معضرت افی زہری رحمالتہ تعام عرزوں کاعلم جمع کیاجائے توصل التہ علیہ کو نم کی میا اللہ علیہ کو نم کی میا اللہ علی اللہ عل

محضرت الوموئى رصى الله و نها يكهم اصحاب رمول الله و الله عليه و الله و

المخضرت في الندتعالى عليه ولم سيروالات المحضرة عائشه رضى الشرعنها المخضرة على الشرعلية ولم

سے سوالات كرتى رستى تقيى، ايك مرتبه سوال كياكه يارسُول الله البيرے دو بير وى بي فرطينے

له و مله جمع الفوائد والاصاب والبرايرا

یں مدید دسینے میں دونوں میں سے مس کو ترجے دوں ؟ آب نے ارشاد فنسرمایا إلی اکتُوجِهِمَامِنْكِ بَابُا ( که دونوں میں سے می کھر کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہواس کو ترجے دولیے)

ایک مرتبرسید عالم صلی الشرعکیرولم سف دُعاکی اُ لَنْهُ سَدُ سَابِ فِی اِللَّهِ اللهُ اللهُ

سخرت مائشرض الدمنها دوایت فرماتی بین کرایک روزی فرای و رصفته فرانی بین کرایک روزی فرای الدونه می سے درنفلی روزه رکھ لیا بچر کھانا مل گیا بو کہیں سے بدیہ آیا تھا۔ ہم فراس می سے کھالیا۔ یعتوشی ویر کے بعد سید المام صنی الشرطیہ ویم نشر لین لائے میرااراده تھاکہ آب سے سوال کرون ترم جو سے پہلے (براً ت کر کے) حفصہ فرای چھی لیا اور جائت میں وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی۔ یہ چھاکہ یارسول الشائی سف اور ماکٹ بنفل رفزه کی نشت کی تھی۔ یہ مرسمار سے باس بدینہ کھانا آگیا جس سے ہم فروزه تو فر دیا۔ فرائے اس کا کیا حکم سے اس کی جگر کسی دوسر کی مرکمی دوسر کی مرکمی دوسر کا کہا حکم سے اس کی جگر کسی دوسر کی مرکمی دوسر کا دون و درکھ لیا تھی۔ دون درکھ لیا تھی۔ دون و درکھ لیا تھی۔ دون در

ایک مرتبرسیدعالم صل الله علیہ ولم نے فرمایا کہ قیا مت کے روز لوگ ننگے ہاؤں ننگے بدن بغیرضت الحط نے ہائیں گے (جیسے مال کے بیٹ سے دنیا ہیں آسف سے )
یسن کرصنرت عائت رصی اللہ عنہ المطاعة علم الله علیہ یارسول الله الرایة وبراے مترم کامقاً اہوگا الله علیہ ورت سب ننگے ہوں گئا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے جاس کے جواب میں سیدعالم صلی الله علیہ ولم نے فرمایا . اے عائت ارقیا مت کامخی اس قدر ہوگ

له بخارى شريعت ١٢ كه روادا حد١١ - سك جمع الفوا مد١١

اورلوگ گجرام شاور پرلیشانی سے ایسے برحال ہوں گے کہ کسی کوکسی کی طرف دیکھنے کا ہوں ہی نہ ہوگا) مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو اس کا خیال بھی مذائے گا لیا بھی نہ ہوگا) مسیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو اس کا خیال بھی مذائے گا لیا

ایک مرتبرسیدعالم صل الشرعلید و کم نے دُ عاکی کہ :۔

ٱللهُ عَدَاحُيرِى مِسْكِيْنَادَّ آمِنْتُنَى مِسْكِيْنَا وَاحْتُسُونِي فِى دُمْسُرَةِ الْمَسَاجِينِ .

مَّدَ جِنْ الْسُحَالِيَّةِ الْمُحْمِثِينَ ذِنْدُا رَكُوا وَدِهَا لَتَسْكِينَ مِينَ الْمُحِدِ وَيَاسِعِ الْمُعْادِرِ قِيامِت مِي مُسكِينُون مِي مُسْتَركِجِو . الْمُعْادِرِ قِيامِت مِي مُسكِينُون مِي مُسْتَركِجِو .

محضرت عائشه دمنی الشرحنها روایت فرماتی بین که میں نے دسول الشرطی الشرعلیہ وسلم سے درجیا کہ برجوان شرمل شاند نے (قرآن مجید) میں فرما یاسے :

وَالْدِيْنَ يُوْتُونَ مَاانتُوا اوروه وركر وراشك راهي ديتي ويتي في الله في ديتي ويتي في الله في الله

إلى مُربِيهِ عُدُرًا جِعُون و (١٠:١٣) كوده البغرب كم إس جلف والع بي.

توان خوف زده لوگوں سے رکون مراد ہیں) کیا وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور سچری کرنے ہیں جو شراب پیتے ہیں اور سے دی کرنے ہیں کا تحضرت سلی اللہ ملیہ کو سلم نے فرایا اسے صدیق کی بیٹی ایس ایس کراد نہیں ہیں اور نہائی اس آیت میں خدانے ان لوگوں کی تعریف فرائی ہے ، جوروزہ رکھتے ہیں اور نماز بڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور (اس کے بادیج)

له الترفيب والترجيب ١١ - كه ترخى -

اس بات سے ڈرستے ہیں کرایسانہ ہو کریہ اعمال قبول نرکئے مائیں ان ہی لوگوں کے بارک میں الشرم لِ شان سے فروایا ہے کہ اُو المپلاگ یُسَادِ عُوْنَ فِي الْحَسَنَى اَلْتَحَسَنَى اَحْسَانَ اَلْتَحَسَنَى اَحْسَانَ اِلْمَانَ اِلْتَحَسِنَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

الوك فيك كامول يس تيزى سع برشيطة بيس) . (٢٣: ١١)

ايمة مرتب سيد مالم صلى الله عليه ولم في ارشاد فرما يا كريخص الله تعالى كى ملاقات كومجبوب ركهتاسهما للثرتعاني اس كي ملاقات كومجبوب ريجيته بين اور توخص التدليل کی ملاقات کونا پسسند کرتاسیدا منگرتعاسے اس کی ملاقات کونا پسند فرماتے ہیں. بیمش کر مصرت ماكته رمى الشرمنباف موص كياكه (يو آب في الأي كمرادين والى بات سنالي. كيونكى موت جم سبكو رطبعًا) برى تتى سب ( لبنداكسس كامطلب توب بواكم يمي سے کوئی شخص بھی الشرتعاسے کی ملاقات کوہستہ ہیں کرتا للندا انشرتعاسے ہی ہم ہی سے ىمى كى ملاقات كويسندنېيى فرمات ) اس كے جواب بي سيّدعا لم صلى اللّه عليه وسلم نے فرمایا ۔ اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ جیے طبعی طور میروست دری نگا لند کو اس سے طاقا نالسند والمطلب يهب كرجب موك كاموست كاوقت أبهنجا ب تواس كوالتدتعال كى رصنا اورالله تعالى كى طرف سے اعزا زواكرام كى نوش خبرى سنائ ماتى سے لبازا اس ك نزديك كونى جيزاس سے زياده محبوب بيس جومر فے كے بعد أسے بيش اَف والى بصاس وجرس وه الشرتعاف كى طاقات كوجلي كماس الإذا الشرنعاساني مى اس كى ملاقات كوچاست أي إور بلات بركا فركى موت كاجب وقت آ ما ي والشرقطالية ك عداب الدالله تعالى ك طرف سي سزاطني اس كوخبردى حاتى ب المذااس ك نزد کیکون بیزاس سے زیادہ نایسترنہیں ہوتی جومر نے سے بعداس کے اسے آنے وال بعياسي وجهست وه التُدتعاسك كي ملاقات كونا يسب دكرتاسه بينا نجرالله تعليظ بمى اس كى الملقات كونا يسند فرماسته بس ليه

ایک مرتبه مصنوت ماکث رصی الله تعالی عنها نے دریا فت کیا یارسول الله اکیا حورتوں پر بہادہ ہے ؟ آب نے فرایا اس حورتوں پر الساجها دہے جس میں جنگ نہیں سے بعنی عجا ورهم وسمجے

لمشحرة عن البخاري والمسلم المشكوة مشرييت ال

أيك مرتبراً تحضرت على المترعلير ولم سع حضرت عائشه وفي المترعبان موال كيا كم يارسول الشررسي تو وا قعيب كم ) كونى تتخص بغيرا لشرتعالي كى رحمت كم جنت مي وال مرا و كا الخضرت صلى الشرعليدولم في ضربا ياكر راب ) الشدتمان كى رحمت كے بغيركونى بھى بعنت مي رمائ كارتين مرنب بورسي فرايا حضرت عائشر مي الشرعنها في دوماره سوال کیاکداسے اللہ کے رسول آیے بھی اللہ کی رحمت سے بغیر جنت میں داخل ذہر<sup>ا</sup> مع!آب ن است پرمبارک اعدر کو کرفرایا وَلا اَنَا اِ لاَ اَتْ يَتَعَمَّدُ فِي اللهُ وسنه يور شعب الله مي بينت من داخل نرجو كا تربيك الشر محداين رحمت مي دهانب لیوسے) تین مرتبر ہی فرایا <sup>ل</sup>ه

ابم مرتب سيدعا لم صلى الله عليه ولم سي حضرت عاكشه وفي الله عنها في عوض كياكه یا رسول التُدابِهِ توفر استِیْ اگر چھے علوم ہومائے کہ لیلڈ القدرکو ن می سیے ( یعنی پیلم ہو کیا كماتع ليلة القدرسير) تودُعا مين كياكبون!

آ تخضرت كما لله مليدونم في نرمايا كدبول كبنا:

ٱللَّهُمَّ انَّكَ عَفُوٌّ نِحُتُ الْعَفُوفَاعُفُ عَنِي لَه (اسمالتَّ الْمِاللَّ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّ تومعا مث كرسف والاسبر معافث كرسف كويسب دكرتاسير لبذا توسيجيم معاحث فرا. ) أتخصرت صتى الشرعليه وتم كو إحضرت عائشه رمنى الترعنباسية تحصرت مي التر

عليروكم كود يحرتمام بيولوں كى بنسبت زيادہ محضرت عائسهم سيمحبت المحبت المتي جضرت عمروبن العاص من الله

عندف ايك مرتبرسوال كياكه بارسول المنزات كوسب سندنيا ده كون محبوب سب ؟ ایم فرمایا عارت انهون فی مردسوال کیایادسول الشهردون می سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے ؟ فرمایا عائشہ کے والد۔ سائل فےسر بارہ سوال کیا کہ ان کے بعد ؟ فرمایا عمر الی ناس قدر محبت کے باوجودکسی دوسری بیوی کی ذرا حق تلفی نہیں فرواتے عقے سب کے حقوق اور دل داری اور شب بائٹی میں برابری

له مشكوة ١١٠ كه مشكوة ١١٠ كه جع الفوائد ١١٠

رکھتے ہے بوکھ بھی محبّت اختیاری نہیں ہے اس سے بارگاہ خداوندی میں آپ نے
یہ دعاکی تقی اکٹھ کے ھلے اُتکہ بی دینے ماکٹی اُلگ ف لَا تَکْمُنی دِنے ماکٹی اِلگ ف لَا تَکْمُنی دِنے ماکٹی اِلگ ف لَالگ مُنے اُلگ اُسٹی اِنے اُلگ اُسٹی اِنے اُلگ اُسٹی اِن اور میں المذا مجھے
ملامت نہ کیمیے اس جیزیں جس کے آپ ماکٹ بی اور میرے تبعد کی نہیں ہے
ملامت نہ کیمی اس جیزیں جس کے آپ ماکٹ بی اور میرے تبعد کی نہیں ہے
میں طبعی طبعی محبّت فیرا ختیاری ہے کسس میں برابری کرنا میرے اختیار سے

ابرسعه

له جمع الفوائد ١٢

كوادر شي كوليكس بينادين كي

ایک مرتب بند میودی انخفرت الد علیه ولم کے باس آئے اور انہوں نے دبی زبان سے اکسٹالم عَلَیْ کم کے باس اسم موت کو کہتے ہیں۔ ان کا مطلب بد دُعادیا تھا۔ آنخفرت می الشّاعلیہ ولم نے آس کے بجاب می وَعَلیم فرادیا۔ معلم مطلب بد دُعادیا تھا۔ آنخفرت می الشّاعلیہ ولم نے والی قدر فرایا ہیں) محرت مولیا نشر میں الشّر علیہ ولم نے والی قدر فرایا ہیں) محرت عائشہ رضی الشّر عنی الشّر علیہ ولم نے فرایا " اکست عو عائشہ رضی الشّر عنی الشّر علیہ ولم نے فرایا " اکست ہو علین گُو و کھنے کہ و عَصِیب عَلَیْ کُو و کھنے کہ و اور فعالی لعنت ہو اور فعالی الشّر عالیہ ولی الشّر عالیہ ولی الشّر عالیہ و کہ ایک الشّر عالیہ ولی الشّر عالیہ و کہ ایک بات میں نے کیا ہوا اور تم ہے نہ ہو این کرو تا میں میں قبول ان ہوگی ہو اور ان کی بد دُعا میں ہے تی قبول نہ ہوگی ہو فرائیں گے اور ان کی بد دُعا میں ہے تی قبول نہوگی ہو

ایک مرتبر حضرت عائش بهضی النه تعاسال عنها نے تصفرت صفیہ رضی النه تعالیٰ عنها کی مرتبر حضرت عائش تعالیٰ عنها کی مرائی کرتے ہوئے کہد دیا کرصفیہ اتنی سے نعین بستہ قدسہے ۔ آنحصرت ملی الناظم ملے وسلم نے فور اُلوکا اور ضرایا کہ لیقین جال ! تو نے الیسا کلم کہد دیا کہ اسے اگر ممندر میں مالا دیا جاسے بھی بگار دیسے ہے ۔

ایک دو در حضرت عالتهٔ در الله عنهان الله عنهان آنا بیس کرهپوئی چونی دو ایال پکائیں اس کے بعدان کی آن اور دو رو ایال کا گئی اس کے بعدان کی آن اور دو رو ایال کھاگئی آن کھر کھنے پر حضرت حاکشہ رصی اللہ عنہاں کے بیجے دوڑی بید دیکھ کر منور فرق میں کا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عائمہ اللہ مسایہ کو اسس کی بکری کے بارسی میں نہستاؤ کھ

ا مشكوة شريعت ۱۱. كامشكوة عن البخارى والسلم ۱۲. سيمشكوة شريعت ۱۱. مليمشكوة شريعت ۱۱. مليمشكوة شريعت ۱۱. مليم الأدب المغرد المب لايوذى مباده ۱۲.

144

له مشكواة شريف ١٢ - اله اليضا . ك الترغيب والترجيب ١٢ -

وسلم کے دنیاسے تشریف نے جانے کے بدرسب سے بہل مصیبت یہ اسّت میں پریا ہوئی کم پیٹ جرکر کھانے گئے جب پیٹ بھرتے ہیں تو بدن موٹے ہوجاتے ہیں اور دل کمزور ہو جانتے ہیں اور نفسانی خواہشیں زور کرٹر لیتی ہیں ہے .

ایک مرتبہ فرمایا کہ گشاہوں کی کی سے بہنزکوئی آدنجی ایسی نہیں ہے بھے لے کرتم اللّٰہ تعاسلے سے ملاقات کر دبھے یہ ٹوٹی ہو کہ عبادت میں محنت سے انہاک رکھنے واسلے سے باذی ہے جاسئے اسسے چاہیئے کہ اسپنے کوگنا ہوں سے بچائے کہ

مضرت معاویر صی الله عند ایک خطر صفرت عائشه رضی الله تعاسل عنها کے نام ادسال کیاجس میں اسیف لئے مختصر نصیح سے کرنے کی فرمائش کی جمفرت عائشہ رضی الله عنها نے اس کے جواب میں فنرایا:

سَلاَمُّعَلَيْك

اَمَّابَعُدُ عَالِيَّ مَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ تَعَالَى صَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنِ الْنَهُ مِن اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ حَفَا لُاللهُ اللهُ الل

(ترجر)تم پرسسازم بو.

ا يك مرتبه معارت معاويه رصى الشرعة كو (غالبًا ان كى در نواست بر ) يمبى فكد كرجيجاكه:

أع الترخيب والترجيب ١٢ - كاه صغة الصغوة ١٢ - "له مشكوة شرييت

أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَىٰ عَدَادَ حَامِدُهُ مِن النَّاسِ ذَا مَّاهُ مَا مَا مُعَامِدُهُ مِن النَّاسِ ذَا مَنَّاهُ مِن جَبِ بنده الله تعالى نافرانى كام كرتاج تواس كوا جِاكِمَ فالع

یعنی جب بندہ انتد تعاملے کی ما قرمانی کے کام کرتاہے تو اس کو انجھا کہنے قالے بھی ٹراکنے مگنے ہیں <sup>کی</sup>

فر العام استه عالم الشرقعال عليه ولم كى وفات كے بعد صرت عائث مسلم العلم وين كا اشاحت كى ان ك ان ك مسلم دين كا اشاحت كى ان ك مشاكردوں كى بڑى بجارى تعالى اور داجو ١٠٠١ كى لگ بجگ ہے ) كما بول ميں بھى ہے جن مي معابر كام بحى ديں اور تا بعين حضرات بي (حتى الشرقعال عنهم الجمعين) ان كى وفات محابر كام بحى ديں اور تا بعين حضرات بي (حتى الشرقعال عنهم المسلم ميں بولى اس حساب سے سيد عالم مسل الشرعليہ وسلم كے بعد انبوں نے مهم سال مسلسل علم دين بحيلايا ، محذين كرام سنے ان كى روايات كى تعالى دين بحيلايا ، محذين كرام سنے ان كى روايات كى تعالى دين بحيلايا ، محذين كرام سنے ان كى روايات كى تعالى دين بحيلايا ، محذين كرام سنے ان كى روايات كى تعالى دورا بات كى دورا بات كى دورا بات كى تعالى دورا بات كى دورا با

معنرت مائشرون الله ونها في فيامنى كرسا عدم دين كاشاهت كى الاكه اور حور اين الدر والمنظم المراح المر

ہرسال مج بیت الشرکے سے الشرکے التربین سے جاتی تھیں اور ہرط بن سے مختلف ہروں سے مختلف ہروں سے مختلف ہروں سے مختلف ہروں سے مزا بر لوگ آتے سے اور دوجواب دیتی تھیں۔ کا معظر میں زمزم کے قریب بردہ ڈال کرتشر مین فرما ہوجاتی تھیں اور فتوی طلب کرنے والول کی بھیڑاگ جاتی تھی۔

معنرت مائشر من الله عنها كاشار ال جليل القدر صحائم من كياكيا م جوتتقل من القدم معنرت مائشر من الله عنها كاشار ال مردم كان القدم الله عنها الله عنها ود

لعصفة الصفوه ١٠٠

حصرت عرا ورحضرت عثمان رضى الشرتعل في الوخود أدمى بيج كران مع مسائل معلوم كرات هج جهنرت اميرمعا دبيرض التُدتعالية عنداسين زيازُ امارت مِي مُثِّق مِي مُقيم مِحْقادرُوس صرورت قاصد كوجيج كريمنرت عاتث رحى الشرعنها معيم كلمعلى كريم على كرية عقر قاصد شام سے حل کر مدینہ منورہ آتا اور حضرت عاکشہ رضی الشر تعالے عنہا کے مسکن کے دروازه كمان كفرع بوكرسوال كالبواب ايكروابس ميلاما آعالي

بهتسه وكخ خطوط لكح كرحضرت عاكترضى الشرتعالي عنباس دمني معلومات حاصل كريت مقد اوروه ان كو تواب بكها دي هنين. عائشه بنت طاية بو تضرت عائشه رضى الله بونها كى خاص شاگردېي فرماتى ېي .

> ويكتبون المأمن الامصار أجيبيه واشبيه

الك في دوردون كم تبرول خطرط معققة فاقول لعائشه ياخالية هدا عقرادر برايا بعيق عي مرعن كرن على كتاب فلان وهديته اسفالجان يفلان فسكاخلاداس كابديه فتقول لی عائشهای بُنیّة ہدر رائے اس کالی بواب کوں)دو فراری عقين كول بياان (م) بولب مكد دوا ورب

مديث شريف كى كما بول مي تصرب عائث رضى الله تعاسط عنها كوف وي بمرت أسقهي لوگ ان سيخصوصيت كے سانق آنفرت منى الشرعليہ ولم ك اندرون خان زندگی کے متعلق معلومات کیا کرتے ہے اور وہ بہت نے کلفی کے ساتھ بچوا۔ دیا کرتی تقين بيونكم أتخضرت صلى الترعليه ولم سب يجوسكها فيا وعل كرك و كعاف سيسك الشدب العزبت كى طرف سے بھيچ گئے کے اس سنے آپ كى ذندگى كے كسى بېلوكو أب كى ازواج مطهرات بركز نهي جياتي تقيل

حضرت اسودة فرمات بي كرمي في حضرت عائث رصى الشرعب استرسوال كيا كربول التر صلی اللّٰدتعالیٰ والم اینے گھریں کیا کرتے ہے ؟ انہوں نے فرا یا اپنے گھے۔رے

أحانوذس اين سوراا

PAI

كام كاج مين شغول ريضة تقاور جب نماز كاوقت الوجابا توفاز كمائ تشريين في مستفظة له . ايد مرتبرا بنول في اس كو ذراً تفصيل سے يوں بيان فرمايا كه انخضرت صلی الشعلیہ و لم اپنی جوتی کی مرست خود کرلیا کرتے محے اور ایناکیرا خودس لیتے محے اوراييخ گھريں اس طرح مانگى كام كاج مين شغول رست عقر جيسے تم لوگ اپنے مكحرول بين كام كاج كرت بو بحضرت عائشه رحنى الله عنهان يعبى فرما يا كه أتخضرت صلی الندعلیہ ولم انسانوں میںسے ایک انسان سفتے.اسپنے کپڑوں ہیں جُومِی خود دیکھ بينقه عقرا درايني يكرى كا دو ده خود دوه سيقه عقرا ورايني خدمت خود كرسين عقر يم ايك مرتبه حضرت عائشه رضى الشرعنبا في مزما ياكه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم تمام وگوں کی طرح بات میں بات نہیں ہر وتے چلے جاتے سقے بلکرآی کا کلام الیا سلماہوا الزاعاكرايك ايك كلم مليحده مليحده موتا تحاجيه ياس بميضة والابآساني بادكرليتا تحاليه اير مرتبرسية عالم صلى الله عليه وللم كرسنة كم تعلق حضرت ما كشروسى الله عنهاسة فرمایاکمیں نے آید کو تھی پورے دا توں اور ڈاڑھوں کے ساتھ مینے ہوئے نہیں وكيهاجس سعاتب كمبارك ملق كاكوا دكيها مبسنة آب توبس مسرات عظيمه ٱنخصيت ملى الشرعليرولم كى توصيعت بي تصريت عائش دحتى الشرعنبان يعج فرايا كرات مفيمي كمي كواسين دمست مبادك سينهي مادا مكى بيوى كوركى خادم كو. الله الله كان الله المرتبي المرتبي الله الله الله الله الله المالي المالي المالي المالي المالية والمري الماسي اوراپ کوئسے بھے کھوئی تسم کی اذبیت بہنی تواس کا بدائھ بہنیں لیا۔ ہاں اگرانشر تسالے كم مك خلاف كس سے كوئى كام بوجاً الواك الله كے لئے اس كوسزادي في هي محضرت سعدبن بشائخ فرالته بي كدمي بحضرت عائشه دحى الشرعنباكي خدمست بي ماصر براا ورعرض كياكرام المومنين أرسول الشرصل الشرعكية والمسكما خلاق وعادات كيتعلق ارشاد فرماستي كيسه عقر ؟ اس يرانهون فرمايا:

کے بخاری شریف ۱۲ - کے تریزی شریب ۱۲ - کے تریزی شریف ۱۲ -محہ بخاری شریف ۱۲ - هے مشکلاۃ شریف ۔

YAP

کیاتم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یں نے عرض کیا کبوں نہیں۔ فرمایا! آنحضرت صلی الشرملیہ و لم کی زندگی قرآن ہی بھتی لے (بعنی الشربالعرت نے قرآن مجید میں جن اسکام کا حکم فرمایا ہے اور جن اخلاق کو اختیار کرنے کو فرمایا وہ سب پوری آنحصرت صلی الشرعلیہ و لم کی ذات گرامی میں موجود سکتے ۔)

محفرت والعزيز بن جريج روايت فرات به يكري كم ملف صفرت عائشه من الله وقالة وقدادا فرات فرات به به كم مسف صفرت عائشه من الله وقدادا فرات في عنه الله وقدادا فرات في الله وقد المارة في السب من المراد وترادا فرات في الله وقدات المراد والمرى الله وقدال الله وقد الله وقد الله وقد الله وقد الله وقد الله وقد المري وكعت من من من الله والمدالة المناف المراد والمرى وكعت من من الله والمراد والمرى وكعت من من الله والمراد والمرى وكعت المراد والمرى وكعت الله والمراد والمرى وكعت الله والمراد والمرى وكعت من الله والمراد والمراد والمراد والمرى وكعت الله والمراد و

لهمشكواة شتريف ۱۲ . كه مشكواة عن التريذي دا بي دا وُ د دالنسالي ۱۴

PAP"

ایک روایت می سه کر محفرت عائمته رضی الترونها نظر بایا کرید عالم مسلی الترعلیه وسلم (نماز تهجید سے فارغ بروکر) جب فجر کی دوسنتیں بڑھ سیستے سنتے وہی ماگئی بوتی تو (نماذ کے سائے مسجد کو جانے تک مجدسے بایس فراستے رہتے سنتے ورز (ذرا دیر دا بنی کروٹ بر) بیٹ جانے ساتے ہے ۔

صفرت مائشة رض الدُّونهان برا سے کے سائے بھی بیان فرایا کرسید عالم صلی الشُّعلیہ ولم بب رات کونماز (نفل) پڑھے کے سائے کھڑے ہوتے ہے تو بہلے فنقرسی دورکعتیں پڑھ لیے سے سے اللہ واس سے بمازادا فراتے سے اصفرت مائشہ رمنی الدُّونها نے یہ بیان فرمایا کرسید عالم صلی الشّر علیہ ولم فیرفرض نمازوں میں جس قدر فجر کی دورکعتوں کا خاص ابتمام فرائے سے اورکسی فیرفرض نماز کا اس قدرا متمام نہیں ودرکعتوں کا خاص ابتمام فرماتے سے اورکسی فیرفرض نماز کا اس قدرا متمام نہیں فرماتے سے ایک فرماتے سے ایک خورک نماز کا اس قدرا متمام نہیں کرستید عالم صلی الشّد علیہ ولم نے فسر مایا کہ ورکعتا المفحد و نصیر من المدّ نیاد ما فیھا یعنی فرسد کی دوستیں ساری دنیا اورج کھوائی میں سے سے بہتر ہیں ہے۔

مرد کھر لیٹ کرقرآن شریف اللہ عنہ بنایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم میری گودی مرد کھر لیٹ کرقرآن شریف کی تلاوت کر بہتے سے حالا نکہ وہ میراز مانہ ماہوا تھا۔
یہ بھی روایت فرماتی ہیں کرسیتہ حالم صلی اللہ علیہ دیلم جب معتکف ہموتے تومسجد سے اندر بیٹے ہوئے ہوئے ورسی کا مسرمبارک دا ہے تجرو اندر بیٹے ہموری عمری طرف کو سر حجا دسیتے سفتے اور میں آب کا مسرمبارک دا ہے تجرو میں سے ، دھودیتی می مالا نکہ یہ میراز مان ماہواری کا ہموتا تھا ہے

لے ابوداؤد ۱۱ ۔ کے سلم ۱۲ ۔ سلے ایطنا ۱۲ ۔ کے سلم شریب ۱۲ ۔ هے بخاری وسلم ۱۲ ۔ لے بخاری وسلم ۱۲ ۔ کے ایطناس رُبِروفقراورگھے اوال استدعائم صلی الله علیہ دلم سیدالزابدین تھے بیٹے اسمال کیسفادرسامان میں معاصل کرسفادرسامان

جمع كه في ونالسد فرماتے سقے اكي مرنبرات في صفرت عائشر في الله ونها سے فراياكه الله عائش الرمين جا بهوں قومير اساقة ما في سونے کے پہاڑ جليں (گرقصة بيست که ميرسه پاس ايک فرست آياجس كى قامت كايہ عالم تقاكداس كى كمركعبر تك بينج رہى محق. اس في محسب كہا كہ آب کے دب نے آب كوسلام فرايا ہے اور يہ فرايا ہے اور يہ فرايا ہے مار دباوت الا محمد کی اور باوت الا محمد کی مربود وراگر جا بو تو نبی اور باوت الا محمد میں جرس علیالتلام كی طرف شوره ليف کے طور پرد كھا تو ابنوں نے اش بارے ميں جرستا علیالتلام كی طرف شوره ليف کے طور پرد كھا تو ابنوں نے اشاره كياكہ تو اضع اضيار كرو المہذا ميں نے جواب دسے دياكہ ميں نبی ہوتے ہوئے واضع اضيار كرو المہذا ميں نے جواب دسے دياكہ ميں نبی ہوتے ہوئے والم بندوں كی طرح بوكر رہنا جا ہما ہوں داس كوروا بيت كرنے كے بعد ب صفرت مائشر صفى الله عليہ ولم كئيد لگا كر كھا نا موں جيسے خلام مناول نبيں فرماتے ہے (اور بر) فرايا كرسة سے كہ ميں اس طرح كھا نا ہموں جيسے خلام مي مقال ہوں جيسے خلام بي مقال ہوں جيسے خلام بي مقال ہوں جيسے خلام بي مقال ہوں جيسے خلام معلی الله علیہ ولم الموں جيسے خلام بي مقال ہوں جيسے خلام بي مقال ہوں جيسے خلام معلی الله علیہ ولم الموں جيسے خلام بي مقال ہوں ہوں جيسے خلام بي مقال ہوں جيسے خلام ہوں جي

خیرات کردیتی تقیس اورخود تکلیف بر داشت کرلیتی تقیس به

مضرت مسروق رئابعی فرائے کے کی ایک مرتب صفرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ عنہا کی خدمت میں ماصر ہوا۔ انہوں نے میرسے کھانا منگا یا بھر کھانا منگا کرفر ہایا کہ اگر میں بیٹ محرک کھا لوں اور اس کے بعد رونا جا ہوں تورو کتی ہوں۔ میں نے سوال کیا کیوں ؟ فرایا کہ میں اس حال کو یا دکرتی ہوں جس حال میں سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر تشریف سلے میں ، اللہ کی قسم کسی دوز (بھی) دومر تبدا ہے میں ، اللہ کی قسم کسی دوز (بھی) دومر تبدا ہے میں ، اللہ کی قسم کسی دوز (بھی) دومر تبدا ہے میں ،

له مثكرة شريعيت ا

گوشت اور رو ٹی سے پیٹ بہیں بھرا۔ یہ تر مذی شریف کی روایت ہے بیبقی کی رایت میں سے کر تھندیت ماکشروشی اللہ تعالی خیار فرایا کہ ہم اگر جا ہے تو بیٹ بھر کر کھالیے میں سے کر تھندیت ماکشروشی اللہ تعالی اللہ علیہ دسم البینے نفس پر دوسروں کو تربیع دینے تھے۔ میکن وا تعدید ہے گاری کو تربیع دینے تھے۔ محترت میلاری بن عوف رضی اللہ تناہ کے عند فرائے ہے کہ انخصرت میل اللہ علیہ لم دنیا سے تشریعت ہے گئے اور آپ نے اور آپ کے گھروالوں نے بچکی رو الی سے بھی میں مھرا ہے۔

صفرت عائشرمی الشرقالے عنہا سے ایک مرتبر اپنے بھا بیخ صفرت عسورہ بن الزبرر می الشرقالے عنہا سے دنرایا کو اے میری بہن کے بیٹے ابنے جانو ہم نہن چا ندد کی الزبرر می الشرقالے عنہا سے دنرایا کو اے میری بہن کے بیٹے ان کی بناتے میں الدول نے میں الدول نے موال کیا کہ فالرجان بھر آپ حصفرات کی نے ذرہ دستے ہے ؟ فرایا کھر دوں اور با نی موال کیا کہ فالرجان بھر آپ حصفرات کی نے ذرہ دستے ہے ؟ فرایا کھر دوں اور با نی پرگذادا کر سے تھے اور اسس کے سوایہ بھی ہوتا تھا کہ آئے ضفرت ملی انٹر علیہ وسلم کے پروسس میں دستے والے انصار اپنے دودھ کے جانوروں کا دودھ ہدی ہوتا ہے دیا کہتے ہے اگر اس دودھ کو ہمیں بلادیا کرتے ہے کہ

غوراک کی کمی کے مسابقہ دومسراخا نگی سامان بھی بہت ہی کم تھا۔ گھر میں ہواغ تک نہیں مبلتا تھا۔

محضرت الومرر في فرما ياكرسيدعالم صلى الشرعلية ولم كه والول بربغير حلاع روش كذا وربغير موايا كريتون كاتيل بل موش كذا وربغير موبي الكرم المسترك كالمنا والمتحدد المربي الكرم المسترك ما المدرج المسترك وجدس المسس كوم الما الموسل كالمنا الموسل كالمسترك والمنا الموسل كالمسترك والمنا الموسل كالمسترك والمنا المربع المسترك المسترك الما المربع المسترك الما المسترك الما المسترك الما المسترك الما المسترك المسترك الما المسترك المست

مصرت مائشرصی الله تعالے عنهار وایت فرماتی می کدمی سیدعالم صلی الله علیه وسلم کے سلمنے وقت ) سوحاتی محقی اور میرے باؤں آئے کے سلمنے

له الترخيب الترميب ١١ - كه بخارى ولمم ١٢ . سيه الترخيب ١٢ .

10000 mil

رسجود کی جگر) چیل جائے ہے۔ لہٰذا جب آپ بود میں جائے تومیرے یا وُں کو اِتھ لگائیتے سے زاکہ باؤں مٹالوں توسید کی جگر ہوجائے ) المنذا میں باؤں سکیٹرلیتی بھی اور جب آپ سجدہ سے فارغ ہو کر کھٹرے ہوجائے ہے تو میں بھیر باؤں بھیلادی بھی ۔ اسس کو بیان کر کے فرایا کہ اس ذیا ہے گھروں میں چراغ نہ ہے ۔ او

سيّدعالم صلى الله عليه وللم بستر بحى عمده أورزم نهي ركه من آب كى معابت كى معابت كى معابت كى معابت كى دجه بست ازواج مطه إن جى اسى طرح گذاره كرتى تقيس. عبلاان كويه كيست كوارا بهوّنا كونود آرام الحاليس اورسيّد عالم صلى الله عليه وللم كوّنكليف مي دكيميس.

معنرت مائنتہ صنی اللہ تعالیٰ عنہار وا بیت نٹر ماتی ہیں کرسید عالم صلی اللہ علیہ ہے۔ جس بستر برسوستے ہے وہ چرشے کا تھا جس میں مجور کی جھال بھری ہوئی تھی اورجس تکیہ

برمهارا لكا كريشي عقره محى اى طرح كا تماك

ایسا ہواکہ آپ کا گہڑا صفرت عائشہ ولم کے مبارک گھرانے ہیں کہرے بجی زیادہ ذیعے بعض ترب ایسا ہواکہ آپ کا گہڑا صفرت عائشہ صی اللہ عنہانے پاک کیا تو آپ اس کو پہنے ہوسے مسی میں نماز سکے سلئے تشریعت سے گئے اور دھونے کی تری اس میں موجود دہی تھے اس وقت صفرت ایک صاحب صفرت عائشہ رضی اللہ تعاسلے عائشہ اس بائدی ہی وہیں موجود ہی جو ۵ در ہم کا گرتہ بہنے ہوئے تھی ۔ اس کے متعلق عائشہ صفی اللہ تعاسلے عنہائے درامیری اس با ندی کو دیکھووہ اسپنے کو صفرت عائشہ صفی اللہ تعاسلے عنہائے درامیری اس با ندی کو دیکھووہ اسپنے کو اس سے بالانز بھجتی سے کہ گھر کے اندراس کرتہ کو بہنے اور ہما را بھبلاز مانہ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں یہ تفاکہ اس قسم کرتوں ہیں سے ایک گرت میرے پاس تھا ہو مدینہ میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سجانے کے سائے تھے سے انگاجا تا تھا ربھر توصی مدینہ میں ہرشادی کے وقت دلہن کو سجانے کے سائے تھے سے انگاجا تا تھا ربھر توصی

 کو مال نے جاکرتجا دیں گا تھا۔ ایک مرتبہ میں تجا دہ سے عراق کو اپنا مال ہے گیا اور اس اگرا میں صفرت عائشہ رضی اللہ تما سے جایا کہ یا سس پہنچا اور سارا واقع سنایا کہ میں بہلے تجا رہ کے لئے ابنا مال شام سے جایا کرتا تھا اس مرتبہ عراق کو لے گیا تھا (اس بارسے میں آب کی کیا است سے ؟) اس پر صفرت مائٹہ رضی اللہ تعالی و نہا نے فرایا کمی در ایس بارسے میں آب کی کیا رہ تے ہا وہ کہ چوڑ سے ہوایی است کر و کیج کوسید مالم صلی اللہ علیہ و کم سے میں نے سناہے کہ جب اللہ علی رہ تا وہ کہ اس وجہ سے کے در توجہ کے مالود می دوسے کہ ان وہ در کر ہور کے ان متیا رہ کر کے دوسے ) نہ بال مالے یا (نفع کے علادہ) دوسرار شرح افتیار زکر ہے تو اس کو زجیم وڑ ا

فصائل ومناقب المديث شريف الشرت الشرت الشرت المارالرمال كالبون يريح بي .

پهل گذر جها مي كرسية عالم صل الشرعليه و لم كوسب بيولون سي زياده ان سي مجت من .

متن . ان كه شاگر د حضرت مسرد ق را البي عبدان كه واسط سي انخفرت ملى الشر تعالم الشرعائية و يون فرايا كرت سق حد شتى الصادقة تعالم كل مديث سنات سي تويون فرايا كرت سق حد شتى الصادقة

ابنة الصديق حبيبة حبيب الله ديين مجددوايت كى يج بولغوالى اور يع بولغ والع (صديق) كى بيش في جوالله ك صبيب كى بيارى تفيس) له

خود محضرت عائشہ رصی اللہ تعالے عنہا نے فرما یا کہ مجھے کسس بھیزوں کے ذراحیہ فضیلت سے مع کسس جیزی ہے ہیں ہر

(۱) جبرتل طالسلام میری تصویر الد کر (نکاح سے بہلے) انخفرت سی اللہ تعالی اللہ

(۲) اورمیرسے سواا تحضرت میں اللہ علیہ ولم نے سی کنواری عورت سے کاح نہیں فرایا۔ (۳) اور زکوئی الیسی عورت میرے علاوہ آیے کے نکاح میں آئی جس کے مال واپ

دونوں نے بجرت کی ہو۔

اء جمع الفوائد عن ابن ماجه ١١٠ كه الاصابر ١٢ -

(م) اورالله تعافے نے آممان پرسے میری براکٹ ازل فرمائی۔

(۵) اورسیدعالم صلی انٹر تعالیٰ علیہ کم کے پاس اس حال میں وص آجاتی بھی کریں آپ کے ساتھ محاف میں لیٹی ہوتی تھی۔

(4) میں اور آپ ایک بی برتن سے رساتھ بیٹھ کرکیڑا با ندھر )فسل کرتے تھے.

(2) آب نماز (تبجد) برصف رست عقرادر من آب كسلي لمي ليلي ري متى .

(۸) اَبُ ک دفات اس مال میں ہونی کر آب میری گردن اور گود کے درمیان سقے۔ اورمیراباری کاون تھا۔

(۹) اورمیرے ہی گھریں آیٹ مدنون ہوئے۔

دوسری روایت میں ہے کرحضرت عائشہ رضی الشرتعالے ونہانے ابنی خصوصیات میں یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے حضرت جبر لی علیالتسلام کو دیکھاا ور میں رسول کریم صلی الشرطیہ وسلم کی سب سے زیادہ مجبوب بہوی تھی اور حس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ سکے پاس میرسے اور فرشتوں سکے ملاوہ اور کوئی موجود نہ تھا لیہ

محنرت ابومونی رض الشرعه کی روایت ب کرید عالم صلی الده ملید و نم نے نروایاکه مرد بهست کامل موسف ادر مورتوں میں بس مربم بنت عمران (والدہ سیدنا عید فی صلوۃ اللہ وسلام علیبها) اور آسسید فرمون کی بیوی کامل ہوئیں اور عائشہ کی فضیلت مورتوں پرائیں سے جیسے بڑید کی فضیلت تمام کھانوں پرسے بھ

ایک مرتبرسید ناجبریل علیالصلوّ والسّلام انخضرت سل السّعلیه ولم کی فدمت می ماصر بوست اور آب کے ذریع مصرت عائشہ صنی السّرعنها کوسلام کہلا یا۔ انہوں نے اس کے جواب میں فروایا وعلیالسّلام وجمد السّروبرکاند .

اكدروايت يسب كحضرت جبرلي عليالصاؤة والساام مبزرتيم كركم المدي

عد برأت كاذكراً مُنده صفیات می آئے گاانشارا شرنعالی ۱۱. او الاصاب ۱۱.
کا مشكواة عن البخاری داسلم عدد الرئرب روی كرد و ان كاموربددار گوشت می المركو يارت تقر اور اس كو تريد بكته عظرا ورتمام كهانون سدافضل تجفيه فير. آ تخضرت ملی الله علیه دلم کے باس حضرت مائشر منی الله تعالی عنباک صورت الے کرآئے اور عرض کیا یہ آیے کی بوی میں دنیا اور آخرت میں ابو

کشرب عبادت اندی بهت پرهتی قنین جاشت کی نماز کا فاص اہمام کھی میں اور نفل میں اور نفل میں اور نفل میں اس وقت آ میر کھت پرها کی تعین اور یه فرباتی تعین کرمیرے مال باب بی اگر اقبری سے اندا کر آجا میں تب عبی اس نماز کو دیجوڈوں گی کی د بلکران کی فدمت کرتے ہوئے جی اس نماز کو دیجوڈوں گی کی دبلکران کی فدمت کرتے ہوئے جی اس کو صرور پڑھوں گی) صفرت قائم بن محد میں ابی بر شرخ مراتے ہے کہ میرا ہمیشہ میعول رؤ ہے کہ بی جی کو گھرسے کا آئوسب سے بیلے صفرت واکت میں اللہ مین اللہ عناز میں گیا اور سالم کرتا ریان کے جائی کے بیلے صفرت واکت میں اللہ میں اور دور ہی بی اور بارباز س میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ کھڑی ہوئی نفل نمی زیر ہوری بی اور بارباز س میں سلام میں اور دور ہی بی فسمت اللہ تھ تین کو پڑھ میں اور دور ہی بی فسمت اللہ تھ تین کو گھیا وہ اب بی میں اور دور ہی بی ناز میل کی طبیعت اگی اور میں ان کو اس مال میں جو ڈکرا بی صفر وست سکے سے بازار جائی یا ۔ بھر جب والی آیا تو دیکھا وہ اب بی میں اور دور ہی بی تھی جو ڈکرا بی صفر وست سکے سلے بازار جائی گیا ۔ بھر جب والی آیا تو دیکھا وہ اب بی اس می خرح مناز میں کھڑی ہیں اور دور ہی بی تھی جو شرکوا ہی میں اور دور ہی بی تھی جو شرکوا ہی میں اور دور ہی بی تھی جو مناز میں کھڑی ہیں اور دور ہی بی تھی اس می خرح مناز میں کھڑی ہیں اور دور ہی بی تھی

صنورا فدسس ملی الشره اید الم کے ساتھ می تبید بر حاکرتی عنیں ایک کے ایک کے ایک کرنے اس کا اہتمام کرتی عنیں . روزوں کی کثرت ان کا خاص شغل تھا ۔ ایک مرتبخت کرمی سکے موم میں عرفہ سے دن دینی نویس ڈی المجھ کوروزہ سے عنیں بخت کرمی کی درجہ سے مرب بال سکے چینے دینے ہاں ہے جضرت حبالر جن بن ابل بحرصی اللہ تعالیٰ خات من دونوں اللہ من اللہ من دندل اور کو کوئی میں دندل اور کوئی من دندل اور کوئی مندوری نہیں ہے افساد کر سے بین کے بعد کے بعد کے عرف دن دونو در کھنے سے مندورا قد کسس صلی اللہ علیہ و کا سے یہ سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در کھنے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در کھنے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در کھنے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در کھنے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در کھنے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در کھنے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در کھنے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در دکھنے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در دونوں میں سے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونو در دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں میں سے سے سے سے سننے کے بعد کرع وزیکے دن دونوں دیں دونوں دونوں دونوں دیں دونوں دو

لماردالغاب ١١٠ كي مشكرة شريف ١١٠ من منز الصفوة ١١٠ مي مستداحد١١٠ .

سال مجرک گناه شعاف بوجاتے ہیں ہیں اپناروزہ توڑدوں گی لے بشریعت مقدید
کی منع کی بوئی بچیزدں ہیں جھوٹی بچیزدں سے بھی بچی بھیں واستریک بھی بتویں اور
گھنڈ کی آماز آجاتی تو بھر جاتی بھیں تاکہ اس کی آواز کان میں نہ آستے بھ نیکیوں کو بھیلانے
کے ساتھ ساتھ بُرا بجوں سے ردکنا بھی ان کا خاص شغلہ تھا اور اس مقصد کے سائے بر
مکن طاقت بڑے کردینا ضروری بھیتی تھیں ۔ ایک گھرکواید ہودسے ویا تھا ۔ کوایہ داراس
میں شطر نج کھیلنے سکے تو ان کو کہلا بھیجا کہ اس ترکہت سے بازنہ آؤ کے تو مکان سے نکلوا
دوں گی سلے

احکام اسلامید کو ملایول و سرا مان اعائشر صفار دخی النه عنه کی اسلام اسلامید کو مان این این اسلام اسلام اسلام کے اسک میں بچول و برا کو بائک روانہیں رکھتی تقیق ، ان کی شہور شاگرد صفرت معاذہ موسی نے ایک مرتبہ سوال کیا ، کیا بات سے عن کے ذمان کی نمساز نہیں بڑھی جاتی ہیں رمھے جاتے ہیں ،

صفرت مائشرونی الله و بہانے اس کے بواب می فرایا اُحدو و دِیتَ ہ اُ اُسُتِ.

دیا تو نیچری ہوگئ جواسلام کو ابنی مجھ کا ما ہے کرما جا متی ہے اور اسسلام کے کم کو بغیر سیجھ ماننے کوب ندنہیں ہوں ہوں وی سیجھ ماننے کوب ندنہیں ہوں اور سیارت مائٹ و شارت ماؤہ نے عرض کیا میں نیچری تونہیں ہوں وی بیس ہی سوال کردمی ہوں بحضرت عائشہ و منی اللہ تعالیٰ عنہانے فرایا (میں تو اس کے جواب میں بہی جانتی ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ و کم کے زمانے میں) ہم کوچیض آنا تھا تورون و میں تو مائٹ کا کھا تھا ہوں کی قصنا رکھنے کا حکم نہیں دیا جاتا کھا ہے

ا مسندا حد الدرب المفرد للبخارى "ما الادب المفرد للبخارى و عده ابك عديث من به كم عور كاروزه و كفي سعائي سال كور كاروزه و كاروزه كاروزه و كاروزه و

ر ول آیت بیمیم اشریت بی وضوی جگر بین جوری کے واقع بی جو بیمیم الرو الی است کے الی اس بی بڑی اسان ہے بین کر ایک کے علم میں اصاف ہوگا کی تھے کے جاری ہونے کا سبب صنرت مانشر وی الشونها لا کی است کے مان کا اسب صنرت مانشر وی الشونها لا کی است کے مان کا ایک اس اس طرح نقل فرما آن میں کہ ہم رسول الشوسی الشر تعالی علیہ و لم کے ساتھ ایک سفرین گئے۔ بہت سے مسلمان ساتھ تھے ہم نے مقام بیاریا ذات الجیش میں قیام کیا و ماں بیرے ارکی لا می مسلمان ساتھ تھے ہم نے مقام بیاریا ذات الجیش میں قیام کیا و ماں بیرے ارکی لا می فرمایا اور آپ کے ساتھ بھی می می می بیرے رسے ۔ دات کا وقت تعااد بیا فی فرمایا اور آپ کے ساتھ بھی می می بیرے رسے ۔ دات کا وقت تعااد بیا فی میں میں تروی کی ایک واقع اسس کے میں تروی کی ان نہونے کی وج سے بلاو صون ماز کھے پر وکسی گئے ہے ہو کہ عائش نے بست فکرمتہ مور کی بیان خریب سے ناور آپ کے تمام بمرا بیوں کو روک ایا ہے اور صال یہ ہے کہ در یا ق قریب سے داسی نے باس ہے۔ اور صال یہ ہے کہ در یا ق قریب سے داسینے یاس ہے۔ اور صال یہ ہے کہ در یا ق قریب سے داسینے یاس ہے۔ اور صال یہ ہے کہ در یا ق قریب سے داسینے یاس ہے۔

یس کر معزت الا مرصی الله عند میرے باس استے اور مجھے وانسنا شروع کیا اور مرح الله اور وانسٹے کے کیا کہ اللہ علیہ و کم میری دان برتسر کھے ہوئے مورہ ہے۔ آپ کے ہے اکرام الشعلیہ و کم میری دان برتسر کھے ہوئے مورہ ہے۔ آپ کے ہے اکرام مون کی وجہ سے میں نے مصنوت الو کم بڑے کچو کے دینے پر ذوا ترکت ذکی الحاصل انحفر مسلی الله علیہ ولم میری دان برسر رکھے ہوئے سوتے دہے تن کہ جسم ہوگی اور بانی موجود من الله علیہ ولم میری دان برسر رکھے ہوئے سوتے دہے تن کہ جسم ہوگی اور بانی موجود مند تنازل فرما دی اور سب نے جم کیا اور نساز برخص یہ ما براد کھی کو صوت اسید بن تعنیر رضی الله عند رخونتی میں بھر موک استے اور اکہا برخوب برخوب ہوئے اور اکہا ہوئے اور اکہا ہوئے اور الله باس کے بعد جب ہم شا وزئ کو اللہ عالی جس برکت واسلے ہو یہ تمہاری بہلی ہی برکت نہیں ہوئاس کے بعد جب ہم شا وزئ کو المقا یا جس پر میں (سوار ہوئی) متی تو وہ گم شدہ براس کے بیٹھ سے ل گیا بھ

لي جمع العوائد ا

مشعرا ورطب المضرت عائث رضى الله تعلى عنها مربينول كيم الجاست مي اور المستعرا ورطب الشعار عرب يادر كھنے ميں مجام عنها مربينوں كار كھتى تھيں ۔ ان كے بعل مخ محضرت عائد رصى الله وقا من الزبير فرمات ميں كرمضرت عائد رصى الله وقا من الزبير فرمات ميں كرمضرت عائد وقتى تھيں لے .

یہ چی صغرت عردہ بن الزبیر کا ارشاد ہے کہ میں نے حصرت عاکثہ رضی اللہ عہاسے میں منے حصرت عاکثہ رضی اللہ عہاسے م معد کر کوئی قرآن کا عالم اور فرائض اسلام اور ملال وحرام کا جاننے والااور عرب کے واقعامت اور اہل عرب کے فسیب سے واقعیت رکھنے والانہیں دکھیا ہے

سنجاوری این افران کی بهن اسمار می الله تعاسلان با بری محتی اوران کی بهن اسمار من الله تعاسلان بهن اسمار من الله تعاسلان به بری محترت بواند برا این بری محترت بواند برا این بری الله تعاسلان و فرات می الله تعاسلان به بری محترت بواند بری الله تعاسلان به بری با اور محترت اسمار من الله تعاسلان بورت می نبی به به محترت ما کشر من الله تعاسل محترت ما کشر من الله من مقد داری تبع به وجا ما نو

له الاصابر١١ . كه صغة الصغوه ١١ - كه ايضاً ١١ .

(صنرورت مندول) یر تقسیم فرما دستی تقیس اور تصنرت اسمار کایه حال تقاکه وه ک کے ایم کی مرکمتی ہی ربیقیں کیے ۔ ایم کی کر مکتی ہی ربیقیں کیے ۔

حصنیت عروه رصی الدوندا بناتیم دید واقعه بیان فرمات نظر کرهنرت عائشه می الندونها نے ایک روز ستر مزار کی مالیت اصرورت مندوں پر آنتسیم فرمادی اور ابتایہ حال عقارت تعیم کرت وقت است کرتہ میں بیوند لگار ہی تقیس سے

معنرت معادیہ میں اللہ عنہ نے ایک طبق ہیں سیتے موتی بھر کر صغرت عاکشہ دی آ عنہا کی خدمت میں ہدیتہ جیسے جن کی تیمت ایک لا کھوٹگ ۔ انہوں نے ہدیہ قبول کرے اسے علاوہ انخضرت صلی اللہ علیہ ولم کی تمام بیو اوں میں تقسیم فرمادیا بہله

ایک مرتبر صنرت عائشہ رضی اللہ عنها کاروزہ تھا اور اسی دود ان کے ہاس ان کے بھل بخے صنرت عبد اللہ بن الزبر رضی اللہ تعلیا حذف دو بورے بھر کر بدیجیجا بوایک الله کا انتی ہزاد کی الیت می . وہ اسی وقت تقسیم کرنے بیچ کئیں اور بھوٹری در ہم رج نی بھر کرچا ندی بھی ہاس نہ تھا ۔ ور ہم می تمام کردیا ،جب شام ہول توایک در ہم رج نی بھر کرچا ندی بھی ہاس نہ تھا ۔ افظار کے وقت اپنی بائدی سے فرایا کر افطار می لاؤ جنا بخر وہ زیتوں کا شیل اور روٹی کے کرائی وہیں ایک عورت ام ذرہ موجود تھی داس کا بھی روزہ تھا) اس نے کہا کہ آج بھوآب نے مال تقسیم کیا ہے اس میں ہے اتنا بھی آپ ذرک میں کہا کہ آج بھوآب نے اللہ وہی ایک وریم کا جو اس میں ہم کھا لیتے یہ صفرت عائشہ رصی اللہ تعاسلا گوشت ہی منگا ہیتیں ہے افطار می میں ہم کھا لیتے یہ صفرت عائشہ رصی اللہ تعاسلا عنبائے فروایا کرایتی ہی ۔

ایک روز کا واقع ہے جے وہ خود بیان فرباتی تھیں کرمیرے پاس ایک مورت آئی جی سکے ساتھ دولڑکیاں تھیں اس نے سوال کیا۔ اس وقت میرسد پاس ایک کجورکے سوا کھ نہ تھا میں نے وہی دسے دی اس نے اس کجورکوسلے کر دوئر کے اس کے ورکوسلے کر دوئر کے اس کے ورکوسلے کو دوئر کے اس کے ورکوسلے کو دوئر کے اس کے بعدوہ جگی کی ادراس کے دونوں کو ایک ایک اوراس کے بعدوہ جگی کی ادراس کے

له الادب المغرد ١٠ - كم مقرّ الصغوه ١١ . كه اليضا . محصفوة الصغره ١١ -

بعد ہی سیدعالم صلی الدُعلیرو کم زنان خانے میں تشریف ہے آئے۔ یم نے آپ کے ملے واقعہ بیان کیا تو ایک میں نظامی ا واقعہ بیان کیا تو آپ سفر فرا یا کہ جوشخص ان لاکیوں کی پر درشس میں ذرا بہت ہی جنال کیا مجیا اور اس سفران سکے ساتھ اچھا برتا وکیا توبہ لڑکیاں اس کے سلنے دوزخ کی آٹر بن جا ہیں گی ہے

ایک مرتبسبة عالم مل الشرعلیه ولم که زنان خانے میں ایک بجری ذبح کی گئی۔
اسخضرت ملی الشرعلیہ ولم المرتشر الفید الے گئے۔ کچھ دیرے بعد تشریف الدے تو دریات فرایا کہ کری کا کیا ہوا ؟ حضرت عا تشریفی الشرعنیات ولم الشرعائی و اسب معدقہ کردی گئی مرت اس کا الحقہ باتی ہے۔ آنخضرت صلی الشرعلیہ ولم مدنے فرایا ( واقعہ دیسے کر) اس مصطلاوہ سب باتی ہے ، مطلب یہ تفاکہ جوالشرکی راہ میں دسے دیا گیا یا تی وہی ہے اور جواجی ہمارے یاس ہے اس کو باتی کہنا درست نہیں۔ کما قال الشرعز دمل :

ایک مرتب دورخ یادآگی تورونا شروع کردیا. آنحضرت سلی الله علیه کوسلم نے دوسے کا مبب پوچھا توعوض کیا ہے دورخ کا منیال آگیا اس لئے دورې ہوں ہے ایک مرتب صفرت عائشہ رضی الله تعالیٰ دورخ کا منیال آگیا اس لئے دورې ہوں ہے یارسول الله اجب ساتب نے منکز کیری (ہمیبت ناک آواز) کا اور قبر کے جینے کا ذکر مارسول الله اجب ساتب نے منکز کیری (ہمیبت ناک آواز) کا اور قبر کے جینے کا ذکر فرمایا ہوتی (اور دل کی برایتانی دورہ ہیں ہوتی (اور دل کی برایتانی دورہ ہیں ہوتی (اور دل کی برایتانی دورہ ہیں ہوتی اور وی اس ایمی علوم ہوتی سے اور ہوا در ہوا در ہوا در اس کی شفقت والی مال آ ہستہ دبائے اور وہ اس سے آرام میں در دہوا در اس کی شفقت والی مال آ ہستہ دبائے اور وہ اس سے آرام میں در دہوا در اس کی شفقت والی مال آ ہستہ دبائے اور وہ اس سے آرام

والحت باعة (عيرفرواياكم):

اے عاتشا اللہ کے ارسے میں شک کرسف والوں سے سلتے بڑی فرابی سے اوروہ قري اس طرح بينيع ما تيس مح بيساند يربيترد كدكر دبا ديا جاست له تحضرت عائشه رضی الله تمال هنها فراتی بی کداید روزمیرید پاس ایب بیبودی عورت اندر گھریں اکن اور اس نے قبر کے مذاب کا ذکر کیا۔ ذکر کستے کہتے اس نے

مجرے کہا کہ اُعَاذَ لِٹِ اللّٰہُ مِنْ عَدَ ابِ الْعَبْ بُرِ (السِّرَمَائِے تَجِے قبرِ کے مذاب

معربناه یں رکھے۔)

جب أتخضرت مل المعليه وللم تشريف لائة تويس في عذاب تبريح تعلق موال كيارات فراياكم عذاب قرى مع راس ك بعديس في الخصرت ملى المدملية ولم كو ديكماكه برنمازك بعدعذاب قبرس التدكى يناه بالمحقه مق يله

مصنرت عبالعثربن ذبيرينى الترتباسك وزني خالهجان كيسيديتاه فيامنى دكيمركر ایک دفعہ (می کے سلسنے ہوں) کردیاکہ یاتو وہ استے خرج سے خود ہی رک حاتیں ورند ان كا إعرض سے روك دول كا . جب حصرت عائشروى الله تعالى منهاكور باست بہنی توفرایا اجامدان رنے ایسا کہاہے ؟ حامنرین نے حوض کیامی ال! فرایا یس نے نذر مان لی کرزبر کے بیٹے سے بھی ز ہوں گی ۔اس کے بعد عرصہ تک بول جال بند رکمی جیرشکل سے مسوری مخرمه اور عبدالرحمٰن بن الاسود سے کہنے سُننے کے بعد ال سے بولنا شروع كيااور نندك كفاره برجاليس غلام آزاد كئ ادرجب بعي نندسك تورث دسين كاخيال آ مانا توروت روت اينا دوية تركراتي تقيس كه اور نذر ك أوث مان يرمواخذه سے درتی عنیں اور گونذر سے کفارہ میں ایک غلام آزاد کرنا کافی ہے کین ان كوخوب ضلاس قدر لكابوا نقاكه باربارغلام آزادكرتي غتين كرشا يعاب خطامية الوجائة شأيداب خطامعات موجات.

لي مشريع العدوري، ك بخاري ولم ١١٠ سي صغة الصغوة ١١

# المع المرام المان

التدل شات كي طرف برأت كالعلال

حدیث شاعت کی تنابول می اورخصوصًا بخاری سٹ ریٹ میں یہ واقعہ غیر مول نفعیل كرسائقه ذكركيا كياسي كرجب بصنرت رسول كريم على الشرعليه وسلم عزوة بني المصطلق كرك تشربيت سيستخف توبيوب مي قرعه والاكس كوسا تقد العالمي . نتيجة امهات المومنين میں سے صنب مائٹہ کانام کا ام کا آیا اور وہ آئے کے ساتھ روانہ ہو گئیں اور معمول یے تھا كر حضرت عائش أبيني مودج (يرده دارشغدت) يس سوار موحاتي مخيس اوراس مودج كوا على كراونط يرركه دياجاً ما تقاعزه وسي فراغت كي بعد مدينة طيبه كووالس موت بموسة ايك رات يه واقعه بيش آياكه قا فله ايم منزل مي عشراا ورا كرشب مي (روانه مو<u>ن من من محربیل</u>، اعلان کیاگیا که قافلر دانه بونے والاسب اتا که لوگ این این ضرور تو<sup>ا</sup> معارع موكررواجي كم الغ تيار مومائيس) حضرت عائشه صداقة رضى الشرتعال عنها كوقضائه واجت كى صرورت يحى اس سے فرا فت كے الاسكى كى طروف ذرا فاصلرى جلى كنيس وال اتفاقان كالار توث كركر كياجس كركرة كاوال بيتهز جلا، اين جكرير وابس أيس تو يحيي إرزياراس مكه وابس كنيس جهال إركزا عقاءاس كالأسس ميل ان كودير مك من جب واليس ابني مكر بيني ترديكها كه قا فلرروانه برويك بيض اونط برسوار جواكرتي تقيس اس كاتصةب برواكرجب فافلدروانه الوسف لكاتومعول كمصطابق تحنر عائشه صدیقة ۱۶ مودج سمجه کرکه وه اس میں موجود ہیں اونٹ پرسوارکردیا گیا۔ انتخاستہ وقت ذراجى اس امركاست، نرى واكداك ين تصريت صداية بنيس بي كيون كدوه ممك اعتبارسے بھاری ندھتیں ممولی خرراک کھاتی تقییں ابدن میں ممولی سابوجھ تھا اس کی وجبہ

اس کے بدرصنرت صفحان این اونٹن میرے قریب لاستے اور اونٹن بھادی اور اونٹن بھادی اور اونٹن بھادی اور پہرے کے بیٹ بھیرکر کھڑے دوسکتے ہیں اونٹن پرموار ہوگئ، اس کے بعداونٹن کی تکیل بکر اور اسے اس کے بعداونٹن کی تکیل بکر اور اللہ اور اللہ بہتے گئے جہال شکر ہم سے پہلے بڑا ووال بھی تھا تھا، بس کچھ لوگوں سنے برکی بات کی تہمت لگادی اور اسے اچھالنا مشروع کردیا جمت کے لگانے اور المجھالنے ہیں سب سے بڑا سعت حیدالنگرین ابی ابن سلول کا مقادع منافقوں کا مردار مقا) .

سنکرویاں سے روانہ ہواا در سفرے والبی شکر دریز منورہ بہبنیا۔ مدیز بہبنے کر شکرایک ماہ کک بیار ہی۔ اس عرصے میں ہمت لگانے والوں کی باتوں کالوگوں بی بیرجا ہوتا رہا اور جھے کچرخبر نہ ہوئی۔ البتراس عرصہ میں یہ بات کھٹائتی عتی کر حضور الور صلی التہ تعالیٰ کے برتا کا برتا کہ صلی التہ تعالیٰ کو میں سے قبل میری بیماری میں حس بطف و مہر بانی کا برتا کہ فرماتے سے آج کل اس بطف و مہر بانی کا انداز نہیں سے بس یہ ہوتا تھا کہ آپ گھر میں تشریعت لاتے اور سلام فرماتے بھر (مجھے خطاب کے بغیر) دو سروں سے دریا میں تشریعت لاتے اور سلام فرماتے بھر (مجھے خطاب کے بغیر) دو سروں سے دریا میں تشریعت کراس کا کیا حال سے ب

می دیرین کا اور تهمت وال بات کا مجھ بندن تھا۔ اوّل تومن مجسد المحضرت ملی اللہ علیہ وہم کی ب التفاق اس کی دجہ سے بی بہت کم دورہوگئی۔ اسی
دوران دکسرات کوسلخ ضمانی کی والرہ اُم سلخ کوسا تھے ہے کرمی نے قصنار ما جت کے
اہر جانے کا اوادہ کیا کیوں کہ اس وقت گھروں ہیں بیت الخلار بنانے کا مواج نہ تھا اور ہور ہیں مرون رات کو قضا ہے ہا ہر جاتی تھیں ۔ جب می قضا و
ماجت سے فارغ ہو کرمسطح کی والدہ کے ساتھ گھرکی طرف آنے گئی تو ان کا باؤں
ماجت سے فارغ ہو کرمسطح کی والدہ کے ساتھ گھرکی طرف آنے گئی تو ان کا باؤں
مادر میں اُ کچھ گیاجس کی وجہ سے وہ گر بڑیں، اس وقت اُن کی زبان سے بر کلم نسکلا

ان کی ذبان سے اپنے بیٹے کے لئے بدد عاکا کلمٹن کر مجھے بڑا تعجب ہوا بیں فے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم ایک نیک آدمی کو بُراکہتی ہو جوعزدہ بدری مشرک تھا بین ان کا بیٹیا سطح۔

اس برانهوں نے تعب سے کہا کہ بیٹی کیا تھے خبر نہیں کہ دمیرا بیٹیا اسطے کیا کہتا ہے حراب ہے۔ میں نے بچھ کیا کہتا ہے ؟ اس برائجوں نے تہمت والی بات منائی۔
یہمن کرمیرامرض اور بڑھ گیا ۔ جب میں گھروا بس آئ اور صب معمول رسول اکرم ملی ہے معالیہ والی مقتر بیٹ کا اور اس طریقہ بیمزاج بیری کی اس کا کیا حال ہے۔ یہ سنے انحضرت میل انٹر علیہ ولم سے اجازت اللب کی کہ اس نے والدین کے کہا جا حال ہے۔ یہ سنے انحضرت میل انٹر علیہ ولم سے اجازت اللب کی کہ اسینے والدین کے

حضرت علی کرم النُّروج به بُنے (آپ کوغم واصنطراب سے بچانے کے لئے) یہ مشورہ دیا کہ النُّر تعالیٰ نے آپ بر کھیے تنگی نہیں فرمان ُ عورتیں اور بہت ہیں اور گھر کی باندی سے ختین فرمالیں ۔

بن بخرسرور مالم صلی الله علیه ولم سفر بریرهٔ سعد به هی فران (بو محرت مائیهٔ کی با ندی عنیس) انبول سف عرض کیا که اور توکون بات عیب کی مجھان بی نظرنه می ان کن سواسهٔ اس که که وه نوعمرال کی سع بعض او قات آنا گونده کرسو ما تی سعه بحری اگر آنا کها ما آن سه به تصنوت می است می دریافت بنت مجترت می دریافت نزیب بنت مجترت می دریافت نزیب بنت مجترت می دریافت نزیا انبول سف عرض کیا که یا زمول انتهایی اسیف کافول اور آنکه ول بر به تهمت نبایی دهری مول (که خواه مخواه تهمت لگانے والوں سکے ساتھ نظر کی بهوجاؤل)

(اس كے بعد صديث ميں آنخضرت صلى الله عليه ولم كامسجد ميں خطبہ دينا اور تهمت تھے مینے والوں اور افواہ بھیلانے والوں کی شکایت فرمانی اور صاحنرین کاسوال دیجاب مَدُ كُورِهِ عِنْ السَّكِي كَا تَصِيرِ صَلَّ مِنْ الشَّرْمَ الشُّرْمَةِ السَّارِينِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ المستجهرية سادادن بعردوسری دات می روتے ہوئے گذری صبح کو مورست میرے والدین می ميرا إس أسكة إور مي اس ورروعي عي كسطح كمان بوف لكاكرميرا كليم عيد مائے گا.میرے والدین میرے ہاس میٹے ہوئے تھے کہ رسول الشمسلی الشملیہ کے سلم تشربعة لاسدًا ورمير سمياس ببيط كئة اورجب سنة يقتر بجيلا تعااس وقت سن أيميرك إس أكرمز ميط مح اور ايك ماه كاعرصه كذريكا عاجس من ميهاس موجوده معامله میں آپ برکوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس موقعہ پر آپ نے خطب م شهادت پڑھااور فرما یاکدارے عائشہ المجھے تہارے بارسے میں یہ باتیں ہینی ہیں۔اگر تم بری موقوصرورالشرتعائے تہیں بری کردیں کے دیعیٰ براُت کا اظہار بدرایعت وی نازل مزما دیں گئے ) اور اگرتم سے کوئی لغنرشس ہوگئی ہے توالٹرسے توبہ واستغفار كرو كيون كربنده جب اليظ كناه كا قرار كه كقرم كرايتا م قرائشاس كى قربقول فرما يعتدي بجب يول الشمل الشرعليك لمهنا بناكلام بوذ فرا ايا توميرسا أنسو بالكل خشک ہوسکتے حتی کرمی نے محسوس کیا کہ اٹھوں میں ایک قطرو بھی نہیں ہے میں نے ايين والدحضرت ابو كبرصديق شع كباكه آب رسول التدصلي الشرعلي والمكى باست كا ہواب دیکئے .اس برحضرت الو مرشف عذرکیا کہ میں کیا کہرسکتا ہوں ، عیرس فاین والدوسي عومن كياكه آي جواب ديجة . ابنون سفي عذر كر دياكس كياكهتني بول.

اب مجور موكر مجهم ي بول يرا عبي ايكم عمرال كتى اب يم قرآن بمي ذياده نبيس برفه سكى بحتى .اس وقت اس رنج وغم اورانتهائى صدمريس جبكه اليھے اليھے عقلا كے لئے بعي معقول بات كرنا آسان نبيس بومًا حضرت صديقة رصى الشرتعالة عنها في مجم فرمایا ده ان کی موشمندی اور تقلمندی اور بهتت دمتانت کا ایک نمورسه امهون نے انتخصرت صلی اللّٰہ تقاسلے علیہ ولم اور اپنے والدین سے مخاطب ہونے ہوئے عرص کیا کہ بخدا مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ آپ صنوات نے اس بات کو کناا ورسکنے رہے ہیں یہاں تک کرآپ کے دل یں بیات بیٹ کی اور آپ نے اس کی رعملاً) تصدیق کردی اب اگرمی کبی موں کرمی اس سے بری موں توات مسالت میری تصديق ذكري كي اوراكري اليه كام كاعترات كراون سي ميرابري بوناالله جل شار كومعام بي تواكب صنرات مان يس كم. والشراب من اسيفا ورآب صنرات كم بارسدى كونى مثال بحزاس كمنهي ياتى جو يوسعت عليالسلام ك والدسق است بیشوں کی غلط باست مش کرفریا تی بھتی کہ میں صبرحبیل اختیار کرتا ہوں اورالشرسے اس معامط می مدوطلب کرتا جول جوتم بیان کررسے پوجینرت عائنٹر وز مزماتی میں کہ اتن ات كهري والسع مث كرابي بستريم الين واقع بيان كرت بوسة فراياكرتي عتين كرهي يغين متاكر جبيباكر مي في الواقع برى بول الشرتعالي عنود ميرى مِراَت كااظهار منرما دي محريكن يه ذرا محى خيال نه عقاكم ميرسه اس معامله مين كلام الشركي آيات نازل مول كى جوبميشة تلاوت كى جائيس كى يميونكومي ايني تينية اس سے بہت کم مجنی بھی ۔ چھے یہ امید بھی کہ آنخسوت صلی الدّعلیہ و کم کوئی الیسا خواب د كورس كرحس مي الدول من از كى جانت ميرى بات ظام روى عاد كى. مضرت صدلية دمنى التزتعاسان عنها سفه للسلة كلام جارى دسكتے بوستے فزما با كأنضرت صلى الشرتعالى عليه ولم ابنى اس مجلس سا يق مبى ندي اور كمروالون مسے کون گھرے ا ہردہیں اکلا تھا کہ آپ پروہ کیفیت طاری ہونی جونزول وحی كروقت ہواكرتی متی جس سے سردی كے زمانے ميں آپ كی بعیثانی مُبارك سس

> ات الدين جاءوا بالافك عصبة منكملا تصبوه شرانكمبل هو خيردكمدىكل امري منه عرما اكتبس الاثم والذي تولى كبره منهم له عداب عظيم و(١١:٢٢)

جن او گول نے بہت لگان دو تمباسے اندرایک چیوٹا ساگر دسے تم اس بہتان کو اسپے تی میں بڑا نہ مجموعکہ یہ را انجام سے اعتباریسے) تمہار کئی میں بہتر ہی بہترہے۔ ان دل سے بیٹرخض کو جننا اس نے کچو کیا اس کا گناہ ہوا ادران میں سے بی نے اس بہتان میں سب سے بڑھ بیڑھ کر تھتہ لیا اس کے لئے بہت بڑی سباسے بڑھ بیڑھ کر تھتہ لیا اس کے لئے بہت بڑی سباسے ب

صرت ماکشه مدایقه رمنی الله تعالی منها کونهمت کالف کے سلط می عبدالله الله این الی این سلول اور حضرت حسال اور حضرت حسال اور حضرت منابع الله این الی این الی این الی این منابع الله منابع منابع الله منا

له جمع النوائد ١١٠.

نے اس تصدّ کو آگے بڑھایا اور خوب اچھالا تھا اور حضرت مطح اور تعنرت صافح اور تعنوت مسلط اور تعنوت مسلط اور تعنو حمز (محدث) یہ مینون مسلمان میچ نسکین منافعوں کی باتوں میں آگر میجی ان کے ساتھ کھے منابعے ۔

قراً فى خابطر كے مطابق تہمت مگلے والوں كے ذمرگواہ ہمیں كرنا تفاليكن دہ ايك الكل ہى جد بنيا دخركو لئے بھر قد ہے گواہ كہاں سے لاتے۔ نيتجہ يہ ہواكہ بُكريم صلى اللہ علير دسلم نے ہمت مگانے والوں برسٹرى منا بطہ كے مطابق مدِ قذت نعي ہمت لگالے كى مزا جارى فريا لىٰ اور التى التى كوڑے لگائے . تہمت لگانے كى يرمزا بھى سورة نوركے بہنے دكوع ميں ذكور ہے .

ای نفری سرورعالم صلی الله علی و کم کے دیموں نے جن میں منافقین جی ہے ہو ایڈا پہنچانے کی جو جو صور برکس کے ذہن میں آسکتی عتیں وہ سب ہی افتیا رکولیں ایڈا پہنچانے کی جو جو صور برکس کے ذہن میں آسکتی عتیں وہ سب ہی افتیا رکولیں ان کی طرف سے جو ایذا ہیں آپ کہ بہنچی ہیں ان میں شاید یہ آخری مخت اور دو صافی ایزاعتی کہ اذواج مطہرات میں جو آپ کو سب سے زیادہ مجبوب عتیں اور جو مقدس ترین ما تون عتیں ان براور ان کے ساتھ صنرت صفیان بن عطل جی مقدم مجانی برعبالله ما این ابی منافی نے جمعت کھڑی جراس کو رنگ دیا اور جیلا یا۔ اس ب اصل اور بدول ہو ان بہنی عتی می مقدم کوجود و ما نی ایک ہو ہو ما نی ایک کے ہوائی ہو تھی جی می می مقدم کوجود و ما نی ایک کے ہوائی ہو تھی جی می می مقدم کوجود و ما نی ایک کے ہوائی ہو تھی جو ایک کے از المراور می دیا ورکوع نیاز کی فراست کے سے اور ہو کوئی الی کے میں اشارہ پر اکتفار بنہیں فریا یا بکر قرآن کے تقریباً دور کوع نیاز کی فراست کے سے مذاب دنیا الی بہتر تھی تھی تھی۔ میں مقد سے ان میں سے سے نے مذاب دنیا الی بہتر تھی تھی۔ میں تھی سے سے نے مذاب دنیا ورد عذاب دنیا الی بہتر تھی تھی۔ میں تھی سے سے نے مذاب دنیا ورد عذاب دنیا کی تو میں تھیں سے کے نے مذاب دنیا ورد عذاب دنیا ورد عذاب دنیا ورد عذاب دنیا دور کو می ان کرد کی دیا ہو میں تاز ل فرما تیں ۔

در حقیقت اس واقع افک نے صفرت صدیق افکی عفت و تقدی کے ساتھ ان کی افکان کی عفت و تقدی کے ساتھ ان کی اعلی عقل وہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اس لئے اس واقع میں جو آیات مذکور میں ان میں سب سے بہل آیت میں جی تعاملے نے فرما یا کہ اس ما دی کو اسپنے لئے مشر نہ

سجه و بکه یه تمهاد سه منتخیر به اس سه برای خیر کیا امر گی که الله تعاسف آیت تسرآنیر نازل فراکران کی با کی اور نزا مهت کی شهادت دی چوقیا مهت یک تلادت کی جائیں گی . دن ادما کوت من تند میزاکی جسر سی کمی لیگ به فرنته به ایکان محترام به قرم و در در سا

صابط کا تقاصا توبه تفاکه جیسے ہی کچھ لوگوں نے ہمت لگائی بھی اسی وقت ان سے گاہ طلب کے جاتے اورگواہ ہیش در کرسکے پر فرراً منزا جاری کردی جاتی لیکن آنخفرے صابط تفاسے علیہ وسلم سنے ایسا نہیں کیا بلکہ وحی کا انتظار فر بایا ، اگر گواہوں کا مطالبہ فر ہا کرچٹ بیٹ منزا جاری فر با وسطے توجمکن تفاکہ توگوں کے دلول میں یہ بدگانی پیدا ہوجاتی کہ دکھیوا سپنے مراجاری فر باد ہیں و بدگانی پیدا ہوجاتی کہ دکھیوا سپنے گھر کا معاطوسے ، اس کو منزادے کر دبار ہے ہیں ، ایسا یقین کرنے والے کا فر ہوجاتے ۔ اس کو منزادے کے دور در نے دکرب کے پہاڑ ہر واشت کے آپ سنے ان کا ایمان بچانے کے سے اور جب بذر نیے دحی برائت نازلی ہول تو منزا جاری فر مائی فیصلی اللہ علیہ واصعی اب

وازواجه وأله .

ائزیں یہ بات مجی مجے لین چاہیے کہ اگر کسی کی ہوی پر کوئی اُد کی تہمت لگا دے اور وہ جوٹی بھی نابت ہوجائے تب بھی وہ خص اس کا چرچا پہند ذکر ہے گا اور در اُسے اپنی کتاب ہیں جگہ دے گا۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے ۔ اس بات کے بھے لینے سے ہرصاحب ہوٹ سے گوش وگوش یہ جھنے پر مجبور ہوجا آلہ ہے کہ قران مجید بصفرت مرود وو عالم صلی الشرعلیہ و کم کی بنائی ہوئی آل ب نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوئی آوا آل با اُسٹ کا منائی ہوئی گا ب نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوئی آوا آل با اُسٹ کا اسٹ کا اسٹ کا اسٹ کا اسٹ کے در اِسٹ کے در اِسٹ کی بیان میں کیوں شامل در است مصیبت و پر ایشائی میں کیوں مبتلا ہوئے عجم ان آیات کو کتاب میں کیوں شامل فرماستے مصیبت و پر ایشائی میں کیوں مبتلا ہوئے عجم ان آیات کو کتاب میں کیوں شامل فرماستے میں بی کیوں شامل فرماستے میں بی کیوں شامل فرماستے میں بر ایس کی کے جہتے ہوں بر ایسی کا ذکرہ ہے ؟

اوریکی معلوم ہواکہ اللہ مل من دکی طرف سے جودمی آتی تھی آپ اکسس کے چھپانے کا اختیار بہیں دکھتے ہے جو اللہ علی من دئی طرف سے نازل ہوا تھا اسس کی تعلیم دیئے بغیر جارو مزتھا۔ آپ اللہ کی جانب سے مامور تھے اگر آپ کو کولی آ میت قرآن سے کم کرنے کا اختیار ہوتا تو ان آیات کو کہ آب اللہ میں شامل ہی مزم ہے دیتے جہت کا ہو واقعہ بیش آیا۔ اس کے بارے یں آیات نازل ہو میں وان سے احکام معلوم

#### وفات

صرت ما تشدر رض الشرق اللا عنها ك د فات مكل ك شب ، ارمضان المبارک عدم من بهونی ایک قل مجرب کم ان كاس و فات محدم مهد مهد مرض الوقات می جوادگ مزاج برس كورت ادر بشاست دین قر (اگرت کرساب کے دوست) فرائیں ، كامش می بیمتر بوتی ، كاش كری بنگل كه گاسس بوتی . اس زمان سے محضرت ابن فیاسس رضی الله تعالیٰ فند ان کے پاس تشریعیت لیگئے اور ان کے مضائل ومنا قب ذكر كئے تو فرا يا اسط بن فارسنی ارسنے دوقیم اس ذات كی بسک قب من میں میں مولی الله تعالیٰ ومنا قب ذكر می تو برب ند كرت میں میں بدا بی ند بوئی بوتی . وفات بوجانے برصرت ام سار رضی الله تعالیٰ خوا با كم ها تشریع کے ملاوہ برت واجب ہے اور میر بی فرا یا كہ خوا آن بر رحمت كرے وہ ابنے باب کے ملاوہ وربائ كری دات بی دفن كر دی ما دل و بیاری تعیس . وفات کے قریب دوست کر بائی كری دات بی دفن كر دی ما دل ، چنا بخر و تر نمان کے بعد جنت ابقیع کے میرو فربائی كری دات بی دفن كر دی ما دل ، چنا بخر و تر نمان کے بعد جنت ابقیع کے میرو کمدی گئیں بحضرت مو با دائی وی ماز و کر نمان کے بعد غوال اور دفن کے سے ان کے تعیق کی جیائے صفرت مو با دائی بر محمدت اور می موان ای کے تعیق عمل الله عالی می الله عالی برائی می الله عالی برائی برائی ای برائی می بیا ان کے تعیق می الله و الله برائی ای برائی برائی الله و دفنا یا بی می الله و ادر ان کے بیائی کے بیسے عدالی برائی برائی برائی برائی الله و دفنا یا بی می الله و ادر ان کے دور نمان کے بیسے عدالی برائی برائی برائی برائی برائی برائی الله و دفنا یا بی می الله و ادر ان کی دفتا یا بی برائی برائی برائی برائی دونا یا بی می الله و دفنا یا بی می الله و دفنا یا بی می الله و دفتا یا بی می الله و دفتا یا بی دفتا برائی و دفتا یا بی می الله و دفتا یا بی دفتا یا بی دوست و دفتا و دوست و دفتا یا بی در می الله و دفتا یا بی دفتا یا بی دوست و دفتا و دفتا و دفتا و دفتا یا بی دفتا و دفتا



لى الاصابر والاستيعاب ١٢

### حضرت سوده ومنى الدعنها

معنرت فديج كل وفات كه بعداس مال الخضرت الديم المهنة تفرت ما ما كنشرة المرحضرت فديج كل وفات كه بعداس مال الخضرت المرحضرت سودة معن كاح برا إلى وونون من بهنيكس من كاح برا إلى سي ميرت يحفظ والون كا ختلاف من ميرت يحفظ والون كا ختلاف من ما نظل المركة المراح من كالمنظمة عالمة من الشرف ال

و كانت اوّل إمدراً ق ميك بعدسب بها تخفرت مل الله عليه تذوجها بعدى . ولم في سي نكاع فرا إده موده غيس .

وہ حضرت سودہ کو ماالاً میں محضرت سودہ اسک والدف میں سے دریا فت کیا کراہے جیا ایکتی ے کور ب عداللہ نے تھے تا کا کرنے کے سے اپنا ہمام بیجاہے میرے ندیک مگ بهت مناسب بے کیا تیری و ش بے کریں تیرانکاع ان سے کردوں و حضرت مودم جاب دیاجی ال میری توراست ۔ بس کر صغرت سودہ کے والد الے صغرت تولی کے ا جماان كو الالا كه جنا لخدوه أتخصور صلى الته عليه ولم كو الالايس اور صربت مودة أكه والد نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ مصنرت مورہ کے عبال عبدین زمعراس و نت موجود منعة جب وه كمراسة اوراس واقعه كاخبراولى تواسع ببت برا واقد تحدكرسرر خاك وال لى كرير كما خصنب موكيا ؟ اس وقت ده كا ضريق بعدي جب اسسام بول كاتوائي اس نادان پرمبیت افوسس کیا کرستے سے کمیری بہن انخضرت صلی الشرعلیروسلم سے ثناح مي أيس اورمي سفراسه اليا واقعهم كاكدا ظهار رنج كسلنة سرم فاكث أل الج نكاح كربعد بصرت مودة أتخضرت على الشرطية ولم كرو دولت كده برتشريف المائين اورحنيت فديجة كے بعد نبوت كے تعران كى ديجه عبال السكمبرد مولى. حضرت مودة مك والدكانام زمعه إور والده كانام تموسس عقا. يبليان كانكاح ال ي جيرے ممالي حضرت سکان بن محروث مواتقا. دونوں مياں بوي سابقين اولين ب مصد معتے - اسلام کے ابتدائی دور میں سلمان ہو گئے سے اور شرکین کم کی اذیتوں سے تک آگر جومسلان مبشه کو بجرت کریسے نقے ان میں یہ دونوں میاں بیوی بھی سکتے مبشهس واپس موكرمكة مكرمة مي صرب سكوان كى وفات بروكى ا در صرب سودة ميده موكيس. اس كه بعد أخضرت على الشرعلية والمهن ان عن كاح كيا عبد ببط شومرف اكدراكا جور اتفاجن كانام ورازحان عناانبوس فيجانى كاعمر يانى اورجنك مبولا دفارس من الله كي راه مي الله قد الله قد شهادت كا مام بياته المجت والمحضرت مودة سينكاح كرف كع بعد أتخضرت ملى الشرعلية ولم تمن سأل نك كة معظر مي رسيع بيروب الشرطي شانه كي طرف سے بجرت كي اجازت لل كئي تو اله المداري عد ايك قال يمي مي كر صرت سوان في ميشري مي وفات ياني . كما في التهذي له البدايروالاستيماب ١٢ عله زرقاني ١٢

قروق المست الموقع برآنحضرت الأنبا تفاجم بجارى تفاجح الوداع كم المدورة المائية المدارية المراح المرا

عبادت اورا تحضرت في المدعلية ولم كي فرما مبرداري المتسودة

يس ما فظابن كتير يحقة بي :.

وكانت ذات عبادة وورع ونهادة عادت ادرتفوى اورنهدوال عقيل.

ا تخضرت ملى الشّر عليه وللم المرحجة الوداع كم وقع برا بنى ازواج مطهرات سع فرما با عقاك ميرسع بعد مكرمي جيننا واس برحضرت سودة شفاس بيختى سعمل كياكم بهركهمي حج كو مجى ندگتيس و فرما تريسي كرمي مج وعمره دونوں كركي جون اب فدا كے حكم كم مطابق كھر من جيمنوں كى ي

حصرت عائشه رضي الله تعليظ عنها خرماتي بي : م

حضرت سودہ کے علاوہ کسی تورت کو دیجے کر مجھے یہ انہیں ہواکہ میں اس کے قالب میں ہوآئ ان میں صرف آئی بات بھی کمزاج میں تیزی محق جو نا ہر موجاتی محق اور مبلدی میلی حاتی کھی میں ا

ماس إمر أة احداحب الى ان الكون فى مسلافها من سودة الا ان يهاحدة تسرع منها البغتة

قطرافت کے محترت سودہ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں ظرافت بھی بھتی ۔ آکھندہ میں اللہ علی واللہ علی مناز پڑھی ۔ باوجو دیکے بی ساتھ متی آب نے (ا تنالم) ، کوع کیا جس سے جھے تحسیر جھبوٹ ماز پڑھی ۔ باوجو دیکے بی ساتھ متی آب نے (ا تنالم) ، کوع کیا جس سے جھے تحسیر جھبوٹ ملس کے وارسے ناک بچری و . بستن کر انحضرت میں اللہ علیمول کے منسی آگئی ابھ علیمول کے منسی آگئی ابھ

سخاوت المترجل شاز المضرت مودة كوصعنت سخاوت سے بى فواز اعقاد ايك سخاوت الم مرتب صرب مرز المان كى فدمت مى ايك المستى الم بير مربى كافى رقم على المست بوجهاس مى كياست و عرض كيا در مم مي . فرما يا (درا مم ) بوكم ورد ل كى طرح تقيل مي بعمر مد موست مي ؟ و فرما كران سب كوتقسيم فرما ديا عجم

اروارج مطہرات مرحت ہونے کی تمنا احضرت سودہ اور می ہوگئ تھیں۔ان اور وارج مطہرات میں میں میں اللہ علیہ

وسلم مجے طلاق مردسے دیں لہذا عرض کیا کہ یا رسول اللہ المجھے شوہر والی خواہش ترہیئی اس ترہیئی اس ترہیئی اس تحصاب ناح میں رکھیں اور میری باری کا دن ما تنظیم کو دسے دیا کریں بیں ماہتی ہوں کہ آپ کے ایس تا منظور فرالیا .

موں کہ آپ کی بیویوں میں قیامت کے روز میراحشر ہو ۔ چنا پخہ آپ نے منظور فرالیا .

المذایہ آیت نازل ہوئی .

وُ إِنِ امْرُأُ مُّغَانَتُ مِنْ بَعُدِهَا نُشُورُ اأَوُ إِغْرَاضًا فَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَ الصَّلْحُ نَعَ يُرِّدُ عَد المَسْلِمَا

ادراگرکمی عودت کواپے شومرسے مالب حمال نامناسب رویہ باہے پر وائی کا موسود و فوں کو اس امر میں کوئی گناد نہیں کہ دونوں باہم ایک فاص طور رضائے کرئیں اور مسلح بہترہے ۔

له اصابطن الن سعد ۱۱ سه ایضا ۱۱ عدی دوایت تر ندی شریت که به (کمانی الاصاب) کو حضرت سودة کو طلاق کا خطره جوگیا تصاا در بعض روایات می سبه که آب ف ان کو طلاق دی محتی اسس پرانبول نے بیعون کیا کریں آپ کی از واج میں شمار موکر قیامت میں اعتما جاتی موں لہذا آب نے دیج عرالیا ۱۲ . سکه الاصاب وعیرو ۱۲ -

مجمع الزوائد مي يھي ہے كھنرت سودُهُ نے عرص كياكہ ميں آپ كى بيويوں كے ساتھ اپنا حشر جا ہتى ہوں تاكر جو نواب ان كوسطے مجھے تھى ليے .

حضرت مودة في ابنى بارى كا دن حضرت مائشة كود د يا تقاجى كى دجرسة الخضر صلى الشيط من الشيط من المعتر صلى المعتر صلى المعتمر الم

زول حجاب المحضرة فاردق العلم السبات كوبهت جاست محدد والمرك ك ک از واج مطہ اِئٹے کے پر دھ کے بہت ہی خوا ال سقے نیکن آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم (وی کے بغیر) اس علم کوماری زفر ارہے سے اور آپ ک بویاں (ویکومعابیات ک طرح) رات كوقت تعنائه ما جت كسنة جبكل ماياكرتي تقيس . ايكم تبررات كوهنرت مودة اى مقعد كسلف كليس إسسته من صنرت عمر السيخة من كالمصرت مؤدة كا قد لانباتها لبذا مصرت مرشفان كوميجان ليا. أكرى ده كبرون مي الهي طرح لبعي عتين. مجرهی قد کی وجسے بہمان مومی بعضرت عمر نے وازدے دی اسے سودہ اہم تمہیں ببجان محكة ادرمقصداس منبئ كاير تحاككى طرح يرددكاهم نازل بوماسق فيانخوا للرتعاسة ن برده کی آیت نازل فرمادی . بربخاری شریعت کی روایت به جوانهون نے کتاب الوضوع مي ذكر كيد عبركاب التغييري السسس طرح نقل كياسي كالصرت عائش شخ بيان فرمایاک برده کاحکم نازل موسف کے بعد حضرت مودّة قضائے حاجت سے سے تکلیں ان کائم بهارى اور قدخوب لانها بماجس كى وحبسه صنرور مبحان لى حاتى تحيس بهاسقه وسفان كو عمر بن الخطابُ في ويجدليا اوركها المصودة ألالتذك نتم ( با دسود كميرون مين خوب ليك جانے کے) تمبارا بردہ ہم سے اس طرح نہیں جو ماہے کہ ہم بریمی دبہجان عیں کرے کون ہی اب نم غور كربو كم كيسه بالبريحتي جو . بيش كرحصزت سودة وابس لوث آئيس اور آنخضرت صلى المثر

له مشكوة شربيت ال

علیہ ولم کی فدمت میں ماصر ہور عرض کیا کہ یا رمول اللہ ہیں تصنائے ما جت کے لئے کلی میں دارے میں ماصر ہور عرض کیا کہ یا رمول اللہ ہا ایسا کہا اس وقت اکفرت میں اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود منظ والت کا کھا باتنا ول فرما رسبے منظے اور ما تقد مبادک میں ہم کی تحق جس میں سے گوشت جھرا کہ کھانے میں شخول سنے ۔ اس وقت اللہ تعالیٰے نے وہی نا ذل فرما نی اور آپ نے فرما یا کہ تم کو قصنا نے ما جت سے ساتھ نظنے کا جا فت را اللہ کی افران میں ہوتا ہے تو مین آپ سے مبادک ما تقدیم رہی ۔ موجود من میں موجود میں موجود

بداس دقت ک بات ہے جب گھروں میں پافانے نہیں بینے تھے۔ اس کے بعد جب پافانے گھروں میں بن گئے توجیل مانا موقوت اوگیا اور بردہ کا تھم مجی مسب ورتول کے این کا فذکر دیا گیا .

ووت ماصالاستیعاب نکھتے ہیں کر حضرت سودہ کی و فات حضرت عمر استیما کی میں استیعاب نکھتے ہیں کر حضرت سودہ کی و فات حضرت عمر این الله میں ابن الله میں این اللہ میں اللہ

ويقال مانت سنة أدبع وخمسين ينجى كهاما آبك الهول في كله من وقات ورجعه الواقدى والاصابه) بالدرواقدى فاس ول كرتيج دى ب.

ما فظابن کششند می ابن جوزی کے قول براعتماد کرستے ہوستے ان کی وفات کششر می ذکر کسسے اور اُسخ میں ابن ختیمہ کا قول می نقل کر دیاہے کہ :۔

توفيت في أخرخلافة عموب الخطابٌ . والله تعالى اعلى .



#### معرف مع معرفة الله عنها

صفورا قدس مل الشرعلية ولم كانكاح ين أف كا والقرصفرات مرم فروت من أف كا والقرصفرات مرم فروت من أن الصفر المستحقيق بعال صفرت عبدالله بن عمر ون بيان وزاقة المحتفية بهوكتين مقافية كا فرات كا بعد بعد بدين من وفات إلى منافرة كا وفات كا بعد بعد بدين وفات إلى تفسيح المحتفية المحتفد بعده بوكتين قو والدصا حب ان كن مناح كسائة فكرمذ الدسة جصد وه خود بيان فراة في كالمسلومي

ا کرال الاصاب ۱۱ کے تصری خنیش کی تبادت می احتلاف ہے ما فط ابن کیڑو کئے ای کرفزوہ برمی تباد الله کا اور ما فط ابن کیڑو کے اس کے ایس کرفوہ برمی تباد الله اور ما فط ابن کیڑوں کے تبادت کی تعیین میں اختلاف ہے کہ آن کی تبادت کی تعیین میں اختلاف ہے کہ آن کھرت ملی الشاعلیہ وسلم نے کس مسن میں ان سے تکاح کی جو کو ما فظ ابن جھڑ ان کی تبادت احد میں بنا نے ہیں اس کے اس قرل کو ترجیح دیتے ہیں کرستا ہم میں موج بہت میں آئے ہیں ہے ۔ عدد الاصاب ۱۱ میں عرب نروع میں وفات باتی کا ا

یں صفرت شمان بن عنائن سے طا اور ان سے کہا تم چا ہوتو اپنی اور کی صفیۃ کا تم سے کاح کردوں

ایہ وہ دن سے کہ حضرت عثمان کو شادی کی صفرورت بھی ان کی ابلید کی دفات ہوگئ تھی، انہوں سے ہوگئ تھی، انہوں سے ہوگا ہے۔ یا کہ دوچادر وزسے بعد جاب دسے دیا کہ میری راست یہ ہوگئ تھی دول کا جنا کچہ دوچادر وزسے بعد جاب دسے دیا کہ میری راست یہ ہوگا گرتم چا ہوتو انی میری راست یہ ہوگئ تھے دونوں وکی صفیۃ ہے دونوں انہوں نے کچہ جواب نہ دیا اور با اس فاکوش ہو گئے تھے دونوں صفرات کے دویات کی دویات کے دویات میں اور کا اس قدر عثمان بن عمنان میں اور کورٹ کی خاموش سے ہوا اس قدر عثمان بن عمنان سے ہوا اس سے دیجے ہوا تھا۔

اس كيندون كزرم الف كربداً تخفيت مل الشرطير ولم نے است نكاح كا پيام جيما. النايى فصفت كوآ تخفرت ملى الشرطية ولم كانكاح يس دسدديا . جب يدوا تعجوج كاتو حنرت اوكرا مجسعسط اوركها شايرتم كورنخ موابوكا جبكتم فيصفت كناح كمتنتى مج عدكهااورميسفكون كواب دويا. ميسف كهامي أن رنج تومنرور جوا حضرت مدين اكبرة ف فرایاکر تباری بیش کش کے بارسے میں جاب دیسے سے صرف اس بیرز نے رو کا کہ مجھ هيقى الوريهملوم بوا تفاكراً تحضريت صلى الشرطيرة لم في حف يرب اينا شاح كرف ك بارسه ين تذكره فرمايا عقا. لبندا يسف الخضرية صلى الشعليد ولم كالجيد ظام كرنا مناسب فرجها -المارات صديف عاح كيا كاراده ملوى فرادسة تومي أن سع نكاح كرايا إ مصاحبت رسول المدصلى السرمليروتم المضرت طعسد منى الشرنعاف مناسات بن يروم كاك عكرة تضريت ملى التاملية ولم ك تكاحيس رجي مزاع يس جدارت عتى اس الناس الكرف ادربات كابواب وسين مے نہیں بچکیاتی تقیں مصرت ام مبشرانصاریہ رضی اللہ تعالے عندار وایت فرماتی بی کریں حضرت مفعث كي يسس ميمي عني اس اثناري الخصرت صلى الله عليه ولم سفرما يا انشارالله تعلی ان وگوں میں سے کوئی عجی دونرخ میں نر مائے گا جنہوں نے جھسے اصر میرے موقع یر، مرفت كي ينع بعت كي يس كرصرت حف يتعب سع كبا ا جمالار أب في عرايا) أتخضرت صلى الترعليدولم فان كاس كين بران كوهبرك ديا. ابنون سفقراً ن مجيد كى فه بخاری شریعت ۱۲

اس آیت میں بل صراط کا ذکرہے جود درخ کی پشت پر قائمہے ۔ سبکواس برسے گذرنا ہوگا۔ پر میز گارا در نبک بندے اپنے اجمال کے احتبار سے مبلدی یا آہستہ بل صراط سے گزر کو جنت میں ہمینے جانبی گے اور کا فرکٹ کراس میں ہمینہ کے میں گروائیں گے اور کا فرکٹ کراس میں ہمینہ کے میں گروائیں گے اور کا فرکٹ کراس میں ہمینہ کے میں گروائیں گے جن کو اللہ تقالے بعد میں مختش کر احت میں ہوری بات ذختی اس میں گئی ہوری بات ذختی اس میں گئی ہوری بات ذختی اس میں گئی ہوری بات ذختی اس میں ہوری بات ذختی اس میں موال کرجھی ہیں ۔

ياً يُهَا النَّبِيُّ لِمَ عُرِّمُ مَا الْحَلَّ اللهُ عَفُوْدُ وَجِيدُهُ وَاللهُ عَفُودُ وَجِيدُهُ وَاللهُ عَفُودُ وَجِيدُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اے بجبی چیز کو استدے آپ کے ان طال کیا ہے آپ اسے رقیم کھاکر ، کیل اوام کرتے ہیں ، آپ ابنی بیویں کی رصا چاہتے ہیں اورا لیڈ خور دھیم ہے اللہ تقال نے تم او گل کو تمباری شموں کا کھوٹا ریمی کفارہ دینا ہے در فرایا ہے اور اللہ تبارا کا رسا فرجے اور وہ علم دیکیم ہے .

(PF: 44)

واقع والاقرار المجرع المنظمة والمستعمل الشري المستحرات معفية كوملان دسه المكاور المحري المراب المنظمة المراب المنظمة المراب المنظمة ا

ا ان کفاری شریف ۱۱ عدی کذانی الاصار من این سعد ۱۷ ملات کی بین تسمیں بی سی ایک قسم میں ایک تعم دوسے جے رہی طلاق کے بین اس کے بعد بغیر نکاع بی واپس کر لینا درست ہے اسس کو رہیمت کے بین تنصیل کے لئے بین انعم کا بین دیکھو ۱۲ ۔

پرسوار موجات اور بالیس کیت رست. ایک دن حصد شف محدسے کباکر آئ تم میرسے

اونث يرسوار مرحاة اورسى تمهارس اونك كى رفتار وتعيون مي فمنظوركرايا اور

دونوں ایک دومسرے کے اونٹ پرسوار ہوگئیں جب رسول انڈسلی انڈ علیہ وہم نے ہوار ہوتی کا ارادہ کیا توامی اونٹ پرسوار ہوگئے جس پرروزاز میں موار ہوتی ہی اس دقت اس برحضانہ موجود تعییں ۔ آپ نے السلام علیم فر بایا اورائی اونٹ پرسوار ہوکر رواز ہو گئے ہوئی کم ایک منزل پرجاکراز سے (دھوکہ کھانے کی وجہ سے مجھے اسپنے اونٹ پر تنہا چانا پڑا) اورائی تعقیم صلی اللہ علیہ وہم کی مصاحبت سے محروم دہی میں منزل پر پہنچ کراونٹ سے اتری اور ایٹ ایر بیاں گھاس میں دکر نے قل اور اپنے آپ کو کوسنے تکی کہ اسے دباجم پرکوئ کچر پاسانپ ایر بیاں گھاس میں دکر نے قل اور اپنے آپ کو کوسنے تکی کہ اسے دباجم پرکوئ کچر پاسانپ مسلم کا کریو جھے ڈس سے جمیری نا دانی کو ایسی بات مانی جس میں اپنا نقصان ہوا اور آئی خشرت صلی الڈ ملیہ وسلم سے بھی کھونہ ہیں کہ مکتی ہوں کی

عبادت المنزة حفاظ المادروزه سع بهت شغف ركمتى تقيل بجب الخفرت عبادت المحترف المحتى تقيل بجب الخفرت عبادت المنظيرة المرافع المر

وفات الفرت صفرت صفر في المام من وفات بان. ما فظا بن كثير من والماحك و فات بان. ما فظا بن كثير من المحتاد المام ال

وقد اجمع الجهورانها توفیت فی شعبان من هذه انسنة عن ستین سنة و قبیل انها توفیت ایام عنمان و الاول اصح

اکٹر مورضین وحی ڈین اس بات بُرِیمنی ہیں کر تھنے حضد رضنے ۲۰ سال کی عمر میں تشکیر عیں و فاست پال اور تعجن سے بریمی مکھاہے کر تصرت فہاکٹ کے زمار خلافت میں ان کی رصلت ہوگ تسکین اقدل

تول زياده محم سه.

حنرت حفظ كجنازه مي حضرت الوهرمية ادر صرت عدالله بعر عمر محى شركك مخفي.

له بخارى شرىيد . كه الاصابر ١٠ .

#### الله عنها

معضرت تعضد رضی الشرع باسے کا حکورے کے بعد آنحضرت ملی الشرعلیہ وکم سفر نزیم ملام کی بیٹی تصرت زینب رضی الشرع باسے کا حکورے اور قصرت وخیرات والی تقیس السلام سے بہلے ہی ان کوام الساکین رسکینوں کی بال ) کہاجا آنا تھا کیونکر سکینوں کی خیرخبر بہت رکھتی تقیس ، ان کا بہلان کا ح مصرت عبوالشری خیش رضی الشرتعا سے بوا تقابیب وہ اُصلی میں شہید ہوگئے تو آنخضرت مسلی الشرتعا سے علیہ و کم سف ان سے نکاح کولیا ، ان کے بہلے شوہر کے بارسے میں بعض عالم رکے اور قول بھی ہیں ۔

بنا بخراین انگلی فراتے منے کران کے پہلے شوہ طفیل بن ماریش کے جب انہوں سے طلاق دے دی تو ان کے بھائی میدہ بن انحاری شہید ہوگئے تو انخضرت منی اند علیہ ولم سے ان اسے نکاح فرایا جورمصنا ن سلم جی ہوا، ملاح کے بعد آکٹ ماہ انخضرت منی انڈ علیہ ولم سے نکاح کے بعد آکٹ ماہ انخضرت منی انڈ علیہ ولم سے نکاح کے بعد آکٹ ماہ انخضرت منی انڈ علیہ ولم سے نکاح می صرف میں ماہ د ہیں اس کے بعد وفات یائی۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں صرف مین ماہ د ہیں اس کے بعد وفات یائی۔

سیرت اور تاریخ بھنے والوں میں سب ہی کا اسس پر اتفاق ہے کہ تصنرت زینب بنت نزیمی کی وفات انخصرت میں اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی اور مائیے منورہ میں سب سے پہلے آپ کی بیولوں میں سے ال ہی کی وفات ہوئی کے



له استيعاب وإصابر وغيرو ١٢

## صرف أمم سمر خوالله عنها

معنرت زینب بنت خزیم و فات کے بعد انتخارت کی الہ علیہ و کم نے ہور انتخارت کی اللہ علیہ و کم نے ہور اس کا ملم دخی اللہ علیہ و کم نے ہوئی اللہ دخی اللہ و کا اور اس گھر میں ان کو علم رایا جس میں جھنرت زینب بنت مخ یکٹر داکرتی تقییں ۔ اُم سلم ان کی کئیت ہے ۔ نام ہند تھا۔ ان کے باب ابو امیہ سقے اس جن کی سخاوت کا عام شہرہ تھا بسخریں اسپنے ساتھیوں پر بہت خزیرے کرستے ستے اس کے ان کا مقاب و اول اول کے سفر کا سامان ) پڑا گیا تھا۔ والدہ کا نام عائکہ تھا جو قبیلہ بنی فراسس سے تھیں گھ

قبول الله المراب المرا

لے الاصابہ ۱۲

عیں کہ جب الاسکر شنے دریز منورہ کو بھرت کرنے کا ارادہ کیاتو اور ش پر کہادہ کس کر سھیے
اور کمین کو اور نش پر بھا دیا اور اس کی کیل بجو کر آگے آگے جیلتے ہے جب تبدیا بنو مغیرہ
کو ہما ہ سے دوانہ ہو جانے کی نجر ہوگئی جو میرے یہ والے تھے تو انہوں سفے الاسکری اس کیا کہ تم ابنی فارت کے ہارے یہی خود مخت ار ہو مگر ہم اپنی لاک کو تنہا دے ساتھ بنیں جانے منہیں جانے ہوں ہے تبدیل ان کے ہاتھ میں جانے میں جانے ہوں کے اور کی کو تنہا اور سے جانے ہوں کے باتھ میں مواد کہ ہو الاسکری کی جراب ساتھ کے آسے ۔ جب اس واقعہ کی خبرالوسلری کے ماتھ ماندان بنو جو الاسکری کی جرمیرے سسلول والے تھے ترمیرے میکے والوں سے جائے کے اور کہا تم اپنے ایک لاک کو اس کے فار ند کے ساتھ رجانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تمہارے والکر وجب تم اپنے اپنی لاک کو اس کے فار ند کے ساتھ رجانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تمہارے پاس کے فار ند کے ساتھ رجانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تمہارے پاس کیوں چوڑیں یہ کہ کر وہ المز کو چھین کر لے گئے۔ اب میں اور میرا شو ہم اور بچہ تینوں ملی وہ میں ہوگئے۔

صفرت الوسلم فى الشرنعا لا من بهنع كا ورقبا مي ماكرتيام كرليا . اور يس البين بيكري روكى اور بجرداد حيال بي بهنع كيا . شجهاس كاس قدر صدم بواكد دوزار آبادى سے باہر جاآل اور شام بحد روياكرتى اى طرح ايك سال گذرگيا . زخاوند كي باس جاسكى مذبحة الى سكا . ايك روز مير ساك جازاد بمال قدر كيا . زخاوند فاندان وانوں سے كہاكة م اس بيكس بركيوں رقم نہيں كرت و اس كيوں نہيں جھوڑ وسية اور اس كو بجرا و رفاوند سے كيوں جواكر د كھا ہے ؟ غرض كراس نے كہاں كر مس كا دونا و ند كون الم الى كر توا بينے فاد ند كے باس جاسكى ہے بور اس كو بجرا و رفاوند سے كيوں جواكر د كھا ہے ؟ غرض كراس نے كہاں كر مس الله كى كرتوا بينے فاد ند كے باس جاسكى ہے بوب الى كر قوا بينے فاد ند كے باس جاسكى ہے بوب اس كی خبر بجرى كى داد حيال والوں كو گئی تو انہوں سے بچر بجی جھے دسے دیا ۔

ہبیں نے تنہا ہی سفر کا ادادہ کیا اور ایک اونٹ تیار کرے بجرسائے لیا اور تنہا سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لئے رواز ہوگئی۔ تین چارسل میں بھی کرمقاتم نیم میں مخان بن طلحہ سے واقات ہوگئی۔ انہوں نے بچھا تنہا کہاں جاتی ہو؟ میں نے کہا ابین شوہر کے ایکسس مدمنے جارمی ہوں۔ دوبارہ سوال کیا۔ کوئی سانے بھی سے ؟ میں نے کہا

الله تعالى المرتب المرتبية المرتب ال

دفات پائی تباه صفرت ابرسلم رمنی الله تعالی عنه کی دفات کے بعد حصفرت ام سلم دحنی الله تعالی عنها کے بطن سے ایک لاکی تولد ہوئی جس کا مام زیسنب رکھا گیاا در اسس کی ولاد ست بر معت بھی تھے ہوگئی تھے

كربيج ديائقا. داپس آئے تووہ زخم ہرا ہوگیا ادرامی کے اٹریسے جادی الثانی سنگے میں

عد عثمان بن طح جنول في حضرت ام سلم وفي الشرعباكو مديد منوره محد ببنجايا تقامس وقت عمد مان بنجايا تقامس وقت عمد منان بنبي موسة عقد بعدي اسلام المائة التقديم المائة الاسار الدائد الاصار المائد الاسار المائد المائد

، مول .

حضرت الاسلم رضی الله عند فرایا تم میرے بعد نکاح کرلینا اس کے بعد الله تعاملے سے بہتر خاوند وطافرا الله تعاملے سے بہتر خاوند وطافرا الله تعاملے بہتر خاوند وطافرا الله تعاملے بہتر خاوند وطافرا الله تعدد السم بہت ہی بہنچاہے نہ کے اسلم رضی اللہ عند الله الله الله الله الله واکد صفید ہون اور ال معند مون اور ال کی دعا اللہ مل شاخہ نے تبول فراکر اکھنے مسلم اللہ علیہ ولم کی زوج بت محضرت ام مسلم الله علیہ ولم کی زوج بت محضرت ام مسلم الله علیہ ولم کی زوج بت محضرت ام مسلم الله علیہ ولم کی زوج بت محضرت ام مسلم الله علیہ ولم کی زوج بت محضرت ام مسلم الله علیہ ولم کی زوج بت محضرت ام مسلم الله علیہ ولم کی زوج بت محضرت ام

معزرت امسلمة فودروايت فراتى بي كررسول الشرطي الشرعلي ولمهن فراليك عبر كمى سلان كوكوتي مصيبت بينج اوروه الشرك فراك كيمطابق يه برشه وانا لله و انتا البيد و اجعوب به به الشرى كه مطابق بي برشه الله شرة أخر في في مصيب بني واحداث في خار المنهاه به بي في المنه المناس به بي في المناس به بي المناس به بي في المناس به بي المناس في المناس به بي في المناس بي في ال قواللہ تقالے صرور اسس کواس کی رکئی ہوئی چیز ہے بہتر عنا یت فرمائیں گے بجب الاسلم اللہ کا کا است فرمائیں گے بجب الاسلم اللہ کا دفات ہوگئی تو دھجے یہ حدیث یا د آئی اور) دل میں کہا (کو اسس دُماکو کیا پڑھوں) ابرسلم اللہ تصریح ہوئے کی وہ سب ہے بہار شخص تھا جس نے اپنے گھرسے ہجرت کی ۔ بھر الآخر میں نے یہ دُما پڑھ لی جس کا نتیج یہ ہواکد اللہ حل سٹ انڈے ابرسلم اللہ علیہ وہ می کا نتیج یہ ہواکد اللہ حل سٹ اللہ علیہ وہ می کے نکاح میں آنے کا ضرف عنایت فرماد یا ابو

تصرت ام سلم رضی الله تعالی عنها یریمی روایت قرباتی تعین کرجب (بیطی شوم مر)
صفرت ابوسلم رضی الله تعالی عنه کی و فات موگئ تو مجھے بہت ہی زیادہ رنج ہوا میں
سفا پہنے جی میں کہا کہ ابوسلم فر پر کرسی میں نفیجہاں ان کے فائدان کے لوگ نہیں ہیں
ان کا موت پر ایسار و نا رو و ل گی جس کی تنہرت ہوجائے گی میں رونے کے لئے تیارہ و
گئی تھی کہ ا جا نک ایک ورسول اللہ صلی الله تعالیہ و لم ملی کے اور آپ کو اس سے ارادہ
میں اس مورت کو رسول اللہ صلی الله تعالیہ و لم ملی کے اور آپ کو اس سے ارادہ
کی خبر ہوگئی ۔ آپ نے اس سے فرما یا کہ تیرا ہے ارادہ ہے کہ اس تھے معلوم ہوئی تو میں نے واس نے داخل کو دسے جس سے اللہ سنے اسے نکا لا ہے ۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں نے در بارہ شیمان کو در بارہ شیمان کو در نے کا ارادہ موقو نے کردیا اور مزرو نی کے ۔

جب سید مالم صلی الله تعالی کی مفترت ام سلی او کو نکاع کابیام جیجاتو
انهوں نے عذر کر دیا اور عرض کیا بیرے بیتے بھی ہیں جن کی پر درش کا خیال کرنا ہے )
ادر مجھ سے نکاح کرنے سے مجھ فائدہ بھی نہیں ہے کیونکر عمر زیا دہ ہوگئ ہے ۔ مجھ سے اولاد بھی بیدانہ ہوگی اور مزاج میں فیرت بھی بہت ہے (جس کی وجہ سے دوسری سوکوں کے ساتھ دم استان ہے ) اور میرا بیاں کوئی ول بھی نہیں ہے اس کے جواب میں انخفرت مسلی الله علیہ و کم نے فریا کہ عمر کی بات تو یہ ہے کہ میری عمرتم سے زیادہ سے اور بھوں کا استرحافظ ہے اس کی برورشس میں تمہیں کوئی دشواری نہ ہوگی ۔ میں بھی ان کا خیال کوں استرحافظ ہے اس کی برورشس میں تمہیں کوئی دشواری نہ ہوگی ۔ میں بھی ان کا خیال کوں کا اور الله ہے دواکر در گا ۔ تمہاری فیرت والی بات بھی مباتی رہے گی اور فہا راکوئی گا اور الله ہے دواکر در گا ۔ تمہاری فیرت والی بات بھی مباتی رہے گی اور فہا راکوئی

المسلم شريب ١١. كه جمع الغوا كدارسلم شريب ١١.

ولی میرسدسا تدرست به وجانے کونایسندنهیں کرے گا۔ بینا پنج عفرت ام سلہ رضی اللہ تمال عنبارامنی بوگئیں اور آنحضوت می اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگیا۔ یر تکاح شوال میں ہوگا مناح ہو حکیا۔ یر تکاح شوال میں ہوگا تکاح ہو حباب نے کہ بعد انحضرت میں اللہ تعالے وسلم حضرت ام کم رحنی اللہ تعالیا عنبا تعالیا مناح ہو میں ہے اکے جس میں حضرت ذبیب بنت نیز میر رضی النہ تعالیا عنبا ریا کہ تعمیں و انہوں سنے وہاں دیکھا کہ ایک مشکریں ہور کے ہیں اور ایک جی موجود ہے ، البذا نحود ہو ہے اور حکینائی قال کر مالیدہ بنایا اور پہلے ہی دن انحفرت صلی اللہ علیہ عندی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ عنور میں بنایا تھا گا

صفرت ما تشرفی الله تعالی مین کرجب ای تحضرت می الله تفالی طرم و الله مین کرجب ای تحضرت می الله تفالی طرم می الله تفالی الله تعالی توجه این می الله الله به کرک آپ کی قرجه ان کی می می خرف مجر سے دیا دہ مجو جائے ، جس کی وج یہی کہ خوبصورتی میں ان کی مینہ رسم تعی بیر نے ترکیب سے ان کو دیجا تو واقع یہ جنی شہرت می اس سے بھی بہت زیادہ سین معلی ہوئی میں سے اس کا حفظ نائے ہوئی اور الله میں اس میں بیر مینی شہرت می ان کا حسن کا کھول سے جمیان کا اس کے کہنے ہوئی اور میر برجود کی اقتصاد شاہد میں میں ان کا حضورت کی بات ہی تھیک معلوم ہوئی تا دیمی حمیدی تو بہر مال تعین ہما دے ترکیا تو حفظ نائے اس کے حسن کی دا آئی البتہ سوکنوں والی پرخاش نے ان سے حسن کو معلوم نائی البتہ سوکنوں والی پرخاش نے ان سے حسن کو معلوم نائی البتہ سوکنوں والی پرخاش نے ان سے حسن کو معلوم نائی البتہ سوکنوں والی پرخاش نے ان سے حسن کو معلوم نائی البتہ سوکنوں والی پرخاش سے ان سے دل میں آ جایا کرتی ہیں ۔

التحقول سے گرادیا ، ایسی با تیں بشریت کے تفاضوں سے دل میں آ جایا کرتی ہیں .
وانسم مدی میں کھا ہے :

محضرت ام سلم رضی الشرعنها بهت زیاده محسین تحتیس عقلمندی اور محمح رائے رکھنے والوں میں ان کاشمار تھا .

صلح مديديك وقع برأ تخضرت صلى الشرتعالى عليه وسلم كوبرى الجمن بيش أ ل متى جيم

لے اسدانتار الاصابر دغیروس - که سکایات محاب ۱۲ . کے الاصاب ۱۲ .

وكانت امسلمة موصونة بالحال

الهادع والعقبل السيالغ

والوأى الصائب.

rr

بحضرت ام سلمرصى الشرنعاسك منباسف لجحابا . واقع ديسب كرآ تحضرت مسل الشرعيرولم دمشيم ين)اين محاب كے ساتے لمرہ كرف كے لئے مرية مؤرد سے كرمنظر كے لئے رواز ہوئے. مشركين كوكاسس كى خبر موتى تو انهوں في مزاحمت كى اور آب كو مقام حديدي ركا پراا. مال نتاره کاریج نکرانحضرت میل انترعلیرکیلم پرمان قربان کرسے کو تیاد دستے ہے اس سلخاس موقع برهمي جنگب كے سلنے آمان موسطئے مگر آنحضرت صلى الله تفالے عليه وسلم فلاانى كى بجاست صلح كرنايسندكيا ادر باوجود كي حصرات صحابه رصى الله تعاساع عنى الله كه ك متعديق الخعنوت على الشعير والم في اس قدر عايت كم ساع مع كرنا منظور فرما لیا کومشرکین کد کی ہرمشرط قبول ضرما ئی اجس میں بنظا ہرمشرکین کا نفنع اورمسلالوں كاصرت نقصان معلوم مؤمّا عما) جب شلح نام مرتب موكيا توسيّد عالم صلى الشرتعاسك عليه وسلم في المنت المراياك واب عمره ك الله كالمعظم توجانا نهي سع اب نو واليسى بىسب كيونكم للح ك شراكطيس يرهمي منظور كرايا تهاك آب عمره اس سال بني كرس كَمَا مُدُه سال عمره كمل تشريع لائيس كم البذا) المثور إينا إينا الرام كلول دو) قربانى كوافرة كردو عرسرمندوالو يوجما الام كعولن وطبيعتين كوارابني كرديتي اور مدمیزسے عمره کے لئے آئے سے اس انے عمرہ ہی کوجی جاہ راج تھااور احرام کھولفت اليض مفركا صنائع مونا نظراً ما تعالبذا أنحضرت صلى الشرعليد والم ك فرماسن يركوني مجى مد ا مفاحی کرایسنے تین مرتبطم دیا جب سے جی آیے کے ارشاد برعمل دکیا توآیم حضرت ام سلمه رضی النّه عنبا کے یاس تشریف سے محکے اور ان سے فرما یاکہ لوگ کمانہیں مان رسي بي جصرت ام سلم رضى الله تعاسف عنها سف فرما ياكر اسع الله ك نبي كيا آب يه جاہتے ہيں كرسب احرام كھول ديں جراكر واقعة آپ كى اليبى خوامسشس ہے تو ) اس کی ترکیب بیسے کہ آید با سرعل کر ذرائس سے مذہوس اور اسے جانور کو ذیح فرما دي اوربال مونشدة واله كوبل كراين بالماليس. چنانج آت في اليابي كيااد با مرئل كرابينا جانور ذبح كر ديا اوربال منذا ہے . جب صحابة شنه به ما جزاد يمها توسب الزام کھولنے پر راضی ہوگئے اور اسپنے اسپنے جانور ذیح کرڈ الیے اور آئیس ہیں دوسرے

كامرموند في المارمب في المرام كمول ديا).

معنرت ام ملمرض الشرعنها كي كسس رائے كے تعلق حب سے كل حل ہوتى ما فظا بن

جررمم الشرتعال الاصابي تلقية مي ا

واشارتها على النتي صلى الله

تعالى عليه وسلم يوم الحديبية

تدلعلى و نور عقلها وصواب دُ أيها.

دسنے سے بہتہ جلناسے کہ دہ بڑی عقلمند اور شیک اسقد کنے والی تغیب .

حديبه سيموقع يرأ مخضرت صبى الترتعالظ

عليردهم كوحفزت ام سمروني الترونيا كم داست

در مقیقت یہ بڑی تھے کہ بات ہے کہ انسان ہوقع کو پہانے اور یہ تھے لے کہ کسس وقت لوگ اسپنے مقدیٰ کے قول پر توجہ نہیں دسے دسیے ہیں نیکن اس کا عمل ساسنے آگے گاتو اس کی اقد اکر اس کے ۔

المخضرت ملى المدرت على عليه ولم كم مصاحبت المضرت المرمى الله المخضرت على المعلى المنظم ما صلى المنظم على المنظم المنظم على المنظم على المنظم ا

قاب که مصاحبت کو مہت فینمت جانا اور برابر آب کے ارشادات محفوظ کرتی رہی اور آپ کے سے سوال کرکے اپناعلم بڑھاتی رہیں ۔ بھراس علم کو انہوں نے بھیلا یا ۔ حدیث میں ان کے شاگرہ جائے بھی سخنے اور تابعین بھی جعنرت عائشہ اور صفرت عبد اللہ بن میں میں ان کے تعالیٰ عنہا کو جی ان کے شاگر دوں میں شار کیا جاتا ہے۔ حدیث ستردین کی تی ہوں میں جو معفرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایا ت حتی ہیں ان کی تعداد ۸ میں ہے۔ موربل بید

الدان باری دخیرو عدد جب هج یا عمره کو جائے بی تو ایک مقرر نگر برطنل کرکے ایک جارتہ بیاری طرح الرح با ندھ لیتے بیں اور ایک اور صلے بی اور تلبیہ پڑھ لیتے بیں ج ختم کرنے بک اسی طرح رہتے ہیں اس کو اس اس کو است بی تواس کو اس کو است بی تواس کو است بی تواس کو است بی تواس کو است بی تواس کو در کیا گیا ہے کا اس کا اس کا اس کا اس کو اس کا اس کو است بی اس کو در کیا گیا ہے کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کو در کیا گیا ہے کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کو در کیا گیا ہے کا اس کا اس کا در ایس کو در کیا گیا ہے کا اس کا اس کا اس کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو در کیا گیا ہے کا اس کا کو در کیا گیا ہے کا اس کو در کیا گیا ہے کا اس کا کو در کا کیا گیا ہے کا اس کا کو در کیا گیا ہے کا اس کو در کیا گیا ہے کا اس کا کو در کیا گیا ہے کا اس کا کو در کیا گیا ہے کا اس کا کو در کا کیا گیا ہے کا اس کا کو در کیا گیا ہے کا کا کر کے کا کا کی کو در کا کر کیا گیا ہے کا کہ کا کہ کا کر کیا گیا ہے کا کہ کو در کر کیا گیا ہے کا کر کیا گیا ہے کا کر کھیا گیا ہے کا کر کر کیا گیا ہے کا کہ کر کیا گیا ہے کا کہ کو کر کیا گیا ہے کا کہ کو کر کیا گیا ہے کا کہ کو کر کیا گیا ہے کا کر کو کر کیا گیا ہے کا کر کور کر کیا گیا ہے کا کر کو کر کیا گیا ہے کہ کا کر کو کر کو کر کیا گیا ہے کا کر کو کر کو

فرماتے بھے کو آنحصنرت ملی اللہ تعالیہ ولم کی سب ہی از واج مطہرات آپ کے ارشا وا کو یا دکرتی تغییر کئین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سامیۃ کی ہم بِلّہ اس میں اور کو لئ میوی زیمتی اِچ

مردان بن المحم حضرت ام سلم رضی الله تعالی عنباسے مسائل دریافت کرتے سکتے اور کہتے سکتے کہ ہم ادر کسی سے کبوں پوچیں جب ہما دسے اندر آ تحضرت صلی الله تعالیہ علی میں مار کسی سے کبوں پوچیں جب ہما دسے اندر آ تحضرت صلی الله تعالیہ کے فقادی جمع ملیدہ کم میں اور ان کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے جامیں توفاعی تعالی دست الربن سکتے جامیں توفاعی تعالی دست الربن سکتے جامیں تعالی دست الربن سکتے ہیں اور ان کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حجود عدکا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حدود کا ایک دست الربن سکتے ہیں اور اس کے حدود کی ایک دست کے ساتھ کی دست کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی دست کے ساتھ کے ساتھ کی دست کے ساتھ کی دربان کے ساتھ کی دست کے ساتھ کی دربان کے حدود کی دربان کے ساتھ کی دربان کی دربان کے د

حضرت ام سلمرض الله تعالى عنباروايت فرياتى عنيس كه المخضرت صلى الله عليه وسلم في محص كما الله عليه وسلم في مصلح علايا كرمغرب كى ا ذان ك وقت يريش حاكرو.

ایه این سعد ۱۱ کاے مسئولی احدای صنبل ۱۱ کاے اعلام الموقعین ۱۱ کئے مسئد امام احد۔ عدہ مسئلہ: مورت کے لئے عنسل میں سرکے بالوں کی بڑوں کوتر کرنا فرض ہے ۔ سرکے سادے بالوں کا بھگونا فرمن نہیں بشرط کیک مینڈھیاں بندھی ہوں ۱۲۔ ھے مسلم شریف۔ اَللَّهُ مَّرَاتُ هُذَ الْقُبَالُ لَيُلِكَ السَّلَاثَ السَّلَاثِ السَّلَاثِيتِرِي رات كه آمفاور دن كه وقت وَلَّمُ مَا وَلَتُ الْمُنْ اللَّهُ مَا وَلَتُ اللَّهُ مَا وَلَتُ اللَّهُ مَا وَلَتُ اللَّهُ مَا وَلَتُ اللَّهُ مَا عُنِوْ لِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

صرت ام سفر رضی الله عنها فراتی تقین کدا تحضرت می الله علیه و فرای کدایک بناه یسند و الله یست الله مین اگر بناه یه کا اس سے (فرنے کے ساتے ایک بشکر چلے گاا وروہ الشکر ایک میدان میں بہنج کر زمین میں دھنس جائے گا۔ میں نے عوض کیا یا دول الله الله الله الله الله کا اس الشکر ایم بھول کے لوگ اس الشکر می برخصانی کو بڑا مجھ رہے ہوں کے کو کا دو اس میان میں ہونے کی وجہ سے ال کے ساتھ دھنسا دستے جاتیں ہے ہوگ ایک ساتھ دھنسا دستے جاتیں ہے ہو آب سے ساتھ وہ بھی دھنسا ہے ماتھ دھنسا دستے جاتیں ہے ہو آب سے دو فرایا اس میشار کے ساتھ وہ بھی دھنسا نے ماتیں گے کین قیامت کے دو فرایک کا اپنی اپنی فیت پر حشر ہوگا ، کله

ایک مرتبہ حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنبانے سوال کیا کہ یارسول اللہ ایک مجھے رائیے شوہر ، ابوسلمہ کی اولاد برخرج کرنے سے اجربے کا صالا نکہ وہ میری ہی اولاد ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ان برخرج کر دتم کو اس خرج کرنے کا اجربے گا ہو ایک مرتبہ حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنبانے عرض کیا یارسول اللہ امروج باد کہتے

الم مشكواة تشريف ١١ . كي مشكواة عن إحد والتر فدى ١١ . كي مشكواة مثريف ١٢ . كي مشكواة مثريف ١٢ . الله مشكواة مثريف عن الصحيحين ١٢ . الله بخاري مشريف ١٢ .

ئي اور عورتين جهاد نهين كرتى بي اورعورتون كومرد كم مقاجر مي أدهى ميراث ملى به اس كاسب كيلهم اكسس كم جواب من الله تفال في آبت ناذل فرمائي. ولا مُتَدَّمَةُ واما فَضَّلُ اللهُ بِهِ مَعْدَمَ كُوْعَلَى بَعْضِ

مَدْجِه ا در بوس مت كردس چيز جي بڙائ دى انشرنے ايک و ايک پر .ك ايک مرتبعون كياكہ يازول انشر ! قرآن يس مورقوں كا ذكر كيوں نہيں سبے اس پرالنتر مل شان شدة ايت دائة انتشاليد بيئ وَالْمُسُلِمَات وَ الْمُوْمِينَ بِنَ وَ الْمُمُوَّمِ مِناتِ

دا تزیک نازل فرائ کی

حضرت او بجربن عبدالرش روابت فراق عقد كري في حضرت الوجري دين المشرعة في المشرعة من الماري وعن المشرعة بوجاف تكفيل في زبان ايد و معطرت و برساكر جم برجنابت كافسل فرض بواا ورصبح بوجاف تكفيل في زبان ايد و من ركا و نم المركا من كاروزه منهوكا) بمن في البين و الدصاحب ساس كانذكره كياتو انبون في فربايي توجيب مئل بتا بال كي بعدي اور والدصاحب حضرت عائشة الدر حضرت ام سلم رضى الشرفا الشرف باس بيني اور النساخة بي قودول عائشة الدر حضرت ام سلم رضى الشرفا الشرف باس بيني اور النساخة بي قودول من و و الدين بيني المركزة بي المركزة المركزة بي المركزة المركزة بي المركزة بي المركزة بي المركزة بي المركزة بي المركزة بي المركزة المركزة بي المركزة المركزة المركزة بي المركزة المرك

یر بواب سن کر بیم دو نول باب سیٹے مروان بن الحکم کے پاس بہنچ اس وقت
دہ دینہ منورہ کے گور فرستے ال سے والدصا حب نے اس کا تذکرہ کردیا تو البول نے
فراییس تم کو شم دلاتا : ول کرصرور حضرت ابو ہر برہ وضی الشد عنہ کے پاس جا قراد ان کے
قول کی تردید کرو ، ابندا ہم حضرت ابو ہر برہ دکے پاس اسے اور ان سے والدصا حت نے
حضرت مائٹ اور ایم الم کا کا جواب نقل کردیا ، مصرت ابو ہر برہ ہ وضی الشرعنہ نے سوال کیاکہ
ان دونوں نے بیمن کر عفرت ابو ہم برہ ہ و والدصا حب نے فریا یا جی بال انبول سنے ہی والدصا حب نے مربا یا جی بال انبول سنے ہی جواب دیا ہے ہو الدصا حب نے فریا یا جی بال انبول سنے ہی جواب دیا ہے ۔ یس کر عفرت ابو ہم برہ ہ دینی استرعنہ نے فریا یا کہ دیا دہ جانتی ہیں تھے

له جمع العوارة ١١ . كله جمع العوائد دعيرو١١ .

تونعنل بن وبسس ومى الشرتعالي عندف يربنا يا تقاا درس ف ودا تحضرت سلى الله عليه وسلم سينه من سناسه ويوفر والمرحضرت الوسر مرده رحى الشرعند في اسيف فتو سه سعد مرجوع فراليا له

ایک مرتب معنوت ام سلمری النیخهان آنخصرت می النیخهان آنکوری النیخهان کرسکه بنان کراک النیک ایک ایک آیت بری فهرت می النیک ایک آیت بری فهرت سخت بشد برای النیک النیک النیک ایک آیت بری فهرت سخت بری برای کری می برای النیک النیک

له حجع العوائد الله على العوائد الله منكوة شريعي ١١ .

مصنرت امسلم رضی الله تعالی عنها نے فرمایا نہیں ۔ دتم ان میں سے نہیں ہو الیکن تمہارے ملاوہ ادر کمی کو داخلے کہ است نہ بتاؤں گی ہے دکیو کو ایسی باتیں ظام رکر نامصلی ہے طلاوہ ادر کمی کو داخلے کہ کے خلاف ہے ) .

مصرت أم سلمرضى الترعها كريوس وسن المسلم التعليه

امر ما لمعروف المحتروف المحترون الله تعالى عنها امر بالمعروف اورنهي عن المنكر المحروف المحروف

له مستدام احدين منبل ١١ . كه بخاري١١

ملی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کے طریقہ کے خلاف ہے . ملی اللہ عمر تبدآ تحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کے سائے ایک خلام رافلج ) نے

الیاکیا تھا تو آپ نے فرایا تھا کہ اے انسی اپنا چہرہ مٹی میں ملا اِلے مفاوت اِلیہ اِللہ میں ملا اِلے مفاوت است جوڈ مماذ کے اوقات بعض امرائے تبدیل کر دسیتے تھے بعین مستحب اوقات جوڈ دسینے ستھے جعنرت ام سلم دھنی اللہ دقعالے عنہانے ان سے فرایا کہ آنھنرت سلی اللہ علیہ وسلم ظہر طلبہ ی پڑھا کہتے ہو تیہ علیہ وسلم ظہر طلبہ ی پڑھا کہتے ہے اور تم مصر طلبہ ی پڑھاتے ہو تیہ

#### وفات



ليمسندام احداد المهسندام احدين منيل - العالاصار ا .

# مصرف رسب في مرب المتال عنها

مها المحاص المسلم المحارة المحالة الماسة المتعلقة المحارة الم

سحرت ام ایمن صفرت ذیدر صی الله تعدائے نکاح یس تقیں اور آپ نے
ان کا دور انکاح صفرت زینب رضی الله عنها کا دار بیام جیج دیا جب بیا اس کا دور انکاح صفرت زینب رضی الله عبدالرحن بی مجتل اور ان کے جائی عبدالرحن بی مجتل نے اس کو کروہ مجا کہ ایک قریب بیا انکاح آزاد کردہ فلام سے جو (گواسلام میں نکاح کے لئے نسب کی برابری دیکھنے کی بھی دعلیت کی تھے ہے گراس کے معنی برنہیں ہیں کا چرکھنوی نکاح جائز ہی تا ہو ) حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا جیجا جوابی بیام جوزید کے لئے تھا ہو تکرحنرت زین بے اور ان کے بھائی نے تکروہ جانا اس لئے الله حلی شاند نے یہ آیت نازل فرائی۔

وَ مَلْكَ الْدُرِدِيَا وَرَسَ وَ كُولَ الْدُورِيَّ وَ الْمُرِيَّ الْدُرِدِيَا وَرَسَ وَكُنَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ضَلَالاً مُّبِینِیَّا و (۳۲،۲۳) وه کمل گرای می برا ا بب معزرت زیز بِ اوران کے بھائی کو پیخبرلگی کہ یہ آبت نازل ہوئی ہے تو دونوں اس پر راضی ہو گئے کہ حضرت زیڈ سے نکاح ہوجائے۔ بینا نجد انحضرت کی اللہ علیہ ولم نے حضرت زید سے حضرت زیز بے کا نکاح کر دیا اور مہر میں ا دینار ۲۰ در ہم میار کیڑے، ۵ معنظہ است است کھوری تقرر ہوئیں بصرت ذیبنب دھنی الدّری البین سونہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور دونوں میاں بیوی کی طرح رہتے ہے سیدے است است است کے است رہتے گئیں اور دونوں میاں بیوی کی طرح رہتے ہے سیدے است کا کھی است کا کھی است کا کھی است کا است کہ دیا تھی است کے دیا کھی است کہ دیا کھی ہوئی است کہ دیا کھی ہوئی است کہ اللہ اللہ تعالیہ کے کردینے سے است اس کی اس ایج تعلیم کا بھی برتہ چل کی اللہ اللہ تعالیہ کے کردینے سے است اس کی اس ایج تعلیم کا بھی برتہ چل کی اللہ اللہ تعالیہ کے کردینے دیا اس سے است برحمی ہوئی ہے جمنوں کی جائے گئی کہ دین کا اس حقیقہ کو اس قدر واضح کیا کہ ابنی حقیق ہوئی ہی کہ بیٹی کا نکاح ایک اللہ میں اللہ کے اور اس سے کرکے دکھا با جواللہ تعالیہ اللہ اللہ اور اس کے دیول سے کرکے دکھا با جواللہ تعالیہ اللہ نے دیول سے کہ بیٹی کا نکاح کے متعلق اللہ نے دیول سے کہ بیٹی کا ایک میں آبات نازل فرائیں جو ہمیشہ پڑھی جاتی دہیں گی اور نسب پرفخر کرنے والوں کو دین داری کی تاکید کرتی رہیں گی۔

ترم منبوت من الما المنته المنته الله المنته الله المنته المنته

العدمالم التنزيل ١٢ . عداس زمان مي ايب بميان كانام تفاج تقريبًا ايك ميركا موتاس اور صاع مي بميان كانام تقا١٢ . كا البذير ١٢ - نينب نوشخرى قبول كرو مجهد رول الشرصلى الشرعكية ولم في بيائة مكوات كرا الشريق والمستخور المناع كابيغام دول ويسن كرصنرت زينب رمنى الشرع في المدين المراعي الشريق والمستخاره كرسف كه المناز برهن كولتي المولاي المراعي المولي المولي المراعي الم

المذاحضوت زینب دمی الشرعنها آنخضرت ملی الشه علیروسلم کی بیوی موگئیں وہ اس پر دوسری بیویوں کے مقابط میں نفر کیا کرتی تقین کتم الانکاح تم است عزیز ول فرا تخضرت مسل الشرعلید و لم سنے کیا اور میل نکاح الشرقال نے نے کردیا ہے

بعض روایات ی سے کہ صرت زینب رضی الدین ایک مخترت میں الدین ا

اس داقعهٔ نکاش سے کئی چیزیں معلوم ہوئیں .

(۱) جے کوئی شخص اپنا بیٹا بنا ہے تو وہ اس کا تقیقی بیٹا بہیں بن جا تاہے بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح درست ہے جب کہ وہ طلاق دسے دسے اور عدّت گذر جائے .

المی حرب اس بات کو بہت بُری مجھتے تھے اور بنائے ہوئے بیوی سے نکاح کوئے کے ایسا بھتے ہے جیسے تھے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص نکاح کوئے اللہ کو ایسا بھتے ہے جیسے تھے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص نکاح کوئے اللہ کے ایک مزینہ سے کانکاح ہوگالیکن علیروسلم کو بیبلے ہی سے اللہ تقالے اللہ نے خبردی تھی کہ ذینب سے آب کا نکاح ہوگالیکن

له نتح البارى دينيوس. له البرايس. سي الاستيعاب، الاصابر، .

آب اس خرکون الهرکسف میجی نے دہے اور لوگوں کی بدز بانی کے خونسے اس بات کو پوسٹ بیمہ دکھا آلکہ ہوں ترجیس کر دکھیو بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا لیکن جو کوانڈ تھا لی کومنظور فقا کر عرب کی بیم ہالت ٹوٹے اور بنائے بوسٹ بیٹے کی بیوی سے نکاح کولینا لمالم میں جا ترسمجد لیا جاسے اس سے الدّحل شاؤ نے کا کھفرت میں الدّعلی و کم سے حصارت میں جا ترسمجد لیا جاسے اس سے الدّحل شاؤ نے کا نکاح کردیا اور اکف میت میں الدّعلی و کم کو تنب فرمائے ہوئے قرآن پاک کی ایست نادل فرمائی۔

وَتُخُفِي فِي نَفُسِكَ مَااللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتُخَتَّى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقَّ اَتُ تَخَتَاهُ \* (٣٤:٢٣)

اورتم اپنے دل میں وہ بات بھبائے ہوئے مقے بنے انٹرظا بر کرسف والا تھااورتم اوگوں دستے ہو مالا تکہ انٹراس کے سے نیادہ تی بی کران درو۔

اس آیت ی الله ملی شاز کی طرف سے آنحمنرت می الله علیم کو تنبیدی کی می حمل ما مواند کر الله می الله می

(۲) مورت کے پاس جب کی کے نکاح کا پیغام پہنچ تو اسے اس بارسے ہیں استخارہ کرنا چلہ ہیے جیسے مرداستخارہ کرتا چلہ ہیے جیسے مرداستخارہ کرتا چلہ ہیے جیسے مرداستخارہ کرتا چلہ ہیے جیسے کے مرد کی دینداری یا بالداری باادر کسی صفت کو دیکھ کر قعب اسے منظور کرلینا مناسب نہیں ہے اس بارسے میں اللہ سے شخورہ لینا چلہ ہیے ہے استخارہ کہتے ہیں۔ بظا ہرتو بیمعلوم ہو گاکداس شخص سے نکاح کرنا خیرہ ی خیر سے لیکن اللہ سے مشورہ لینے میں نفع ہے کہ اللہ الپست یدہ اور آئندہ سب مالات کو جانے ہیں جی نس ہے کہ اللہ الپست کی قدر مذکر سے جگراس کو ستانے کا باعث بن کر کورت اس مرد کی نئی اور دینداری کی قدر مذکر سے جگراس کوستانے کا باعث بن کر

له فتح الباري وجمع الغوائد ١٢ -

فدائے قدوس کوا ہے سے نازاص کر ایوسے ۔ دہیموا تحضرت می اللہ علیہ والم سے بڑھ کر کوئی نہ ہوا اور نہ ہوگا الیکن پیر بھی تصنوب زینب رضی اللہ تعالیا عنہا سفیریام ہننے براستخارہ کیا ،

(۳) سب موس آبس بی ایمانی بیانی بی مدون اور بغض ایمان والون کا کام بنیں برد عورت کا بیب نکاح به و جانا ہے تو ان دونوں میاں بوی بی اور ان کے فاندانوں میں ایمانی برادری کے ساتھ ساتھ ایک تعلق اور بٹھ و جا کا ہے لیکن اگر تھ تق فرث ملے دخلا یہ کوشو ہم بیوی کو طلاق دے دھے دھے آبس بی دختی کی کوئی وجہ بنیں بلکہ ایمانی بھائی بہن اب بی بی ۔ دونوں ایک دوسرے کا استرام کریں ۔ ایک دوسرے کا برائ جا بی فالباً بہت کی بین ۔ دونوں ایک دوسرے کا استرام کریں ۔ ایک دوسرے کا برائ جا بی فالباً بہت کی بین اب نے نکاح کا بیغام دسے کرھیجا ہمانے کے باس اب نے نکاح کا بیغام دسے کرھیجا ہمانے میں دینر بی موسلے ہیں ۔ ورداج ہے کہمو حورت کو طلاق دے دسے قود دونوں آبس میں دختی بین جاستے ہیں ۔ ایک دوسرے کی کئی میں مگر موسلے ہیں بلکہ دونوں فاندانوں میں دختی بریا ہو جاتی ہی بریارم فلاا وراسلام کے خلاف ہے ۔

(م) معنرت زیدگانام قرآن مجدی آیاسیداد کسی معانی کانام قرآن می ندکورنبی سید استرانند رحمة العالمین ملی استرعلید و لم کے غلام کاید مقام سید قرآن می ان کانام آیاادر آیسسند ابن بیونی زاد ببن سے ان کانکاح کیااور ان سے بہلے صنرت ام ایمن سید سکاح کیا تھاجن کوآیے ابن مال کی برابر مباہتے ہے۔

مااولى درسول الله صلى الله علىزىنىلە

حضرت زينب يني امترتعاسط عنهاسي تعالی علیه وسلم علی امراة مرن مشت تنادی کرے جو آیے نے وہم کیا کسس سے فاشها کی شراو انصل ما ادله بهتروای آی نے کسی بیوی سے شادی كرف يرتبس كما.

أتخصرت صلى الشعلية وسلم في عجر بكرى ذبح فرماني اور مصرت انس كى والده ام سلیم رضی الشرعبهان مجی اس موقع برآت کی فدمست میں مصرت انس رضی الدعت کے ای حربرہ بناکرایک برتن بی جیج دیاا درتقریبًا .م.افراد نے خوب بیٹ جركر كهايا . كه

أنحضرت صل الشرعليرو لم نع حضرت انس صى التدعية ست فرما يا كرما و فلال فلا كواور ان كے علاوہ حوتم كوسطے بلالا ؤ بھنرت انس رحى امتاع كا بيان ہے كەم بہت سوں کو بلالا یاجس کے نتیج میں آی کے جوزہ اور حجرہ میں آدمی ہی آدمی تعریح آت نے ان لوگوں سے فرایا کہ کمنٹس کو سلقہ بنا لوا در سیخص اپنی طرف سے کھائے۔ محضرت انس رض الترعز فرمات مي كالمخضرت ملى الترعلير ولم في اينا دست مبارك اس کھانے میں رکھاا ورکھے بڑھا۔اس کھانے میں اتنی برکت ہونی کرسب نے کھا لیا تب بھی ختم رہوا۔ سب فارغ ہو گئے توسیدعالم صلی اللہ علیہ و کم نے تجہ سے فرمایا كراب انس! ال كحاف كوا على لويس نه اسما على أنو يرفيصله مذكر مركا كرب يه كهانا میں نے دوگوں کے کھانے کے لئے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ سے ج (عرضيكراس مين اتنى بركت موئى كرسينكوول آدميون ك كعلين يريحي ساراي كيا. بلكرالسامعلوم بموتا تفاكر يبطيت زياده سام) .

زول جائ اسك يرده كالحكم ازل نهي بواعدًا ورائم عترت مي الترعليه الترعليه والمي الترعليه الترامية الترامية المرامية المرا كياتواس موقع بريجب لوك دعون وليمه كلعاني كمصلئة الخضرت صلى الترعلير وللمهك

المسلم شريف العناية العنوائد المسلم تبريف ال

دولت كده يرصا صربوسة تواكي كى نى دلبن حضرت زينب رضى الشرعنها ديوار كى طرف منزكرك اعلى مده والدبغير البيح رميحي كربرده كاحكم نازل بوكيا بحس كي تفصيل حضرت انس صی الشرحهٔ اس طرح روایت فرماتے بیں کہ بر دہ کا حکم کب اترا ا ورکیونکر اترا اس کومی سب لوگول سے زیادہ مانتا ہوں۔ سب سے پہلے پردہ کا حکم اس دقت نازل مواجب كرا تخصرت على الشرعليد ولم تصحرت زينب بنت عجش استعناح كرسف عدرات كذارف بمبع كودليركيا. چنا بخرات فركون كو باايا. لوك آية ادر کهانا کها کرمینے گئے نیکن چند آدمی و بی باتیں کرتے بوتے رہ گئے اور بہت درایگا دى آپ كواس سے بهت تعليف اون. آب جائے تھے كرياوگ جلے مائيں لسيكن محاظ کی وجرسے ان سے مبلنے کو فرمان سے بلک ان کے اعمار نے کے سلتے بڑمل کیا کرنود آب و السعمل دین اور می عی آب کے ساتھ جل کھڑا ہوا تاکہ وہ لوگ مکان سے نكل مائيس جي كرات حصرت مانت زكر محره كى يو كف بحد أت يعرب محكواي موسكة كراب وو لوك ملے على موں كے . مي هي آئ كے ساتھ وايس موكيا . آكر ديماكه وه لوك الجي بينظ بي بي الإذاآت عجرد ايس بوت ادرس آب كساعة عا حتى كرآب مجرحضرت عائشة المعروري كو كلف مك آسفاه رسيجدكروالس موسك كماب صِل كن موسك يم يم اب كاسا عدوابس الوكيا اس مرتب آكرد يكماكولك معلم الله اس ك بعد آب في ميرك اور البين درميان برده وال ديا اور برده

مسلم شریعی کی ایک روایت میں ہے کرجب لوگ نکل گئے تو میں بھی آی کے ساتھ اندر مبلف لگالبندا آیٹ نے میرے اور اینے درمیان بردہ ڈال لیااور بردہ کا حکم نازل ہو اور نوگوں کونصیحت ہوئی بیردہ کی جو آیت اس وقت نازل ہوئی یہ ہے۔

يْاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوالَاتَ دُخُلُوا الساعان والربي كَكُرول مِن (اللَّهُ عَلَى) بْيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّاكُ يُؤْذَ نَ لَكُمُّ مِنْ مِاياكُرو مُرْضِ وقت تم كو كالفكالي ا جازت دی مبلنے ایسے طور پر کداس کی تباری

إلى طَعَامِ عَلَيْ مَاظِوثَنَ إِمَّاهُ وَلَكِنْ

ک آبست نازل ہوگئی. یہ بخاری شریعینہ کی روایت سہے۔

إِذَادُعِينُ مُ فَادُ خُلُوا فَرَكَا طَعِمْ مُنْ فَنَ مُنْ فَرُوا وَرَكَا مُسْتَانِسِ بِنَ لِحَدِيْثِ إِنَّ وَلِكُمْ مُسْتَانِسِ بِنَ لِحَدِيْثِ إِنَّ وَلِكُمْ عَلَانَ يُولِدِي السَّيِّ فَيَسْتَحْي مِنْ كُمُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنْ الْحُقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مُتَاعَافًا فَاسْتُلُوْهُنَ مِنْ وَرَاءِ مِحَايِد ذَيِكُمْ اَلْهُ وَيُعَافِي وَرَاءِ مِحَايِد ذَيكُمْ اَلْهُ وَيُولِوَا مِنْ وَرَاءِ مِحَايِد ذَيكُمْ اَلْهُ وَهُنَ مِنْ وَرَاءِ وَحُايِد ذَيكُمْ اَلْهُ وَهُنَ مِنْ وَرَاءِ وَحُايِد ذَيكُمْ اَلْهُ وَهُنَا وَالْمَا وَالْمُولِي اللّهِ وَالْمَا وَاللّهِ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمُولِي وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمُولِي وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَا فَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِيكُمْ الْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِيكُمْ الْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَيْ الْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُولِي وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُولِي وَلَا مُؤْلِمُ وَالْمُولِي وَلَامُ الْمُؤْلِقُلُولِي وَلَامِ وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَلِي وَالْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُؤْلِقُولُولِي وَالْمُؤْلِقُولُولُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِي مُولِي وَلِي وَالْمُ

کے مستفرد ہو ، تکین جب تم کو بالا یا جائے تب جایا کرد جر رہب کھانا کھا چکو توا کا کر چلے جایا کرد اور باتوں میں جی گاکرمت بیٹے راکرد ۔ اس بات سے بی کونا گواری بوتی ہے سووہ کھاظ کی وجہ ہے تم ہے سے مشر ملتے ہیں اور اللہ معاف بات فر بات تا اور اللہ جب تم بی کی بیو ہوں سے کوئی چیز ما گوقر ہود ہے جب تم بی کی بیو ہوں سے کوئی چیز ما گوقر ہود ہے کہ باہر سے انگاکرد ، یہ بات تہاد سے اور ان کے داوں کو کا جمد و ذریع ہے۔

دگیی ۔ جب صرت عائشر صی اللہ عنہا کو منا فقین نے تہمت لگائی جس کا واقع گذر جبکا ہے وصورت زینب بہت مجت رضی اللہ عنہا نے صاف کھنے الغاظ میں صرت عائشر رضی اللہ عنہا کے الفاظ میں صرت عائشر رضی اللہ عنہا کی پاکدائی کا اظہار کیا اور آنحصرت علی اللہ علیہ وقع کے سوال کونے پرعوش کیا یا دسول آنے میں اللہ علیہ وقع کے مناعلے منہ اللہ علیہ وقع کے مناعلے منہ اللہ علیہ منہ کا نوں اور اپنی آنکھوں پر تہمت بہیں وصرتی ہوں ۔ میں تو عائش اللہ عنہ کو خور کے علاوہ اور کسی کام میں نہیں جانتی ہوں تہمت بہیں وصرتی عائشہ صفی اللہ عنہ اللہ علیہ واللہ کے منہ اللہ علیہ والم کی از واج مطہرات میں خورت ما کہ است من اللہ علیہ واللہ کہ تی تقیمیں ۔ ان کی پرمیز گاری کی وجہ سے دوک لیا ۔ مصرات ما اللہ علیہ ان کی پرمیز گاری کی وجہ سے دوک لیا ۔

مصرت المسلم رض الله عنها في حضرت زينب بنت جمش رضى الله ونها كم معلق فرايا؛ وكانت صالحة صسو المة والمرادي بي يك يخين روز سه بهت ركمت قوامة صساعًا تصد في المعين الوركونا زرهم تعين المحكمة على المساكين من الكاكرا والمكين يرفيل تكري تعين المساكين من الكاكرا والمكين يرفيل تكري تعين المساكين الم

الخضرت مل الدُّمِلِيدُولم في عنرت عُرِين التُّرِعزي فرايا كُرْينب بنت مُجَسُّ اَ قَدَّاهُ اللهُ عَلَيد اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ

صدف المسكنون كرن بست محش من الشونها برق عن من محنت مردورى كرتى مسكنون كاكم ملاقة مسكنون كروي عن منت كالمسكنون بركا تقال مسكنون كاكم مسكنون كاكم مسكنون كاكم مسكنون كاكم مسكنون كاكم مسكنون كالمسكنون كالمسكنو

حضرت عالنترصی النده نها یعی فراتی تقیم کرزینت سے بڑھ کرکوئی عورت میں فرناتی تعین کرزینت سے بڑھ کرکوئی عورت میں فرناتی کی تعین کی تعین کی خوادراس فی تعین کی خوادراس الله کا تو اوراس کے دل میں الله کا تو اور اس کر کی عزت گھٹانے کے ایکی وٹ جھوٹ محوط باتیں بناکر تئم ت کو قوی کرسکتی تغییں ۔ الله اصابہ دفیرہ ۱۲

#### ك درايد الشركاتقرب ماصل كرتى موله

معرب جرف الدُّونها كافليد بارت بنت جن رفى الدُّونها كاوظيد باره به بزاد (درم) مقرد فرا يا تقابي انهوس فصرف ايك سال تبول فرا يا اود تبول فراك بارگاه فعالوندى بن يرخ فن كيا الله على الله على في في في خذ الله كال مِن قَابِلٍ بارگاه فعالوندى بن يرخ فن كيا الله على الله على في في في في خذ الله كال مِن قَابِلٍ فَاتَ فَي فَي فَي فَي فَي الله كال مِن الله في في الله في الله في الله بن ا

جب حضرت زینب رضی الشرتعالے عنہا کی و فات ہوگئ توصفرت عائشہ دخی لللہ حمنیا نے مزایا :

كَفَّ دُّ ذَهُ هَبُتُ حَسِيدَةً اللهُ تَعَرِينَ كَالاَنَّ اور عبادت كذار موكر دنيا ص مُتَعَبِّدَةً مُفَيْزِع الْمُتَ عَلَى اس مال مِ مِلْ كُنِي كَرَيْمِوں اور بيواؤں كو وَ الْازَ امِدِل عَهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلْ

كىم ركون فرچ كرد كا.)

مج بهيت العند العند عنرت زينب رضى الله عنها تخضرت ملى الله عليه ولم كم سالفه عليمت العند الله على الله الله على الله عل

المسلم شربين ١٢ - كه الاصابر ١٢ كه ايضاً كه ايعنا ١٢

دائشگی تم اب تواپ کے بعد مم کسی جانور پر سوار تک نرموں گے، ہاں دیگرا دہا ۔ المؤن باتی کے کوجاتی تغییں لیم عالبًا انہوں نے آنحضرت ملی انسترعلیہ و کم کے ارشاد کا پیمطلب سمجھا کہ خواہ مخاہ بلا وہر گھرسے نکلنے کومنع فرما یا ہے اس میں جج کومبانے کی مما نعست داخل نہیں ادراگر جے سے دو کا بھی ہے توشرعی طور پر نہیں بکر شفقت کی وجہ سے رو کا بھی ہے توشرعی طور پر نہیں بکر شفقت کی وجہ سے رو کا ہمی ہے البادا طاقت موسقے ہوئے کرنا مناسب جانا .

مصنرت زينب بنت حجش رضى الشرتعاسط عنها في مستلام مي وفاست بإلى حصرت عمرضي الله رتعالي عنه في جنازه كي تماز پيرهاني . انحضرت على الله عليه ولم نے اپنی وفات کے وقت جونو ہو یال ججوڑی تیں ان میں سب مصر پہلے ان ہی کی وفات ہوئی بحضورا قد س لی الله علیہ ولم نے ان کے تعلق اپنی ذندگی میں تغرهي دسعدى متى جعي حضرت عائشر صى الشرعنها يون روايت فرماتى مي كدمعن بردی سفات سے سوال کیاکہ آپ کی وفات کے بعد مم میں سے سب بہلے کون سی بیوی داس دنیاسے رصت ہوک آپ سے طے گی ؟ آٹ نے جواب میں فرمایا جس کے اعتسب سے زیادہ لیے ہوں۔ بین کرآیٹ کی بیویوں نے ایک بانس سے کر ا بين إي نابين شروع كردسية . منتج ب مواكر حضرت سوده رضي المشرع بيا كم إي مب برواوں کے اعتوں سے لیے نکلے اور آپس میں سمجدلیا کہ وہی سب سے پہلے وفات باتیں گی . مجر دعد میں ہم کو بتر حیلا جب حضرت زینٹ کی و فات ہو گئی کہ آنخضرت کی آ عليه دلم كامطلب نايب كى لمبائى بتانا زنها بكراس كايمطلب عماكة دعورت سب زیادہ صدقہ کرتی ہوگ دہ سب سے پہلے مجے سے طے گی کیونکہ زینے ہم ہی سے سب سے پہلے آیے سے ماکر میں جوصد قد کرنے کو (بنسبت دوسری بیواوں کے بہت ذیادہ) بسندكرتي مقيس دبخارى شربي اسلم شريف ك روايت الم سي كرا تزمي بمين يمعلوم ہواکسب سے زیادہ لمے اعدراً تحضرت صل اللہ علیہ ولم کے نزد کی) زینب کے تقے كيونكم وه اين لاغترب كماكرصد ذكرتي عتين ـ

له البلای۱۱ -

حضرت زینب رضی الشدتعالی عنها کو دوسری انهات المومنین نے عسل اور کفن دیا .
ان کے سلتے مہری بنائی گئی جس میں جنانہ رکھ کر قبرت ان سے مبایا گیا . وہ ہری بنت جمیس شرف سفے بنائی عقی جسے وہ حبشہ میں دیجے کر اگی تھیں مہری یں جنازہ رکھ کراو برسے کہرا الحصات عمرضی الشہ نے بہت بسند کیا جضرت عمر شرف و مسلم کی اللہ منادی کوادی عقی کر صفرت زین ہے جنازہ میں صرف و می لوگ اکیں جو ان سکے مومنین این ماں کے جنازہ میں مشرک ہوں ۔
مومنین این ماں کے جنازہ میں مشرک ہوں ۔

بعب بعنازه قبرسان می لایاگیا تو عفرت عمرض الله تعاد فقر می اتر نے کا اوره فرایا نکن پہلے اجہات المومنین سے دریا فت کرایا کہ میں ان کی نعش کو قبری الله مسکما ہوں یا نہیں ؟ اس برجواب آیا کہ نہیں قبریں وی داخل ہوگا ہو زندگی میں ان کے یاس آتا جاتا مقاجس سے شرعا پر دہ نہا۔ لہٰذا حضرت عمرضی الله تعالی عذب نے اور و بدل دیاا ور کبڑا آبان کر پر دہ کراکران کے محرموں سے قبریں داخل کراکرمی نے دی مصنرت عمرضی الله تعالی عزد و فن کے وقت قبر کے کنارے بیٹے رہے اور و مگر اکبر صحاب کھرموں کے وقت قبر کے کنارے بیٹے رہے اور و مگر اکبر صحاب کھرموں کے وقت قبر کے کنارے بیٹے رہے اور و مگر اکبر صحاب کھرموں کے وقت قبر کے کنارے بیٹے رہے اور و مگر اکبر صحاب کھرموں کے وقت قبر کے کنارے بیٹے رہے اور و مگر اکبر صحاب کر میں دون کی گئیں دونی الله تعالی عنها و ادر ضاھا فرینس میں انداز احسال و الارا مسل و الدرا مسل



## كارت و رئيس في المالية

تُوْلُوُ الْآ اِللهُ اللهُ تَمْنَعُو ابِهَا لَا اللهُ اللهُ كَالْرَارُو ايساكيف النُفُسَكُمُونَ اللهُ اللهُ تَمْنَعُو ابِهَا تَبارِيهِ اللهِ اللهُ كَالْرَارُو ايساكيف

لین دشمنوں نے مبارک کلر کے پڑھنے اور ماسنے سے ایکارکردیا اور تیر مینیکے تراع کردیئے البذا ایخضرت سل اللہ تعالیٰ ولم سنے صحابی کو محلا کرنے کا حکم دیا ۔ جنانچسہ سب معارض نے بیک وقت ان پر حل کردیا جس کے نتیج میں بنوالمصطلق نے شکست کھائی اور بنوالمصطلق کے دشک ان ور بنوالمصطلق کے شکست کے جن میں سے دو آ دمیوں کو سیدنا حضر علی مرتبی کا میر منام رضی اللہ تعالیٰ عندسنے علی مرتبی کرم اللہ وجہدنے تنل کیا اور ایک صحابی حضرت مشام رضی اللہ تعالیٰ عندسنے جام شہادت نوش کیا ہے

لے البدائیں۔

4 444

سرم نبوت میں اللہ السخادہ بی بیات اللہ مفرت جویر یہ رضی اللہ اللہ عنہ اللہ علی بیت اللہ مفرت جویر یہ رضی اللہ اللہ عنہ اللہ علی بیت اللہ مفرت جویر یہ رضی اللہ اللہ عنہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ اللہ علیہ اللہ عنہ اللہ مفسیم میں صفرت ابت بن تین بن تماس مال معرت نابت با بن تین بن تماس معرت نابت با بنتی بال کے جھا اللہ میں انہوں نے بانہ ی بن کر دسنا بسند ذکیا اور صفرت نابت کا معاملہ کرلیا کہ یعنی یہ بات طکر لی کواس قدر مال دے دوں کی توقع مجھے آزاد کردوگے معاملہ کرلیا کہ یعنی یہ بات طکر لی کواس قدر مال دے دوں کی توقع مجھے آزاد کردوگے معاملہ کرکے سید عالم صلی اللہ جو محمردار قوم ہے اور مجھے جس صفر بوئیں اور عرض کیا کہ میں مارٹ بن ابی صادر کی اور ان سے تابت کا معاملہ کرایا ہے جس کے لیے مال کی صفر دریت ہے آپ سے اس بارے میں مدد جا بستی معاملہ کرایا ہے جس کے لیے مال کی صفر دریت ہے آپ سے اس بارے میں مدد جا بستی معاملہ کرایا کہ میں معاملہ کرایا ہے جس کے لیے مال کی صفر دریت ہے آپ سے اس بارے میں مدد جا بستی موں آپ نے فرایا کہ میں معاملہ کرایا کہ کرا

مصرت بویره رضی الشرتعالے عنہا کے پہلے شوہر کانام مُسَا فِع بن صَفُوان مَا مِن بِعَرْت مِن مِن مَسَا فِع بن صَفُوان مَا مِن بِعَرْت مِن بِعَرْت مِن بِعَرْت مِن ماراگیا جس مصنوت جویر برصی الشدعنها تید بوکراً نی تقیس جفرت بویر برصی الشدتعالیٰ علیہ وا کہ دلم جب بویر برصی الشدتعالیٰ علیہ وا کہ دلم جب بنوالمصطلق سے جہا دکھ نے بہنچ سفے تواس سے بمین روز پہلے می سفے واب میں دکھیا تھا کہ دریز سے جاند میل کرمیری گود میں آگرگرایی سنے کسی کو ا بنا خواب ظاہر کرنا میں ا

کے صنرت ثابت بن قیس رضی الله تمالی عندے صنرت جویر برمی الله تعالیٰ عنباسے نواد قید سوسے بر کابت کامعاط کیا تھا ایک اوقیہ مالیس در ہم کا ہوتا ہے اور ایک در ہم ۳ ماشر ایک رق اور مطرر تی کا ہوتا ہے ۱۲ مناصل کے البدایہ ۱۲

مرسمحاحی کرایٹ جہاد سے سئے تشریعی سے گئے اور جب ہم قید کر لئے گئے تو مجے اپنے تواب کے پورا ہونے کی امید بندھ کئی جوالح پر لئٹر ہوری ہوتی اور مجھے سیٹرعالم صلی النٹرعلیہ وسلم نے از او فراکرا پنے نکاح میں ہے لیا <sup>اج</sup>

حم نبوت من افسطى الشعليه على المعليم المعليم الشعليه الشعليه الشعليم الشعليم المنتقدة المنتق

تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمالیا نور خبرساد سے مدینہ ہیں گونج گئی بصفرت جورید رصی النہ عنہا کی قوم و فا ندان سیکھڑوں قیدی صحائم کے گھروں میں موجود سی ختر علام بنا کر تقسیم کرنے کے سے بھے ۔ نکاح کی خبر جیلیے ہی صفرات صحائم نے سب کواس احترام کے بیش نظر انداد کر دیا کراب تو بیسے بیالے صلی الشرعلیہ وسلم کے سسال والے بھر گئے ۔ ان کوغلام بنا کر کیسے رکھیں ہو صفرت ہو ہر میں النہ تعالیٰ خیا فرماتی ہیں کہ میں نے انحضرت میں منافر اللہ تعالیٰ میں کہ میں نے انحضرت میں منافر اللہ تعالیٰ میں کہ میں نے انحضرت میں اللہ تعالیٰ میں کہ میں منافر اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں میں قوم اور منافران والوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک جہاکی لڑکی نے ججے دی بخبری کریں منافران والوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک جہاکی لڑکی نے ججے دی بخبری کریں منافران منافران کو الکہ کا سناکھ اواکہ کا انگر کا سناکھ اواکہ کا انگر کا سناکھ اواکہ کا گھ

تصرت عائشة رضى الله تعليظ عنها في اس وا تعديك تعلق فرايا:

ميدعالم صلى المترعلية ولم كوهيوركر جب أنخضرت ملى الله عليه ولم فرهيوركر بويرية رضى الله عليه ولم الكام الكام الله عليه ولم كوهيوركر المائة عنها كوالد كالم المائة عنها كوالد كالم المائة عنها كالم المائة عنها كالم المائة عنها كالم المائة عنها كالمائة كالمائة عنها كالمائة عنها كالمائة كالمائة كالمائة عنها كالمائة كالمائ

تعالى عنباك والدا كضرب صلى الشعلية ولم كى خدمت من آسفا درعون كياميرى بيئ

له البالية ١١ - إنه البينا سي البيناً ومثله في الاصاري -

بری مزرب ہے قیدی بناکرر کھناگوارانہیں ہے، ابذاآب اسے چھوڈدیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اختیار دسے دوں کرمی جائے اور جائے اور جائے تومیرے پاس رہے تو ماس کو تم اچھا تھے ہو؟ مارٹ نے جواب دیاجی اس بہت منا سب ہے، اس کے بعد مارٹ ابنی میٹی کے پاکسس آئے اور بورا واقع نقل کیا کہ رسول انڈ مسلی انڈ علیہ وہم نے مارٹ ابنی میٹی کے پاکسس آئے اور بورا واقع نقل کیا کہ رسول انڈ مسلی انڈ علیہ وہم نے بھے اختیار دسے دیا ہے کہ جائے ابنا میرسے ساعۃ جل یہ حضرت جوریہ می انڈ اور کسس کے رول منہا نے جواب می فرمایا ، اِخے تو اُٹ اول کی کورش کی انڈ اور کسس کے رول مسلی انڈ علیہ وسلی کی انڈ اور کسس کے رول مسلی انڈ علیہ وسلی کی انڈ اور کسس کے رول مسلی انڈ علیہ وسلی کی انڈ اور کسس کے رول مسلی انڈ علیہ وسلی انڈ علیہ وسلی انڈ علیہ وسلی انڈ ماؤں گی ) کے

والدكامسلمان مونا انخفرت سى الشعلية ولم كاليم عجزه و كيدكر تضرت جويريه

له الاصابر ١١ - كه الاستيماب١١ -

S Proje

کے ساتھ طانے سے عنوم ہوتا ہے کہ حضرت حارث بن ابی صنرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر سنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو ہم او مصاب نے کو کہا ہوگا لیکن وہ خود ال کے سائد نے گھیئیں .

مر مار مام المصنوت سيدعالم صلى الله عليه ولم ما مناسب ناموں كوبدل دياكرتے مردي مام مام برده مقاآب نے بدل كروير مركمالي

ایک اور اوکی کانام برته تھا۔ اسس کانام بدل کرآپ نے زینب رکھ دیا تھا۔
ایک اوکی کانام حامیہ تھا البحق گنا بھار) اس کانام بدل کرآپ نے جبلے رکھا۔ ایک شخص کانام مُزُن دبعن سخت، تھا۔ آپ نے اس کانام بدل کر تبنل تجریز فربایا جواد مقامیہ کلیہ کے طور پر فربایا کہ تھا۔ آپ نے دوزا ہے ناموں اور اسپنے بابوں کے ناموں سے پکارے حاوی کے المذانام اچھے دکھا کر ویجہ اس بارے یں ہم نے ایک دسالہ سے پکارے حاوی اور سے کھا سے اسے طاحظ فرما ہیں ،

كرة كالمعنى بي نيك مؤرت أحب اس نام كى مؤرت سے اسس كانام دريافت كيا جائے تو بتا سے آگ كري كرت ميں كرت العنى نيك بول اس سے اپنى تعربيت ہوتی ہے آگ

العربة نام نابسند فرمايا.

المي بن كاثواب اتناز بإده مع كمتم في آج بن قدر ذكركيا بعد الران كرسا عدر كدكر تولا حائے تووہ ماروں کلمات ہی بڑھ حائیں گے وہ حاروں کلمات یہ ہیں :

سُنهُ حَاكَ اللَّهِ فَ بِحَمْدِم اللَّهِ مَالَى بِاللَّهِ فَ بِحَمْدِم اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللللللللَّاللَّاللَّهِ الللللللَّاللَّهِ الللللَّهِ ا عَدَدُ خُلُقِهِ وَرِضَا بون جي تدراس كم خاوق عا درجي وه نَفْسِه وَذِنَةً عَنْ سِنْه الماسكارِين كاوزن بو ناسته . ادرجس قدراس کی تعربیت کینے کے لئے بے انتہا دمشکاة مشربعین، کلات کی دوست کی ہو ۱۲ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

وفات المصرت جويريه رصى الشرتعاك عنها في منهم بهجرى مي وفات بائي. واقد وفات بائي. واقد من منهم المنهم والمنهم والمنهم والمنهم المعالم والمنهم و ين الحكم نے تمارِ جنازہ پڑھائی کی



### معرف أم من من الله المالية العنها المن من المن المنها العنها

معنرت جویریه رضی الترتمائی عنهاسے بماح کرسف کے بعد آنخصر سن سال الترعالی و کلم نے معنرت ابسفیان مین الترعائی جی معنرت ام جدیدری الترنقائی و نالتر تعالی و نالترعائی جویی کیا . ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص مصرت عثمان بن معقان رضی الترعائی و نالی و نالی

محضرت أم جيب صفى الله تعليظ عنها فرماتى تقيس كرس نے اپنے شوم كو خواب يم برئ شكل ميں ديجيا جس سے ميں گھراگئى۔ جب صبح ہوئى تو پتہ علاكہ وہ نصرانى بوگيا ہے اور اسسمجو ميں آیا کہ خواب ميں اس كى بُرى شكل اسى وجہ سے دكھائى گئى ہے لہٰذا میں نے اپنا خواب ميں اس كى بُرى شكل اسى وجہ سے دكھائى گئى ہے لہٰذا میں نے اپنا خواب ميں اس كى بُرى شكل اسى وجہ سے دكھائى گئى ہے لہٰذا میں نے اپنا وراسلام قبول كر سنے كو كہا۔ اس نے كچير خيال به كيا اور خوب شراب بينے نگاحتیٰ كه كا فرہى مرا۔

TOT )

سرم من و من من الما المن الما المن المن المن الله عنها المراقي عين كهر المهد المهد

بهبرات کاوتن مواقو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب مین الله تعالی عنه کوادر ان تمام مسلانوں کو بلایا جو عبشه کو ہجرت کر گئے سکتے ادر اس و تت والی تعیم سے جب سب سر در مسلانی کو بلایا جو عبشه کو ہجرت کر گئے سکتے ادر اس و تت والی تعیم سے جب سب

أسفروا ف أسكة توني من شخطه راها:

ٱلْحَسُدُ لِلَّهِ الْمَلِبِ الْمُتُدُّوْسِ الْمُؤْمِنِ الْعَزِيْزِ الْحَبَّادِ وَاَشَّهَدُ اَنْ لِآ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَتَّدُ اعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّهُ الَّذِي بَتَدَرِبِهِ عِيْسَى بُنُ مَوْبَدَهِ

اس کے بعد اوں کہا آیا بعد رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ ولم نے مجھ سے یہ فرائش کی ہے کہ اُم جبیب بنت ابی سفیان کا نکاع ال سے کردوں البذا میں نے ان کی فرائش قبول کی بیکہ کرنجاشی نے جارسودینا رم ہرس آئض خضرت سی اللہ علیہ ولم کی طرف شے فرد کے اور اس کے بعد فالدین سعید برائوں میں نے خطعہ بڑھا اور ایس کے بعد فالدین سعید برائوں میں نے خطعہ بڑھا اور ایس کے بعد فالدین سعید برائوں اور اے :

أنه بذأ كلرمن الاصابة والاستنبعاب ١٢

الْحَمُدُ بِلِمُ الْحُمَدُ وَاسْتَعِينُهُ وَاسْتَغَنِرُ وَاسْتَعَدُرُ وَاسْتَعَدُرُ وَاسْتَعَدُرُ وَاسْتَعَدُر إلْهُ إلاَّ اللهُ وَاشْهَدُ اتَّ مُحَدَّدُ اعْدُدُ وَرَسُولُهُ ارْسَلَهُ بِالْهُدُى وَدِنْ الْحُرِّدُ الْمُنْ الْحَرِّدُ الْمُنْ الْمِنْ عَلَى الدِّ يَمْنِ حَدُّلِهِ وَلَوْ حَرِهُ الْمُشْرِكُون و

اسك بعديون كباتا بعد مي فرول المصلى الله تعالى عليه ولم ك فراكش قبول كا ورام جيئة بنت الجرسفيان كانكاح أنخفرت ملى الله عليه ولم سعد ديا مبادك الله لوسول الله صلى الله عليه وسلم .

اس کے بعد فالدین سین نسف میروالے دیناں ہے سات اور ماصرین اللا کر میلنے گے۔ نیائی نُسف کہا ایسی عثم وکو نکہ نیوں کا طریقہ ہے رہاہے کو نکاح کے بعد کچے کھا یا جائے۔ یہ کہ کرنجائی شف کھانا منگایا اور ماصرین مجس سف کھایا۔ اس کے بعد میلے گئے۔ یہ کے رہائی کا ماقع سے اور بعض نے سائے کا بتایا ہے۔

صنرت ام جیبر رف الدو با ندی کو اور دستدسینتر اس نے بہر کرد آم میرسے باس آئی آوی کے اس میں سے میں کہ کروابس کردیت کر دیاد شاہ سے جو چیزی میں نے کہ کروابس کردیت کر دیاد شاہ سے جو چیزی میں نے لیے دی میں دو میں دو ایس کردیل اور کا میں دو میں دو ایس کردیل اور کا میں دو میں دائیس کردیل او

جب اس نکاح کی خبر صرت الوسفیان کو بہنی جاس وقت کسالان بس بوئے
سے توابی إدمان کے بوئکداس وقت تک آ تخضرت ملی الشرطیہ وسلم سے لائے تھے
اور شرکین کو کو آنحضرت ملی الشرطیہ وسلم سے لا اسفی بہت بہنی بیش سے اور
اسلام اور دائی اسلام کا نام کسشادینا جا ہے تھے اس سے ان کور کہاں نظور ہوتا
کران کی بیٹی آپ کے نکاح ش میں جائے بنکاح کی خبرس کرای بول اسفی موالفنگ لا کے نکاح کی خبرس کرای اسفی موالفنگ لا کے نکاح کی خبرس کرای اسفی موالفنگ الکے کا نک فرم ہے۔ درسول الله صلی الله قدائی علیه و سلم وہ بوا غرد ہیں۔ ان کی ناک نہیں کائی ماسکی رمینی وہ باند تاک واسلے عزت دارہیں کم

لدمن البدأج والاصابر ١٤

ان کوذمیل نبی کرسکتے۔ إدھرتو بم ان سے لڑرہے ہیں اُدھر ہاری لڑکیان کے کاح ہیں چل گئی۔اس کمنے کامقصداین اربان لینا تھا۔

عیشہ سے مدمیت منورہ بہنچا انکام کے دوسرے دوزنجائی نے صرت ام جبیہ اس مندرہ منورہ بہنے کا اللہ تعالی کے باکسی فرشبوا ورجہ برز کا

سامان عجما اود صفرت شرجیل بن سنرصی انشرهند کے ہماؤ تصنرت ام جبید رمنی انشرع نہا کو مدینه منوره ۱۹ بنجوادیا کی و ان بہنچ کرده اسمح مسرت سلی انشرعلیہ و کم کی خدمت میں دہنے کئیں اور ان کا مبارک خواہے میں کسی نے یاام المؤمنین کہدر کیا اُ تصاصیح تابت ہما .

المنحضرت من الشعلية ولم كااحترام اصرت المجيبة رمن الشرنغال عنهاسة عالم ملي الشعلية ولم كااحترام عالم ملي الشيطية ولم كابهت اعزاز

معنرت الوسفيان رصى الله تعالى عن كي كرد ورمسان الموسة برسون المخفرت ملى الله والمسلم المعنوب ويحقد عن الله والمحترب ويحقد المسلمان ان كونه الجي نظرت ويحقد عن المان و المان كونه الجي نظرت ويحقد عن المان كونه الجي نظرت ويحقد عن المان كونه المحتود المحترب كيا من الله والمحترب المنا المول المراتين المنا المترب المنا الم

الم الاصابر الم الاصابر ال

لم الاستعاب والاصابر.

بیان کرد. اس پرابرسفیان رضی انگروند خوش کیا ایک توبید که میری باس بری نوبیوت داک ام جمیر بری و دست . اس کا آب سے نکاح کردیتا ہوں . آپ نے فرایا چھا مناسب ہے ، دوسری بات یہ عوض کی کہ آپ میرے بسٹے معاوی کو اپنا کا تب بنا ہیں . آپ نے اس کو می منظور فرایا . تمیسری درخواست یہ سے کہ تجھے آپ اسسلامی نشکر کا امیر بنایا کی تاکری کا فروں سے اسی طرح برگلے کروں جیسے ساانوں سے کرتا تھا . آپ نے درخوات می منظور فرائ ، مسلم شراعیت کی مواہدے۔

سلم کی اس بزوکو محدثین میم بنیں مائے ہیں .

ا متاع صدین صرب ایم جیبرض الله تعالی الله علی ع

مندام احری به کانفرت ام جدید رفی الله تعالی عنها فرای فیما برکشی الله تعالی عنها فیما برکشی الله تعالی مدین کو سنند کے بعدی الله تعالی مدین کو سنند کے بعدی افتر به برکھات پڑھی ہیں جعنرت ام جدید رفتی الله تعالی خراست روایت به کرآ مخضرت ملی الله ملید و لمه فی ارشاد فرایا کسی ایس بورت کے لئے ہواللہ برا دوائزت کے دن برایمان رکھتی ہو بے ملال نہیں سبے کہیں وات سے زیادہ کسی میت بردگ کے دن برایمان رکھتی ہو بے ملال نہیں سبے کہیں وات سے زیادہ کسی میت بردگ کے دن برایمان رکھتی ہو بے ملال نہیں سبے کہیں وات سے ذیادہ کسی میت بردگ کے دن میں سام می وقات برمیار ماہ دستاس دو دسوگ کوے ۔

اسی مدیرث کے پیشِ نظر جہ جھنرت الرسفیان رضی النّروز کی دفات ہوگئ توان کی وفات کے میں میں دور نؤسٹ ہوں کا اور فرایا کہ مجھے خوشہوگی رخبت ہیں ہوں کے سولیکن استعال اس سنے کررہی ہوں کرسوگ نہ مجھا مائے ۔

معنوت مائت رضی الشرع به فرماتی بی کرا مخصرت ملی الشرته العلیه ولم جب ایک دفات سے قبل) مربع بی بوسے قرآبی کی ایک بید بری سفرا بل کتاب سے ایک کتب خان کا ذکر کیا جسے ماریہ کے سفر جو نکر صفرت ام سلم اور اسے دیکوکرا کی تعییں اس سفے انہوں سفراس کی خوبصورت بنا دسٹ اور اس کی تعییں اور اس کے انہوں سفراس کی خوبصورت بنا دسٹ اور اس کی تعییں اور اس کی تعییں اور اس کی تحضوت منی الشر علیہ ولم سفر مراح اگا کر فرا یا کہ یہ لوگ یا کرکت کرت سے کوئی نیک انسان مرح آباتو اسس کی قرر مرسجد بنا ایسے تعیراس میں وہ تصویر میں بنا ایسے سفر ایک انشرک بنا ایسے تعیراس میں وہ تصویر میں بنا ایسے سفر ایک انشرک مفلوق میں سب سے زیادہ قرم سے بی الے

اس کے بعد معنوت ام سلم رضی الله تعاسلے عنہا کو بلاکر بی گفتگو کی بوحضر ست عائث رمنی الله حنہاسے کی مج

ليمشكون ١١ . الدالاصابر١١ .

وقات مین اون این معداور وقات ابوعبید نے ان کی وفات کا یہی سن بتایا ہے ۔ ابن حبان اور ابن قانع کا قول ہے کہ ابنوں نے میں کا میں وفات بیائی ابن ابی خیثر نے ان کی وفات کا سال

المصة بتايله يوسكن الاصابيس اسس كفيح نهيس ماماء

تعزرت فلى بن سين رض الله تعالى موايت يى سب كدا يك برنبه بي الميظ مرنبه بي الميظ مرنبه بي الميظ مرنب بي الميظ مراب بي الميظ مراب بي الميظ مراب بي الميل من الميل بي الميل من الميل بي الميل المي



محنرت ام جيب رص الشراعاسك ونهاست نكاح فرلم نے كے بعدا تخضرت مىلى الله مليه ولم سفي صغيرت صفيه رصى الله تعاسط عنباسي كاح فرمايا. يعضرت بإرون على الصافة والسّلام كنسل مع عيس والدكام مني بن اخطب اور والده كانام برّه بنت مموال مقاء آنخضرت في الله عليه ولم سي بهل يك بعدد يكيد دوشوم ول ك نكاح يس روجي تحتيل ببهلا شومرسلام بن شكم عقا اوردوسراكنا ند بن ابي الحقيق ليه عضرت صفيدرصى الشركعال عنهان كنى خواب ليديه سرم نبوت می این استے جن کی تعبیر یہ ظاہر ہوتی بھی کرسیدعا لم صلی اللہ علیہ وسلم سعدان کا نکاح ہوگا ۔ ایک مرتبہ نواب دیکھاکہ میری گود ہیں چا ندآ کرگرا۔ کسس خواب كاابن والده سے تذكره كياتواس فيان كے جيرے يرايك طانجه ماركركها تويہ چامتیسے کرشاوعرب (محدرسول الله تعاليف ملى الله عليه والم) كے نكاح ين على جاتے راوى كيت بيركه ان كي والده كاطماني جيهره يراير آيا تصاجب كالترا تخصرت سلى الله عليه ولم كى زوجيت مي آنے تك باتى ريا . آب فياست ديج كرسبب دريا فت كيا توحصرت صغيه رصى التدتعالى عنهان يولا واقعدسنايا ابك مرتبه خواب ديكهاكه آفاب میرسے سیندر آگرگا اس خواب کااپنے متوہرے ذکر کیا تواس نے عبی يبى كباكر واسى شاوعرب كوچا متى سيرجو بمارك فال آكر مقيم بواسد يراس وت كى بات به جب كرا تحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم جهاد كم الناك ال مع القر اخِبر) مِن بِينِح عِكَ عِنْ <sup>إِ</sup>

لے الاصابر والاستیعاب ۱۲ . کے الاصاب۱۲

سمع من المحضرت من الشرطيدولم عزده فيرك سائر دوار الوسف دال بهودى المستع من الن و النس الس طرح كائل كربهت سد قلع بنار مصفح الهراي قلع كرابه من الدول المستع من الشرطيد و المستع المراي قلع كوري المناهدة المعلى و المناهدة المناهدة

، و کئے ۔ آنحصرت ملی الله علیہ و کم نے ان سے فرمایا تم اس کے علاوہ قیدلوں ہی سے دوسری باندی سالے متنفیہ کو این سالے متنفیہ کو لیا اور ان کو آزاد کر کے شکاح کرلیا أج

كها جا مكه به كرحضرت صغيد رمى الدُّرتاك في المائام زينب مقابع نكراً مخضرت معلى الدُّر عليه والمائة المنظرة ال

صغيهسكمعن بي انتخلب كرده .

له جمع الفوائد عن الله على استيعاب إلى سب كه آنخصرت ملى الله عليه ولم في مضرت وجه رضى الله عنه سع مسأت باندى غلام دے كرمسنرت صغير دخى الله عنها كوليا ١١ كاء اصابر ولبعضرة تا ابتخارى ١١ ووسرى روايت يسبع جوسمرت الم بخارئ فكتاب المنازى ي ورجى كسبه كرسرخوان بجهاف كالحكم محترت بلال ين الله تعاسل عندكو بواعقاس واقد كوصفرت المم بخارى رحمة الله تعاسل كالحريب المسلوة في ذكر كياسهاس بن يعيب كرة خفر معلى الله على الله على المنظم كالراده فرايا تواعلان فرايا كوس كه إس جو كي كالراده فرايا تواعلان فرايا كوس كه إس جو كي كالده كى لايا ، كوئى ستولايا اورسب بين بن ماليده كى مرح ايك مجود لايا ، كوئى ستولايا اورسب بين بن ماليده كى مرح ايك مجود لايا ، كوئى ستولايا اورسب بين بن ماليده كى مرح ايك مجد الكريس .

مدیند منوره بهنیخ کرا مخضرت ملی الدعنیه و کم سف صفرت صغیرت ما الدونها کو مصرت می مارثه بن کا مندن کا الله و می الله

منی وست منی وست د بالیاں د بغیرہ ، حضرت فاطمہ دخی اللہ عنہاا ور دوسری بورتوں کو دے دیے۔ یہ زیورسو کے کانتی کیے

اضلاق وعادات رصی الله و نادات است نصفیه و نالله و نهای ایک باندی نصفرت مسر رصی الله و نست شکایت کی جبکه وه خلیف تنه که صغیر مبغته که دن کو (پهودیوں کی طبع) دو صرب دنوں سے اچھا مجتی ہیں اور بهود کے ساتھ رو پیر پیسر سے اچھا سلوک کرتی ہیں بعضرت محروض الله و نہ سفالس بانسے ہیں آدی چیج کردریا فت کوایا توصفیہ رصی الله و نہائے جواب دیا کہ مبغت که دن والی بات تو غلط ہے ، جب سے الله نے (مجھے مسلمان بناکر) جمعہ کا دن موایت فرایا، جس نے مبغتہ کے دن کو مجوب نہیں مجھا اور یہود کورو بعیر چیراس سے دیتی موں کران سے میراز سنت داری کا تعلق ہے (گووہ کا فر ہیں محروث الله و اس کے بعد اس با ندی سے حضرت صغیر و خیال نے و چیسا کہ مرابا جاتو اگران سے بعد اس میں کا فرشتہ دائے متاسلوک کرنا بھی با عبف فرابا جاتو اگران سے بعد اس باندی سے حضرت صغیر و خیال ن سف مجھے بھیسالیا.

المخضرت في المرعلية ولم سي با انتهام ت المخضرة صفيه رضى التُرعبا المعنوب المراب المعنوب المراب المر

ل الاصابه النفاء النفاء عن الاصابه :

ہوئی اس بیمادی میں صفرت صفیہ دفی انڈرتا ہے جہد ہوجاتی انڈ افدائی تسمیرادل جا ہمنا ہے کہ تکلیف آپ کو ہمان دیگر جا ہمنا ہے کہ تکلیف آپ کو ہے آپ کے بجائے ہے ہوجاتی اسس وقت وہاں دیگر ائم منین میٹی تعیں ۔ انہوں نے اس بات کو صنوعی ہتائے کے لئے تکھیوں سے ایک دوسری کی طرف اشارہ کیا (اور معف نے زبان سے بھی ایسی بات کہدی سے صفرت صفیہ رضی اللہ حنہا کی بات کو بنا دئی ظاہر کیا ) صنورا قدس کو بھی ہے کوس ہوگیا اور آپ نے اقبات المومنین سے فرایا کہ تم کل کرو ۔ دریا فت کیا کیوں ؟ فرایا اس سائے کہ تم نے دائس کی فیست کی کشمیروں سے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ کی تسم یہ ابنی بات میں سے ایو

آ مخصرت ملى الشرطيرولم بمي حصرت صفيه رضى النه حنها كى خوشنودى كا بنبال لهر تقطيد و گرامهات المومنين بب ان كو پچه كهرس كرستاتى عتيس تو آب ان كا پاست سيخة قوده مين ايك مرتبه حصنورا قدسس ملى النه عليه وسلم ان ك پاس تشريف سيسكة قوده روز بي تقييس . آپ في دوست كاسب دريا نت فرمايا تو بولي كه چهيد ميموم به اكم حاكشة اور حصن . آپ في در اكب اور يه بي بهم صفيه سيس بهتر بي كو كريم الخفر مسلى الله عليه وسلم كى رشت دار هم بي اور يه بي بي بيم صفيه سيست بهتر بي كو كريم الخفر مسلى الله عليه وسلم كى رشت دار هم بي اس المعالم وجرست كه بهم قريش ست بين اور آپ ميم قريش اين اور آپ ميم قريش اين اور ميم آپ كى از واج بي بين آخصارت ميلى الله عليه وسلم سن فرمايا كريم مندان كو بيجواب كيوس نه ديا كرمير سيمورث اعلى اورون عليه انسلام اور چها موسيف مليه الشام اور شوم مرحمة درسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيرتم مجوست د نسب مين) كو كرمير وسكتى به و هي

ایک مرتبه انخضرت ملی الشرطیه وسلم کے ساتھ سفر می صفرت صفیر اور صفرت رسی خرب اور صفرت مندی الشرطیم کے اور مشرک مرب بہت مجتن رضی الشرطیم اور فقی بر محضرت صفید رضی الشرطیم اور شکو تعلیم مندی برگئی برج کی مصفرت زینب رصی الشرطیم اکت کیسس سواری ان کی ابنی ضروت سے زیادہ محتی اس سائے انخضرت میں الشرطید وسلم نے ان سے فرایا کہ صفیر کے اور مل

الم الاصابر١١. كه الاستيعاب ١٢ -

كوتكليف بوكئ تم ان كوايك سوارى دسے دو . انبوں في جواب دياككيا يس اس بيودير كودول كى ؟ يرجواب س كرا مخصرت ملى الشرعليدولم بهت ناراص موسف اور دويمين ماہ حضرت زینے کے پاس تشریف مندلے گئے حتی کر مفرت زینے رضی اللہ تعالیا

عہااس سے تاامید ہوگئیں کہ آئے ان کے پاکسس تشریف لائیں گے لیالین جسیب مِدان کی مزادے دی تو دو تین ماہ بعد تشریب ہے گئے) ۔

محضرت صفيدرضي الشرعنها كأقدبي سنترتقا بحضرت عائت رصى الثدتغ الاعتبا كابيان سبت كدا كمب مرتبرصفيركا قدجيوانا بيان كرتته بوسنة بيرسنه آنحصرت كمالله عليه وسلم سع كها كصعنيه اتنى مى بعد يس كرسيد عالم صلى الشرعليه وسلم ف ارشاد فرما ياكه توسف الساكله كهاكه اكرسمندس ملاديا حاسط تواسطي تزاب كروالي ال مصرت عنمان من السرعية كي فدمست الصرت عنمان عني رضي الترعية البس فتنزمي شهد كئ سكنة

اس فتنهک دوران جب کرفسا داول سف مخترت عثمان رصی الٹرتعا لی عنہ سکے اسپامپ زندگی د غله و پانی ) بندکرر کھے ستتے توصیرت صفیہ رحنی الٹرع نہائے اپنے پاکسے كعانا پيتا بجوان كاخاص ابتمام فرايا . ايب مرتبه اسين غلام كناد كوسا عند لے كر اور خجسر برسوار موكر حضرت حنمان رضى الشرعند ك يكسس ينيس ادران كمصيبت دور كرسف كى نيست سيع علي . رامست مي اشترنامي ايك خص مل كيا (ده غالبًا مصرت عمّان رصی الله تعالے عذر کے دشمنوں میں سے مقا) اس نے مح کو مار تا ششروع كرديار يرد يحدكر حضرت صفيه رضى الترتعاسك عنهاسنے عنسالام ستے فرما یا مجے والیسس سے عل ذلیل نر ہونے دسے۔ اسس کے بعد صرب سے دحنى الشرتعاسك عدرك ذرلع متصرست عثمان دحنى الشرتعاسك عدسك سلنة كمعاسف

ييين كاسامان مبيجتي ربي تي

له الاصابروبعضرتي المشكرة ١٢٠ كمشكوة شريب، ١٢ كه الاصاب١١

449

رُمدوع ادن البايش كهام وكانت سيدات الناء عبادة ومدوع ادت وزيد ومددة دكروه عبادت الماء ومرادت وزيد اورتعوى ادرتي اورصدة دكروه عباد ومدة دكروه عباد من المرتبي اورصدة دكرية من ورتول من سرداري كامقام دكمي تعين من اورتعوى اورتي الشرون المرتبي المرون الشرون ا



لم الاصاب، الاستيعاب، الاكمال اصاب المشكواة ١٢

## مر مرور شرمن الديفال عنها

حصوت صغیرت منیدون الله تعلی و باست نکاع فرانے کے بعد انحسرت صلی الله علیہ وسلم نے حضوت میں اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے بدل کومیون رکھا۔ یو صفرت الله علیہ وسلم نے بدل کومیون رکھا۔ یو صفرت ام العنصل (زوج عباس بن حبال طلب میں اللہ عند) کی بہن ہیں۔ والد کانام حادث والدہ کانام خولہ بنت مون تقاد ال کا پہلا شوم کون تھا ؟ اس میں بہت اختلات ہے کسی نے ابور ہم بن عبال عزی اور کسی نے سنے و بن ابی رہم اور کسی نے دو یون بن ابی رہم اور کسی نے دو یون سے دو ہی العزی اور کسی نے العزی ہیں ابی ہے اب

سرم نبوت الله ون الترون عند الله الشوم جهان فانى سے دخصت ہواتوان الله من مبوت الله وقال الترون الترون عند من عبد المطلب وفي الترون نے مسلم من عبد المطلب وفي الترون سند عالم صلى الله عليه ولم سے تذکرہ کیا کہ آپ سم وزید ناح فر الیں ۔ چنا نجا آپ سند منظور فرا یا اور شکاح فر الیا ۔ یہ می کلما ہے کہ سید عالم صلی الله علیہ ولم فی حضرت جغر بن ابی طالب رمنی الله عند کو این الله وال کے پاکسس شکاح کا پیغام وسے کرجیجا تھا۔ انہوں فی منظم عبد سند ان کا نکاح آ محضرت صلی الله علیہ وسلم سے کردیا ہے۔

بن نکاح سکے میں بھالت مسافرت ہوا ہیں کرسید عالم صلی اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ کے سعر میں سنے مکتسبے والیس ہوتے ہوئے مقام سرت آیا وہی صفرت میون دری اللہ عنہا کے خیر میں انکھنے میں اللہ علیہ ولم سنے اللہ سے الاقات فرائی بحضرت میون رضی اللہ علیہ ولم سنے اللہ علیہ واقعات زندگی میں یہ بات تبحیب کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ مقام سرت میں جس جگران کا خیراس وقت لگا ہوا تقاجب کر شکاح سکے بعد آنکھنے میں اللہ علیہ وسلم

غين المصابرين كاء ايعنام؛

المان سے المان مرائی خاص ای جگرانہوں نے دفات بائی ادراکی جگردفن ہوئیں ہی بھری ہوئیں ہی بھری ہوئی ہوئیں ہی بھری المعام کی دوایت ہے کہ انخفرت صلیا اللہ شکاس نکلے کا ذکر دو طرح آ آسہد ۔ بزیدا بن الاسم کی دوایت ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علی مرائے ہیں اللہ دوایت ہے کہ صدرت بھرد رضی اللہ وقت بھرائے ہیں ہا نہ صاحاً اور جھڑت بھرائے ہوئی اللہ وقت بھرائے ہوئی اللہ وقت ہے ہوئی اللہ و بھرائے ہوئی کے محالت المرائح کیا اس دونی کی دوایت ہے کہ صدرت بھرد رضی اللہ و بھرائے اللہ بھری کی دوایت ہے کہ صدرت المرائح کیا ۔ ان دونوں کی دوایت ہے تھوئے دور اللہ تعالی اور جائے ہوگیا کہ صالت المرائح ہوئی ہوئی دوست اور جائز ہے اور حدرت المرائح المرائح ہوئی کے دوست ہوئی کی محالت المرائح میں نکاح درست اور جائز ہے اور حدرت المرائح ہوئی کے دوست ہیں کہ مون مائے دوست ہیں اور دیلیں مدیث کی شریوں بھی بھی بھی دوست ہیں ہیں دونوں دوایتوں کو اس طرح ہوئے ہوئے کہ آپ نے نکاح اس وقت کو مونی اللہ عنہ کی دونوں دوایتوں کو اس طرح ہوئے ہوئی جب کہ ہوئی جب کہ اس وقت کو مونی المرائح ہوئی جب کہ ہوئی جب کہ ہوئی جب کہ ہوئی جائے دوائم ہیں کا جمعے دونی جب کہ ہوئی جب کہ ہوئی جب کہ ہوئی جب کہ ہوئی جائے دونی دونوں دوایتوں کو اس طرح ہوئے ہوئی جب ہوئی جب کہ ہوئی جب کہ ہوئی جب کہ ہوئی جائے دوئی دونوں دوایتوں میں اختلاف ہوگیا) ،

مصاحب برور النه ملی الله علیه ولم وسلم نه نکاح فرایا اورسله می آب نه دنیات فانی کوچود کرملاً علی کاسغرفرایا اس مسلب سے صفرت میوز رصی النه عنها آب کی فدمت می ساسال رہیں . آپ کی فدمت میں مہ کردوسری ہو یوں کی طرح دین کی معلومات ماصل میں بصفرت عبد اللہ بن عباس ومنی اللہ تعالی حنها ہواں کے عبل نجے ہیں ان کے شاگردوں میں جی ایک مرتب معلوم ہوا کہ ابن عباس ما ہواری کے دفول میں ابن ہوی سے بستم علیمہ کرسیاتے ہیں اور ا تنا ہر میر کسته ای کواس کے پاس لینے کمی بیں اس بصرت یموز رضی الله عبال این با اور می الله عبال الله عبار کور رسول الله صلی الله علی و المراض سے اور ایم ما ہوادی می اعلام میں استروں پر لیشتہ منے لیه (ایام ما ہوادی می ما است بستروں پر لیشتہ منے لیه (ایام ما ہوادی می میاں بوری کا آبس می ایک ساتھ لیٹنا بیٹھنامنع نہیں البتداس سے کے ذرائیس میں ایک ساتھ لیٹنا بیٹھنامنع نہیں البتداس سے کے ذرائیس میں ایک سے موزی الله می میں سب سے دیا دو تھی اور انتھا الله کے سید (خبردار وہ ہم میں سب سے دیا دو تھی اور صل میں کے الله کے سید (خبردار وہ ہم میں سب سے دیا دو تھی اور صل دی کوری کرسنے والی تھیں) کے صل دی کرسنے والی تھیں) کے

ایک واقعم اسفری می صفرت میوندری الشراقات عنها انخضرت بی الشراقات المحداد المح

محرت من المستريزيربن الأمم بيان فرات في كالمحرات ميموند من المركاكام انجام دين من ان كا وقت گذرتا تفار ان دونون مشغلون مصفرصت ملى تومسواك كرف

لحمنانام احرين منل . الاصابر ١١ - كالمسلم شريب ١١

P44

کفناکراور نماز پڑھ کرجب قبریں رکھنے کے سائے جنازہ اٹھایاگیا تو صفرست عبداللہ بن عیاسس صی اللہ عنہ سنے لوگوں سے فرایا کہ (ان کا ادب کرو) جنازہ کو جھٹاکادے کرمذا تھا ڈاور ہلاتے جلاتے نہ لے جاد و دشکواۃ شریف، حضرت میون درخی اللہ عنہا سے نکاح کرسنے کے بعد صفورا قدیں سی اللہ علیہ وسلم سنے کسی عورت سے نکاح نہیں فرایا۔ رضی اللہ عنہا دارصالی .



أثرى كالم

(۱) حصرت عائشة (۲) محضرت سودة (۳) محضرت محضرة (۲) مضرت امسلم أ. (۵) محضرت زينب (۲) محضرت جوبر بيراً (۲) حضرت ام حبيب (۸) محضرت صفيديد. (۹) حضرت ميونة رصى المترتعانى عنهن . ان پاک بيويون کے نام ان نين شعرول بير مجع کرديت بين .

توف رسُول الله عن تسع نسوة اليهن تعرى المكرمان وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هندو ذينب جويرية مع د ملة شميسودة ثلاث وست ذكرهن مهذب يسلم حقائق بين كرة تخضرت صلى الشمليكة للمست سي بها كاح محنرت فديج

رضی الشرعنہا سے کیا اور جب کک وہ زندہ رہی کوئی نکاح آپ نے نہیں کیا اور حصرت عائے۔
خدیجہ رضی الشرعنہا کے علاوہ کسی بیوی سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی اور حصرت عائے۔
رضی الشرعنہا کے ملاوہ کوئی بیوی کنواری آپ کے نکاح بیں نہیں آئی اور آپ کے بعد
سب سے پہلے صفرت زینب بنت مجش رضی انشرت اسلام نہائی ہوئی اور انہات المؤمنین میں سب سے آخری وفات صفرت ام سلم رضی انشرعنہا کی ہوئی اور ان گیا رہ
بیویوں میں سب سے آخری وفات صفرت میں بہتے ہوا .

به حالات و بم سفرت کے ایں ان کا مقصدصرف یہ بیں سے کہ حالات معلم کر کے گئاب بند کر سک رکھ دیں بلام مقصدیہ سے کہ ان کو پڑھ کر سبق لیں اور اپنی کور آوں کو سنائیں اور بہیں کور آوں کو سنائیں اور بہیں کہ دین فدمت اور بہیں اور دین برجے رہے میں اپنی کور آوں اور بہیں کو ادہات المومنین رصی التہ بہن کہ ذرق کی زندگی پر ڈھل لیے کی کوسنسٹس کریں ۔ جن گیارہ بیوبی سے حالات کسس کتاب میں کہ ذرکی پر ڈھل لیے کی کوسنسٹس کریں ۔ جن گیارہ بیوبی سے حالات کسس کتاب میں مصل الشرعلیہ میں ان کے طاوہ موضین اور اسماب میں در ہیں البند کی مصرت میں الشرعلیہ وسلم کے نام کے فر المنے کا ذکر کیا ہے کئین وہ بی خاص قابل ذکر دست کس آئے کی مصاب میں در ہیں بازدا گیارہ ہی بیوبی سے کی المقارکیا ۔

وَالْحُنْمُدُ لِللهِ وَسِبَ الْعُلْمِينَ وَالطَّلَاةُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ نَا وَسَنَدِ نَا مُحْسَبَّدٍ وَالْهِ وَاصْحَابِهِ وَاذْ وَلَحِهِ أَجْمَعِينَ وَ سَيِّدِ نَا وُسَنَدِ نَا مُحْسَبَدٍ وَالْسُحَسَبُدِ وَالْسُحَسَبُدُ وَالْسُحَسَبُدُ الْمُحْسَبُدُ الْمُسَالِ الْسُحَسَبُدُ الْمُسَالِ الْسُحَسِبُدُ الْمُسَالِ الْسُحَسِبُدُ الْمُعَلَّمُ اللّهِ وَالْمُحْسَبُدُ اللّهِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُحْسَبُدُ اللّهِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُحْسَبُدُ اللّهِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلَيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِهِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلَيمِ وَالْمُعِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى الْمُعْلَيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِيمِ وَ



#### بشميرات بالتحشين التحيئ

## رحمة للعالمين صلى الشرعكية ولم محمة للعالمين على الشرعكية ولم كي ليخ لع ترواز والح كي محمر ت

حضورا قدس ملى الشرمليرونم كى ذات والاصفات سرايا حمت وبركت سيع تبليغ احكام اور تزكيه نغوس اورا بلاغ قرآن آيكا سب سيرار امقصد بعثت غناء آب في اسلام ك تعليمات كوولاً وعملاً دنيا مين جبيلايا تعين آيث بمات مجي يخ ادر كرسك مجي د كهات يخ انسانی زندگی کاکوئی شعبدالیها نہیں۔ ہے جس میں نئی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم کی رم ہری کی خرور نه ہو، نمازیا جاعبت سے سے کربردلیں سے تعدقات آل وا دلاد کی پرورشس اور یا خسانہ بمیشاب اور طهارت تک سک بارے میں آئی کی قولی اور مغلی بدایات سے کتب مدیث عجر ایر ایر دن خار کیا کیا کام کیا، بولوں سے بیسے میل جول رکھا اور کھر ہیں آکر مسائل بیر چھنے والی خوالین کو کیا جواب دیا اس طرح کے سینکراوں مسائل ہیں جن سسے ازواج مطبرات كي دريعهى أمت كورسفال الى ب بعليم وتبليغ كى دين صرورت ك ييش نظر حصنورا قد سس صلى الله عليه وسلم كسائة كتربت ازواج اكيصرورى امر تقا. صرف حصرت عائشرض الشرعني الشرعنيا استداحكام ومسائل اخلاق وآداب ادرسيرت بنوى مصتعلق دوم زار دوسودسس روایات مروی ہیں جوکتب حدیث میں یا لُ حاتی ہیں۔ حضرت ام سلمه رضی الله تعاسف عنها کی مرویات کی نعدا دسین بواهم بتر یک بهنجی مونی مع و صافط ابن قبيم في علام الموقعين وعن اين كلي كدار حصرت ام سلم رهني المترعنها کے فتا دی جمع کئے میا میں جواہنوں نے حضورِ اقد سس صلی الشہ علیہ وہ کم کی و فاست کے بعددسين أي توايك رسالمرتب ، وسكتاسي.

محزت عائت رضی الله تعالی منها کاروا بت درایت اور فقه و فی آدی میں بو مرتب وه محتاج بیان نہیں ان کے شاگر دوں کی تعداد دوس کے شاگر دوں کی تعداد دوس کے شاکر دوں کی تعداد دوس کے شاکر دوں کی تعداد کے بعد الله کا انتقاب کا دوستان کا موجود ہیں خلا ہرہ کا اس تعلیم و تبلیغ کا نفع دون ازواج مطہرات کی دوای معلم انتقاب ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع دون ازواج مطہرات سے بہنا ،

إسلام كے بلندمقا صداور بورسے عالم كا انفرادى واجّماعى، فائكى اوركى اصلاقاً كى فكركود نيا كے بہوت برست انسان كياجائيں، وه توسب كوا پينے اوپر قياس كرسكتے ہيں اس كے بيتج ميں كئى صدى سے يور بيسكے طحد بن اورستشرقين نے ابنى مثر وجرى سے فخر عالم صلى الشرطير وسلم كے تعدد ازواج كوا كيد فالص مبنى اور نفسانى فوا بهنس كى بيدا وار قبرار دسے ركھاہے . اگر صنور اقدس صلى الشرطير و لم كى سيرت بر ايك برسرى نظر بيدا وار قبرار دسے ركھاہے . اگر صنور اقدس صلى الشرطير و لم كى سيرت بر ايك برسرى نظر بيدا وار قبرالى جائے تو ايك ، وخمند منصف مزاج كھى بھى آپ كى كثر نے ازواج كواس بر محمول بنسى كرسكا ،

آپ کی معموم زندگی قریش کر سے سامنے اس طرح گذری کرستے ہیں جہیے جبیش ا سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحب ادلاد ہوہ رجس کے دوشو ہر فوت ہو جی ہے ہے سے عقد کیا اور بجہیں سال تک ان ہی کے ساتھ گذارہ کیا ، وہ بجی اس طرح کرمہ بینہ مہید تھر حجود کر فاہر او میں شغول عبادت رہتے ہے اس کے بعد جو دو سرنے کا ح ہوستے بچاسٹ سالہ عمر شریعت گزر جانے ہو ہوستے یہ بچاسٹ سالہ زندگ او عنفو ان سنساب کا سارا وقت اہل کر کی نظروں کے سامنے تھا، بھی کسی تیمن کو بھی وظہارت کو شکوک کرسکے۔ آپ کے دہمنوں نے آپ برسا اور اشاعر بجنوں ، کذاب، مضر جیسے الزامات تراشے میں کوئی کسرا می انہ ہیں رکھی ، سکین آپ کی معموم زندگی بر کوئی الیہ احرف کہنے کی جرآت نہیں ہوئی جس کا نعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی

بدراه روی سے مو ۔

ان مالات میں یہ بات فورطلب نہیں ہے کر پڑھتی جوانی سے در کہانی سال کی عمر ہوجائے سے اس زید و تقویٰ اور لذا کی دنیا سے یک سوئی میں گذار نے کے بعد وہ کیا دامیہ تھاجی سے آخر عمر میں آپ کو متعدد نکا حوں پرمجبور کیا۔ اگر دل میں ذرا سا جی انصاف ہم تو ان متعدد نکا حوں کی وجہ اس کے سوانہ ہیں بتلائی عباسکتی جسس کا اور دار کیا گیا ہے۔

ادراس كمرتب ازداج كاحقيقت عيس ليخ كس طرح وجودي آني .

 سائد گذارسے بھرا مادن سال کی عمر میں جار بیویاں جمع ہوئیں اور باتن ازواج مطہار تے دو تین سال کے اندوم بوتت میں آئیں اور سامت میں آئے۔

اوریہ بات فاص طور سے قابل ذکرہے کہ ان سب بیو اوں میں صرف ایک ہی مورت ایک میں مورت ایک میں مورت ایسی تقییں جن سے کنوار سے بن میں نکاح ہوا ، بینی ام الومنین حضرت ماکشہ صدیعة رصنی اللہ عنہ اور ای میں از واج مطہرات بیوہ تقییں جن میں بعض کے دوشو ہر میلے گذر بیک سفتے اور یہ تعواد مجی اکثر عمرین اکر جمع ہوئی .

محنرات محابم مردا درعورت مب آب برجال نثار منظے ،اگراپ جلہتے توسب بویاں کواری جمع کر لیتے ، بھرایک ایک دود ومہید کے بعد بدلا کا بھی موقع تعالیکن آپ نے ایسانہیں کیا ۔

تعدّد ازداج کی وجهستی اوربینی فرائد جوامّت کوحاصل بوئے اور جوانکام امّت نک بہنچ اس کی جزئیات اس قدر کتیر ہیں کران کا احصار دشوار سہے، کتب احادیث اس پرشاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف بہاں ہم امثارہ کرستے ہیں.

معنرت بویریه صفاله ایک جهادی قید بوکراً نی تعین دومرسیقدیول کی طرح به محققه می اگلی اور تا بت بن قیس یا ان کے جهازاد بھائی کے محقه یں ان کولگادیا گیا، لیکن انہول نے اپنے آقاسے اس طرح معاملہ کرلیا کہ اتنا اتنا مال می کو دے دول گی مجھے آزاد کر دو، یہ معاملہ کرکے حضورت کی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مالی امراد چاہی، آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتادوں ؟ وہ یہ کوئی تہاری طرف سے مال ادا کر دول اور تم سے نکاح کر اول ، انہوں نے بخوی منظور کرلیا بتب محضرات می ان کی طرف سے مال ادا کر مے نکاح کر اول ، انہوں نے بخوی منظور کرلیا بتب محضرات می انگر کی طبیت میں آپ کے نکاح میں ان کی قوم کے میکو وں افراد محضرات می آگئی ، بی تو آنحضرت می الد علیہ دلم جب صحابہ کو بیتہ جلاکہ جو بریٹر آپ کے نکاح میں آگئی ، بی تو آنحضرت می الد علیہ دلم

ك احترام كم بيش نظرسب في است است علام باندى آذاد كرديد يم شبحال الله بحسرات صحابر کائم کے ادب کی کیاشان بھی ۔اس جذبہ کے پیشس نظر کریہ نوگ سرکار دوعک الم صلى التعظيم وللم كي مسرال والع بوركة ان كوغلام بناكر كيب ركيس ،سب كوآزاد كرديا بحضرت عائشه رضي الشرعنها اسس واقعه محتفلق منرماتي بيبي بر

نكاح كرسيني سے بنوالمصطلق كے تنو كھرانے آزاد ہوستے۔ میں نے کوئی عورت الی منہیں د کھی ہو ہور پیٹے بڑھ کراپی وم کے لئے يرسى بركت والى تابت بوتى بو ي

مُكَتَدُّا عُرِّقَ بِتُرُونِ جِهِ ﴿ ٱنْحَضِرِتُ صَلَّى التَّرْعِلِيرُونَ لَم مَعْ يَرِينِ عِنْ إليَّاهَامِائَةَ أَهُ لِيَبْتِ مِّنْ بَنِى الْمُصْطَلَقِ فَسَمَا أَعُسَلَمُ المُوَأَدُّا عُظَمَرِينَ كُونَةُ عَلَى تُومِسهَا مِنْسِهَا.

مصرت ام جيبه رضى الشرعنها ف اسيخ شومرك ساعدابت إوامسلام بيي بي کر میں اسلام قبول کیا تھا اور معبردونوں سیال بیوی ہجرت کرسے قافلے کے دوسرے ا فراد کے ساتھ مبتہ سطے گئے و بال ان کا شوہ رنصرانی ہو گیا، اور چندون کے بعد مر كياء المخضرت صلى الشرعليه وسلم في شاه صبشه تجامتي كه واسطريه ان كم ياس تكلح كابيغام بعيجا ببحصه النهول سفرتبول كرليا اوروبس مبشري تجانتي ببى في الخضريت صل الشرعلية ولم كما تدان كانكاح كرديا. دلجيب بات يسب كرحضرت ام جبيبة مصرت الوسغيان رضى الشرعزي صاحبزادي كقيس اورحضرت الوسفيان اس دقت اس گردہ کے سرخیل محقے جس نے اسلام تنمی کو ایناسب سے بڑامقصد قرار ديا تها، اورده مسلانون كوادر يغم رضاصلي الشرعليه وسلم كواذيت دسيضا ورانهي فنا کے کھاٹ آباد دسینے کا کوئی موقع ہا تقرسے نہیں جانے دستے بھے جب ان کواسس نكاح كى اطلاع بموتى تو بلاا ختيادان كى زبان سے بدالفا فل نكلے:

هُ وَ الْفَحْدُ لُا يُحْدِدُ عُ يَعِي مُرْصَى الدَّعَلِيرِ لِم جِالْمُردِ بِي اللَّ ناك نبين كافي عاصحتي. أنفه.

مطلب يه كروه بلندناك واسلم عرزين ان كو ذليل كرنا آسان نهين ا دهرتوسم

ان کو ڈلیل کرنے کی تیار یوں میں گئے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں حلی گئی ۔

غرض اس نکاح سے کفر کے ایک قائد کے وصلے بست ہوگئے اوراس نکاح کی وجہ سے جو سے اوراس نکاح کی وجہ سے جو سے اور اس نکاح کی وجہ سے جو سے اس کا اور اسلام اور سلمانوں کو بینچا اس کی اہمیت اور سے مرکول سے انکار بنیں کیا جاسکتا ، اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ فدا کے مدیر اور سکم رکول رصلی الشر علیہ وسلم النے اس فائدہ کو صرور بیٹ بس نظر رکھا ہوگا .

یہ چند باتیں تکھی گئی ہیں ال کے علا وہ سیرت پر عبور رکھنے والے تصرات کو بہت کھی ملکتی ہیں۔ اس سلسلے میں سیدی تحکیم الا تست کھی ملکتی ہیں۔ اس سلسلے میں سیدی تحکیم الا تست قدص میرو کے رسالۂ کٹرت الازواج لصاحب المعراج "کادیکھنا بھی مغید ہوگا۔

یہ تعفیل ہم نے طحدین وستشرقین کے بھیلائے ہوئے پُرفریب مبال کو کا شخے کے سیان کے کھی ہے کہ ان کے اس دام تزویریں بہت سے ناوا تف سلمان جی بھینس مبات ہے کہ کہ کا اس دام تزویریں بہت سے ناوا تف سلمان جی بھینس مبات ہے ہیں جوسیرت نبوی اور تاریخ اسلام سے سیے خبر ہیں یا وہ اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کی کتابوں سے ماصل کرنے ہیں .

تغییرمعارف القرآن ص۱۸۰۰سے تا ۲۹<u>۳۱ ج ۲</u> ادمغی اعظم باکستان مولانا محدشغیع صاحب دامت برکاتیم









### نَحَمُلُا وَيُصَلِيَّ عَلَى رَسُولِ إِلْكِيْنَى

امّابعد الشّرب العرّت نے محض اپنے فضل وکرم سے انسانوں کی ہدایت کے لئے ان ہی ہی سے بیغم بینے تاکد انسان ان سے اپنی زندگی گزار نے کاوہ طرقہ سیکھیں جو الشّرب العرّت کوبسند سے اور زندگی کے ہرشعبہ میں وہی طرزا فہتی کریں جو الشّدب العرّت نے ان کے بیغم بول کے ولسط سے ان تک جیما بیغم بر صرف قول ہی سے بتانے والے بہتیں ہوتے نے بلکم لی کرے بی دکھا توسیقے اسی مصرف قول ہی سے بتانے والے بہتیں ہوتے نے کیونکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو کہتے دکھا نا اور عمل پر ڈوالن بھی مقصور تھا کو کہتے کہ دکھا نا اور عمل پر ڈوالن بھی مقصور تھا اسی لیے حضارت انبیار کام علیہ الصافی قوالت لام نے علی طور پر بھی انسانی زندگی یہ بیش آنے والے کاموں کی رمبری کی تاکداُمّت ان کی بیروی کرسکے اوران کے لک کاموں کی رمبری کی تاکداُمّت ان کی بیروی کرسکے اوران کے لک کاموں کی رمبری کی تاکداُمّت ان کی بیروی کرسکے اوران کے لک کاموں کی رمبری کی تاکداُمّت ان کی بیروی کرسکے اوران کے لک کاموں کی رمبری کی تاکداُمّت ان کی بیروی کرسکے اوران کے لک

حضرات انبیار کوام عیهم الصلوّة وانسلام کی سیرت کامطالع کرنے سے بیۃ چِنّا سے کہان یں سے بعض محفرات نے صنعت و حرفت و دسترکاری بھی کی ہے اور بعض محفرات نے نظام سلطنت بھی سنبھالا ہے۔ اکثر بیغمبروں کی زندگی سے قومو کرورج وزوال اور فتح وشکست کے دروز آشکارا ہوستے ہیں یغرض کرتمام وہ امورجوانسانوں کی زندگی میں پیش آیا کہتے ہیں۔ ان کے بارسے میں اُمتوں کو اُن سے مل کی راہ ملتی رہی ہے۔ بالخصوص سیالانبیار والاصفیار سیدنا صفرت مجد سول اللہ علیہ وہم کی زندگی تو کتا ہے ہیں کی طرح اس طریقہ برمحفوظ ہے کہ زندگی کاکوئی شعبہ پوسٹ میں منہ ہیں ہے۔ سب کھرعیاں اورظا ہرہے۔ ہی کوآئ کی دندگی سے میں مل سکتاہے۔

أب سے قبل جنتے بیغمبریم الصّادة والسّلام تشریف السے بو کران کے بعد

کلینهٔ و هزئیةٌ محفوظ ہیں۔

سيدعالم صلّى الله عليه ولم نے بازاروں ميں شليخ بھی کی اور چيزوں کا بھا وہ بھی کیا، بعض مرتبکسی کے باس ابنی کوئی چيز دمن بھی رکھی۔ بيوہ عور توں سے بھی نکاح کيا، بعض مرتبکسی کے ورت سے بھی ، بیویوں کی پہلے شوم رسے جو اولاد بھی ان کی بروش بھی کیا اور کنواری عورت سے بھی ، بیویوں کی پہلے شوم رسے جو اولاد بھی ان کی بروش بھی کی ۔ ان سب امور میں است کے لئے کی ، اپنے بچوں کو بھی بالا، سیٹیوں کی شادی بھی کی ۔ ان سب امور میں است کے لئے اسوہ مات ہے۔ آپ کا انتھا بیٹھیا، رفتار و گفتار سونا ماگنا کھانا بینا وغیرہ وغیرہ سب کے معلوم و نفیرہ وغیرہ سب کے معلوم و نفیرہ وغیرہ سب کے معلوم و نفیرہ و نفیرہ سے ۔

سیدعالم صلی الته علیه و کلم کی بیروی اور بیٹیوں رضی الشرتعالے عنها کا دین کے لئے تعلیفی سی بنا، آخرت کا فکروند ہونا، معبوک و پیاسس پرصبر کرنا، ذکر البی میں خول رسنا، گھرک کام کاج سے عارز کرنا اور دین سیکھنا اور اس کو پھیلانا، صدقہ وخیرات میں جشل ہونا، با کھ کی کمائی سے صدقہ کرنا جہاد وغزوات میں سنسر بک ہونا دینیرہ و فیروسط گا۔ مسلمان مورقوں کوان امور میں ان مقدس خواتین کا اتباع کرنا لازم ہے ، جنہوں فیروسط کا

ك گھرانوں ميں سيدعالم صلى الشرعلية ولم كى ہلايت كے مطابق زندگى گزاد كركاميا بي صل كى. رصى الشرتعال عنبن -

آج گوسلمان کہلانے والی عورتیں دین سے مہابل اور آخرت سے قافل ہوگئی ہیں اور آبن زندگی ان طریقوں پر گذار نے کوجن برجل کرسید عالم صلی الشرعاد کم کی بویاں اور ایٹی زندگی ان طریقوں پر گذار نے کوجن برجل کرسید عالم صلی الشرعاد کم کورتوں اور سیٹیاں بارگاہ خلاو تدی میں تقریب ہوئیں عارجھ کر کا فرلیڈیوں اور شرک عورتوں اور نیشن ایبل ما قدرن نصرانی بہودی عورتوں کے طور وطریق کویسٹ ندکر سنے گل ہیں۔

اس پرسب محدیم اور کورض تفق ہیں کرسید عالم صلی اللہ علیرہ کم نے گیارہ نکاح کے جن ہیں سب سے بہلی ہیوی حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقییں ۔ ان کے ملاوہ اور کسی ہوئی ۔ ان ہی کے بطن سے آب کی اولاد بنہیں ہوئی ۔ ان ہی کے بطن سے آب کے صاحب زاد ہے اور صاحب زادیاں تولد ہوئیں اور ان کے علاوہ آپ کی باندی ماریق بطیہ رضی اللہ عنہا مات مات ہوئے کوئی ہوئی اللہ عنہ کا انتخاق سے ایک صاحب زادوں ہیں سے کوئی بھی سن بوغ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور ان کے صاحب زادوں ہیں سے کوئی بھی سن بوغ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور مان سے کوئی بھی میں موغ کوئی ہوئی اور مان کی شادیاں بوئی ہوئیں اور میں سے کوئی میں موزہ کی ہوئیں اور مان کی شادیاں بوئی ہوئیں اور میں سے اسلام قبول کیا اور مدیز منورہ کی ہوئیں۔

الاستيعاب من المحاسب كرار

واجمعواانهاول دن له الترتيق بي كرصرت فدير وي الله الا مناك الدي الله المراح بالما مناك المراح بالما الله عليه ولم كا والما مناك الدي كا والما مناك المراح بالما مناك المراح بي الما مناك المراك والمراك والمرك والمراك والمرك والمرك والمرك والمرك وال

PAP

صمابر جیسے جال نشار مجی کثیر تعدادی موجود نہ تھے جن کے ذریعداس وقت کی اوری ماریخ محفوظ ہو جاتی۔ قادہ کا قول ہے کو صرت فدیجہ وضی الشرتعائی عبا کے طبی اسے اسمحضور میں الشرعائی عبا کے طبی اسلام اسم علیہ وہم کے دوصاحبزاد سے اس بیدا ہو ہیں ۔ ایک صاحبزاد سے کانام جا الشرعلی الشرعلی وہم ہے دو صاحبزاد سے کانام عبدالشرق الد تقاد وہ علیہ وہم کی کنیت الوالق اسم شہور ہوئی . دو مسر سے صاحبزاد سے کانام عبدالشرق الد تقاد وہ بہت ہی تھے بہت ہوئی ۔ ان کے بدیر صنحت نام کانٹر مشہور ہوا۔ پیدا ہوئے ۔ وہ آہ کی اولاد میں مب سے بڑے سے تھے ۔ ان کے بدیر صنحت نام کانٹر مشہور ہوا۔ پیدا ہوئے ۔ وہ آہ کی اولاد میں مب سے بڑے سے تھے ۔ ان کے بدیر صنحت نام کانٹر مشہور ہوا۔ ان کی بدید آئش نبوت کے بعد ہوئی ۔ ان کے بدیر صنحت مام کانٹر مشہور ہوا۔ ان کی بدید آئش کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صنمت قائم کی اور ان کے بعد صنحت حیات قائم کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صنحت قائم کی اور ان کے بعد صنحت قائم کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صنحت قائم کی اور ان کے بعد صندت حیات قائم کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صنحت قائم کی اور ان کے بعد صندت حیات قائم کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صندت قائم کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صندت قائم کی اور ان کے سے مقابلے کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صندت قائم کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صندت قائم کی دولوں صاحبزادوں کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صندت کی دولوں صاحبزادوں کی دولوں سے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں

ان دونوں بزرگوں کے قول سے علم ہوتا ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وہم کے مرحت دو صابحبزاد سے الحضرت قاسم اور حضرت علی اللہ تعالی عنها) حضرت فدر کے رضی اللہ تعالی عنها) حضرت اللہ تعالی اللہ تعالی عنها) حضرت اللہ تعالی اللہ علیہ وہم کے بین صابحبزاد سے ہوئے اور بھی اکثر علی رکھنے تعالی اللہ علیہ اور لها ہم طبحہ و دولا کوں سے نام بناسے ہیں۔ اس حیا ہم اسے بالہ اللہ علیہ اور لها ہم طبحہ و دولا کوں سے نام بناسے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کے یہ دونوں لقب اللہ علی یہ دو بنام میں ذہر بن بریاری یقم تری حضرت فد بحریجے کے تذکرہ میں تھی ہے ۔ اس میں اللہ علی بیاری بین کی ہے دونوں لقب اللہ علی ہے اخرار تواثو اللہ علی میں خرید میں تعمل ہے ۔ اس کے اعتباد سے یوں ہے کہ اقبل حضرت ذیب دوم حضرت رقیہ ، سوم حضرت ام کلؤم اور جہام حضرت فاطم درخی اللہ عنہاں کا ۔

صاحبزادسان کے علاوہ سقے۔ اس طرح آنخفرت سلی اللہ علیہ وقم کے بانچ صاحبزاد ہومات بیں اور بعض علار کایہ قول بھی ہے کہ طیب اور طاہر دونوں ایک ہی صاحبزاد کے نام مقے اور حضرت عبداللہ ان کے علاوہ سقے۔ اس حساب سے آنخصرت سلی اللہ علیہ وہم کے چارصاحبزاد سے ہوتے ہیں اور بعض علی نے یہ بھی تھا ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وہم کے سامت صاحبزاد سے قے، دا) حضرت قاہم (۱) حضرت عبداللہ اللہ اللہ علیہ وہم کے سامت صاحبزاد سے قے، دا) حضرت طاہر (۱) حضرت مطہر (۷) حضرت عبداللہ اللہ اللہ علیہ وہم کے تابعہ ماجمعین بیکن اکثر علار کی تحقیق بھی ہے کہ آنخفہ ت ملی اللہ المراہیم وہی اللہ تعلیہ وہم کے تین ہی صاحبزاد سے تھے۔ رضی اللہ تعلیہ وہم کے تین ہی صاحبزاد سے تھے۔ رضی اللہ تعلیہ وہم کہ آنخفہ ت میں اللہ علیہ وہم کے تیام صاحبزاد سے بھی میں ہیں وفات پا گئے اس کے عمالات مقول نہیں ہیں۔ اس لئے ہم نے اس رسالے ہیں صرف آنخفرت میں اللہ اس کے عمالات مقول نہیں ہیں۔ اس لئے ہم نے اس رسالے ہیں صرف آنخفرت میں اللہ اللہ علیہ وہم کے تیام صاحبزاد سے کو کہ آخفہ ت میں اللہ کھی تاب کے اللہ اللہ علیہ وہم کے تیاں رسالے ہیں صرف آنخفرت میں اللہ کے تابھ سے اس کے سمالے اس رسالے ہیں صرف آنخفرت میں اللہ کے متاب کے اس کے عالات میں صرف آنخفرت میں اس کے ہم نے اس رسالے ہیں صرف آنخفرت میں اللہ کے متاب کے اس کے متاب کے اس کے سام کے اس کے متاب کے متاب کے سام کے متاب کے سام کے اس کے متاب کے متاب کے متاب کے سام کے اس کے سام کے متاب کے متاب کے سام کے سام کے سام کے سام کے متاب کے سام ک

چوندا حضرت عی الترعلیه و ممدا عمام صاحبزاد سے چین ہی بی و مات پالے ان کے مالات خور اس بی بی بی و مات پالے ان کے مالات خور اس بی بی اس سے ہم نے اس رسالے میں صرف انحفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزاد یوں کے حالات جمع کر دیسے ہیں جو کتب احادیث وسیر میں سلتے ہیں الراہیم رضی الشرع نہ کے کھو حالات جمع کر دیسے ہیں جو کتب احادیث وسیر میں سلتے ہیں اور جن کا معلوم ہو نامسلما نوں کے لئے باعث نصیحت و ہدایت ہوگا۔



# مرق وبرا المخالة تعالى عنها

يرآ تخضرت صلى الشعليه ولم كى سب سے بڑى صاحبزادى ہيں بلكه بعض علمام غيان كوآ تخصرت صلى الترمليه ولم كى سب سيميلي اولاد بتايلسيرا ودلكھاہے كريمسر قائم کی ولادمت ان کے بعد ہوئی۔ ابن الکلبی کا یہی قول ہے اورعلی بن عبدالعزیز الجرمان ترفيحضوت قاتتم كوبزاا ورحضرت زبينب كوعيوثا بتاياسهمه بإن اس برسب تنفق بی کرماحبزادیون می سبسے بڑی مصرت زینب رضی الدونها تقیں۔ ان کی مدائش مستلر میلا د نبوی پس جونی یعن حس وقت ده پریدا مومی آنختر صلى الشرعليدولم كي عمرشريف ٣ سال عتى . ( ذكره في الاستيعاب) ميدعالم صلى الشعليدة للم كى بعشت بم مال كى عمريس بونى عتى داس صابس مصرت زینب رضی انترعنهاک زندگی سکه اوّلین دسک برس بعشت سیع سیط گزرسے اور نتیرہ سال اس کے بعارشرکین کی طرف سے سیّدعا لم صلی اللّہ علیہ وسلم کو اورآت كمابل وعيال كوحوتكليفين ببنجبي ان سب بين حضرت زينب صني الته حنها اوران کی بہنیں مشر کیب میں سے سنوی میں آنخصرت ملی الشرعلیہ وسلم ادر آی کے سائمتیوں کو شعب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا۔ وال تین برسس تک قیدرسصاور فاقول پر فاتے گذرسے۔ان سب مصاتب می حضرت مدیج رصى الشرتعاك ونها ورآ مخصرت ملى الشرعليدولم كى اولا دسب مى مشركيب وسير. فكاح استدعالم صلى الشرطيرو لم في ال كانكاح حصرت الوالعاص بن الربيع سے کردیا تھا۔ ابوالعاص ان کی کنیت سعے۔ ان کانام کسی نے لقیط اور ى مندربيراوركسى فيشيم بتاياب (وقيل غيرة الك) صرت ابوالعاص صرت خديجه رضى الشرحنها كالهبن بالمربنت نؤيلد كم بييش عقراس طرح وه تصرت زينب رصی الشرعهٔ اسکه خاله زاد بجانی موسته. مکتمیس ان کی بوزنیش مالداری اور سجارست و

ا مانت میں بڑی اونچی بھی بعثت سے پہنے بھی سیّدعالم صلی الدَّعلیہ ولم کوان سسے مجراتعلق تھا بعض علمار سنے ریکھی کہا ہے کہ انہوں سنے سیّدعالم صلی الشّرعلیہ ولم سے مواضات کر لی بھی بعن آب کواین بھائی بنالیا تھا۔ (الاصابہ)

تحضرت زینب رضی الله تعالی عنها بھی زندہ محتی جصرت ابوالعاص کم میں ہوگیا تھا۔ کسس وقت تک مصرت فدیجہ رضی الله تعالی عنها بھی زندہ محتی جصرت ابوالعاص کم میں مسلمان بنہیں ہوسے بکد اسلام قبول کو نسسے انکار کر دیا گرشر کین مگرے کہا ہم جی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کوطلاق بھی بنہیں دی جعنورا قدس صلی الله علیہ دیم نے اس وقت احکا کا ذالہ علیہ دیم نے اس وقت احکا کا ذالہ دا وی کا بھوت دیا ۔ یہ واقعات ابت اسلام کے ہیں ۔ اس وقت احکا کا ذال نہیں ہو سے تھے۔ اس سے میں اس وقت احکا کا ذالہ بہیں ہوسے تھے۔ اس سے میں اللہ بیا نہیں ہوتا کہ مسلمان عورت کا فرک نکاح میں کہ ہوت نروان تو اپنی ابلی تصنورا قدس میں الله تعالی خوالہ کو ہم رہ کے میں الله تعالی الله تعالی کا دارہ میں الله تعالی حضرت الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی حضرت الله تعالی حضرت الله تعالی الله تعالی

مرست المحرسة المحرسة

عه صرح بدالك ق الاستيعاب حيت ما في دكرالقلارة كانتخديجة قد ادحلتهامها على الى العاص حبن منى عليها ١٢.

عب وال في الاسبعاب والتي عليه بدالت حبر ١٢١.

لاركرجب شركهن مكة لسين وطن يهينج توقيديون كوهيران كمصيخ حضورا قدس للى الله علیرولم کی خدمت میں قیدلوں کا فدر (مان کابدلہ) بھیجا . مرا یک قیدی *سے عز ب*زوں نے کچھ نرکچھ بھیجا تھا بعضرت ذیہ رصی الشرعنہانے اپنے شوم کو چھڑا نے سکے سلتے عمرو بن الربيع كومال دسے كرروار كيا دير حضرت ابوالعاص كے بھال كے اس مال ميں ايك باريجي مخاجو حضرت خديجه رضي الترتعل لاعنها في أدى كووتت بضرت ذينب رحى الشّرعنباكوديا تقا. اس إركو ديم هررسول الشّصلي الشّرعليدولم كوحزت فديحه یاد آگئیں اور آب پربہت رقت طاری ہوگئ اورجال نشار صحابی سے فرمایا کتم مناب مجهد توزینب درضی الشرعنا) کے قیدی کونوں می جھوڑ دو اور اس کا مال والیس کردو. اشارول برجان دسين واسلص أبن وثرث تبول كيا إورسب في كما حي بم كواسي طرح منظودسه . چايخ حضرت الوالعاص جيور دية مكة يكن سيدعالم على الترعليرو سفان سعه پاشرا کو کی دینب (رمنی انشرعنیا) کو کرماکر مدین سکے سلے روانہ کر دینا۔ جنا يخدا بنول فيديشرط منظورك اورجيراس كولوراكياجس كى وجهس سيدكونين للالته عليه وسلم فان كى تعرليت كى اور برفرايا حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى ( يعن الدالعاص في محد سع بات كى اوريح كها اور محبست وعده كياج يوراكيا ) ينافي مصرت الوالعاص كم معظم بينع مائ يرتضرت ذيب رضى الترحنها بجرت كرك مشفیق دوجہاں صلی الندعلیہ وسلم کے پاس مدمیز منورہ آئیس مین ہجرت کے وقت حضرت زینب رضی الشرعنیا کویہ در د ناک واقعہ پیش آیا کہ جب وہ ہجرت کے الادہ سے نكليس تومهارين الاسودادراس كمايك ادرسائحتى فان كوتكليف بينياف كااراده كيا . چنا كخراكيسفان كودهكاد العالى وجرسده ايك بيقر مي كريش اور الىي تىكىف بېينى كېمل سا فىط بوگيا. يەنىكىيىن تا دىم اكترمېلى رېپى اورىيى ان كى د فات كاسبب بني اور معن كتب مي يول كاسك يحضرت الوالعام في ان كور من منور ا جلے کی ا جازت دسے دی اور ان سے روانہ ہونے سے قبل ہی شام کوروانہ ہوگئے۔

له الاصابر المدالما به ٢ الاستيعاب ١٢ -

جب ده بجرت کے سلے گھرسے کی بارس الاسود اوراس کے ایک ساتھی فان کو جانے سے روکا اور گھریں وابس کردیا۔ اس کے بعدت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفان کو ہم او لانے کے سلے مدینہ منور وسے آدمی بھیجا جس کے ساتھ وہ مدینہ نور تشریعت سلے آئیں جعنرت زینب رضی اللہ عنہا کو جو تکلیف ہین ہی اس کے ہارسے میں سید عالم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا وہ میری سب سے اچمی بیٹی متی جومیری جب

مي ستال كئي.

محفرت الوالعاص كالمسلمان بونا بدايت الشركة بفدي ب يحفرت الوالعاص كاواقعه كتاعبرت خيزب كتصورا قدم كالتدعليه ولم كدوسيضاص بھی ہیں اور داماد معی آنخصرت صلی الشرعلیہ و لم کی صاحبرادی گھریں ہے گرم لمان بنیں موسقہ بیوی سے اس قدر مجتت ہے کہ مشرکین مجسکے زور ٹیفے بھی طلاق نہیں دسیقه بدر میں قید ہوئے اور قبارسے آزاد ہو کربیوی کو مدمینہ منورہ تھیج دیا گراہی تک اسلام قبول نبي كيا. بهرجب الشررب العزست في رايت دى توبرى خوشى ساسلام كملقه عجوش بوسكة منس كاوا قعديب كرفنخ مكسب كجديبك انهون نيايك قافلهك سائقتام كاتجارتى معركيا. قريش كے بہت سے مال أدسے ساتھے برتجارت كے لئے ما تقب الشيخة بعب واليس بموسلة تو مصوراً قد مصلى الشه عليه وسلم كا أيك وسسة حب ك امير حضرت زيدين مارشرضى الشرع زعق أراس أيا اوراس ومستهن اس قافله كا مال چیمین لیاا در کیمه لوگوں کو تید کر لیا جھنرت ابوالعاص تید میں مذائسے بلکہ بھاگ کر مديية منوره معلى كفة اور رات كو حضرت زينب رصى الله عنبا كم ياس بهني كريناه مانكي. ابنوں نے بناہ دسے دی . جب حضورِ اقدس صلی الشرعلیہ وسلم فجرک نمازے فارغ ہو كَ توصرت زين رض الله عنال و درسه يكاركركما أيهكا السَّاسُ إِنْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرِّ بِسْعِ ركماك وكو إلى سف الوالعاص كويناه وسددى سے محنورا قدس صلى الشرعلية وسلم في حجابُ كرام وفي الشرعنهم كي طرف متوجه م وكرسوال فزال كياآب حفزات فيسنا زينت فيكياكها وماضري سفكهاجي إلى بم فسنا اس

منصف عادل من الشرعلية ولم پرمردو عالم قربان حسن في الدّرام وي الدّر عالى منصف عادل من كرفرايا الماؤ اللّه في نفستى بيند به ما عليفت بدذ اللا حَتَى سَمِعَنهُ الله الله والله في الله والله في الله والله وا

پھریہ فرماکرآپ صفرت زینب رضی الشرعنہا کے پاس پہنچے اور ان سے تسرمایاکہ الوالعاص کو اچھی طرح رکھنا اور میاں ہوی والے تعلق کونہ ہونے دینا کیونکرتم ان سکھ سلنے حلال نہیں ہو یحضرت زینب رضی الشرعنہا نے عرض کیا کہ یہ اپنامال لیفنے کے لئے گئے ہیں ۔ یہ من کرمینہ عالم صلی الشرعلیہ و کم فیاس دستہ کو جمع کیا جنہوں نے ان کا مالی چینا عقا اور فرمایا کہ اس سے تو آپ لوگ واقف عقا اور فرمایا کہ اس سے تو آپ لوگ واقف دیں اور اس کا مال تم لوگوں کے اچھ نگ گیا ہے جو تمہاں سے لئے الشرکی طرف سے منایت ہیں اور اس کا مال تم لوگوں کے اچھ نگ گیا ہے جو تمہاں سے لئے الشرکی طرف سے منایت ہے کوں کہ دارا لحرب کو فیرسلم کا مال ہے ۔ ہیں چا ہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ احسان کریں اور جو مال اس کا لے لیا ہے والیس کر دیں ۔ لئین اگرتم الیسان کر د تو ہیں مجبور احسان کریں اور جو مال اس کا لے لیا ہے والیس کر دیں ۔ لئین اگرتم الیسان کر د تو ہیں مجبور منہیں کرستا۔ اس مال کے تم ہی جی دار ہو۔

تمهار سے تمام حقوق اداکر دیئے ہیں اور اسلام قبول کرلیا. اس کے بور صفرت الوالعاص می الشرعن آنخضرت ملی الشرعلیہ ولم کی خدمت میں مدینہ مؤدہ چلے گئے اور آنخضرت مسل الشرعلیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت ندینب رصی الشرع نہاہے دو بارہ ال کا نکلے فرادی ا

چے سال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها حضرت الوالعاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں وفائے بائی جصرت الوالعاص رضی اللہ عن میں دفائے بائی جصرت الوالعاص رضی اللہ عند ندی الجرس میں وفات بائی۔ رضی اللہ وارصا آگھ.

له اسلالغاب. كه اسلالغاب ١١٠ كه الاصاب ١١٠ كه الاصاب ١٢ . عد وقيل وردّ ما اليه بالنكاح الأول واختلف الروايات في ذا لك ١١هنه

صی السّرتعالیٰ عذکے نکاح میں ان کے بطن سیارک سے کوئی اولاد ہوئی نہ حصرت نوفل فرائشہ مونہ کے نکاح میں جمع

المنفرت من الشرعلية ولم كنسل شريف صرف صرب سيره فاطر رمن الشرعن المعلم وانقطع مع في الوركسي صاحبزادي سعد آب كنسل بنهي برطمي . (قال في الإصابه وانقطع نسل دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمه الإمن فأقطمة )

وفات حضوت ذينب رضى الشرعبات من وفات بائي . آب مل الشرطيه وفات بائي . آب مل الشرطيه وفات من وفات بائي . آب مل الشرطيه الشرع وفات بائي . آب مل الشرطيه المروج دسة . جب آب قبر كما وبرتشريف السئة وفرما يأكم في زينب كرضعف كاخيال آكيا . من فالته تعالى مقرط فراك آسان فرادي على من من والله تعالى عنها ولى مناول المراكم أسان فرادي على من من الله تعالى عنها ولى صناها من من الله تعالى عنها ولى صناها



لے اسلالغاری . کے الاصابری . سے اسلالغاری

مرف رقيم خواللي عالي عالي عنها

محضرت رقبية رضى التدنعان عنهاسية عالم صلى التدعليه ولم كى دوسرى صاحبزادى ہیں۔ اس برسب کا تفاق ہے کرحضریت زینے رضی اللہ تعالے عنہا سب صاحبزادلو ين بشري تحيين ان محم بعد حضرت أم كنيز م اور حضرت رقيه رمني البدتيا لي عنها يبدأ بنوس ان دونول بین آبس بین کون می بڑی تقییں . اس میں سیرت بیکھنے والوں کا اختلاف ہے . بہرصال یہ دونوں بہنیں اپنی بہن حضرت زینب رضی انشر تعالمے عنها تھوٹی تھیں . ان دونوں بہنوں کا نیکاح الولیب کے بیٹوں عُنتہ اور عُتید سے انحصرت سلی اللہ تعالى عليه وسلم مذكرديا تفاج ضرت رقية عني التدتعالي عنها كالكاح عتبه يعا ورحفرت ام كلوم رضى الله تعليظ عنها كانكاح عتيبسه بواعقاء الجي صرف نكاح بى بواعد رضت نه بوف يائى تقين كرقرآن مجيدى سومت تَبَتَّتْ يَدُ ا أَدْ لَهَب ازل بول. جس میں ابولہداور اس کی بیوی (ام جمیل) کی مذمّت ر مُرانی) کی تی ہے اور ان مكه دوزخ بن جلف مضطلع كيا كياست جب يسورت نازل بمولى توابولهب في ليف بیٹولسے کیا کمحد اصل اندهلیدو کم) کی بیٹیوں کوطلاق دے دو۔ ورمزتم سےمراکونی واسطنهين ابولهب كى بيوى ام جيل سفيحى بييون سے كها كم يه دونوں اوكياں دليعنى معنرت محدرسول الشصل الشعلية ولم ك صاحراديال العياد بالله بددين موكمي بي للمذان كوطلاق دسه دو بينامخه دونون الأكول سفهال باب كم يمن برعمل كيااور

محضرت عنمان صى الشرقع الى عشيد المحضورا قدر عن الشرطية وسلم في المراق المحضورة عنمان أله وسلم في المراق المحضورة عنمان أله وسلم في المراق مع من المراق المحضورة عنمان أله والمواد المرسودة المحدودة المحدودة المراق المراق

ال اسرالغابر ١٧

سویجتے ہوئے اپنی خالۂ حضرت سعدی صی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے تذکرہ كيا. فالمصاحبه في ان كواسلام كى ترغيب دى . و بال مصحيل كرهنرت الدبكر رصى التُدعمة كم ياس تست اوران كواين خاله كى باتيس بتأتيس جوانهو ب في السلام كى ترغيب دسيت موسع كهي تقيس بهنرت صديق اكبررضي الشرهنسندان كى بأول

كومراجة موسة خودهى دعوت اسلام بيش كى اور فرمايا:

و يحدث باعثمان امناك لوجل افسوى اسعمان إداب كم دورت حقم حادم اینخفی علیا الحق فر بول بیس کاتم و بوشار اور محدار آ دمی ہوئی اور با ملل کو پیمیان سکتے ہو۔ یہ بُت جن کوتمہاری قوم پوجتی ہے کیا کونکے بمقربتهي بي جوز يسنة بي مز ديھے ہي ر نفع صرد بینجاسکتے ایس.

من الباط ل هدد الاوشان التى يعبدها تومك الست حجارة صمالاتسمع ولابتصر ولاتضرولاتنفع.

يرس كرصنرت عثمان رضي الله عند في المداع المدين كالمساح الماريج كها. ير بأتيس بهومى رسى تقيس كرسسية عالم صلّى الشرعليه وسلم محفرت على رحنى الشرتعاسك عذكومها كقسلئ تشريعيث سلمآسة اورحضرست عثمان دخى الترتعاسك وزسفاكيث كمسلطة اسلام قبول كرايا.

ان ہی دنوں میں ابولہب سے مبیوں سنے انحصرت صلی اللہ علیہ ولم کی صاحزادلو كوطلاق دسعدي محتى ولبنذاآ تخصرت صلى الشرعليه وتم فيصفرت رقية رضي التدعنها كانكاح محضرت عثمان رصى الشرعنست كردهيا . اس مصعلوم بهو تاب كرصنب رقبية مصربت ام کلتوم سے بڑی تھیں . دونوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی تو بظا ہرعقل کا مقتصایسه کریمل بری دختری شادی کی برگی تعد (دانشد تعلی اعلم) البحريث حبشنه إجوب جون سلمان برهت جاري عقرا وراسلام كرصلة بكوشون كم يحتص من اصاف موتا ما ما عما مشركين كرّاسلام اورمسلانون كومثاف ك تدبيريس

له الاصابه اله الامتيعاب اسالغابه ١٠ -

کرتے جارسیمستھے۔ ان ظالموں نے خدائے و مدہ لائٹر کی کے پرستاروں کو اس قدر ستایا کہا چنے دین کی سسلامتی اور جان کی حفاظت کے لئے ان حضرات کو لینے مالوف وطمن چھوڈسنے پڑے مسلمانوں کی ایک جاعست ترک وطن کرکے حبشہ کو جلی گئی ان میں حضرت حتمائے بھی سعتے۔

صفرت عمّان رضی الله حند نے اپنی اہلیہ بنت سید البتہ بھون رقیہ وضی الله عنها کوسا کے ساکھ سے کو جہت کہ تھی جب صفرت عمّان رضی الله علیہ وہم کو ان محترمہ سے سائقہ حبیث کو روانہ ہوئے تو اکئی روز تک ) آنخصرت کی اللہ علیہ وہم کو ان کی فیرخبر نہ لی ۔ آپ اس نکر ہیں کم عظم ہے اہم حاکرمسا فروں سے علوم فرمایا کریتے سکے ۔ ایک اور ایک ورت سے کہا کہ ہیں نے ان کو دیجے اس کا بواب من کرانح ختر مسلی اللہ علیہ و طعلیا فسلام سے بعران کا ساتھی ہے ۔ بدشک و طعلیا فسلام سے بعرانی کا مائے ہوگائی مسب سے بہلا جہا جرہ ہے سے این اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے ۔

صبت کودو باره بهجرت اورهی مقد جب یصنرات کے ماعة چندسلمان مرد تورتین می میشد کودو باره بهجرت اورهی مقد جب یصنرات صبت پہنچ کئے قو و ال بخبر بلک کمة والے سنمان بوگئے بی اور اسلام کو غلبہ برگیا ہے ۔ اس خبر سے بیخنارت بہت خوش موسئے اور ایس اور اسلام کو غلبہ برگیا ہے ۔ اس خبر سے بیخ کرمعلوم براکہ یخبر فلط ہے اور بیلے سے بھی زیاد تو کلیفیں سلانوں کودی جارہی ہیں ، یس کر بہت قلق بروا ، بھران بی سے معیشر کو وابس ہوگئے ۔ بہنی متحرت کے بعد ایک برقی جا عت نے اجس میں ۱۹۸۸مردا ور ۱۹۵ توری بتلائی جاتی بین متفرق طور بر بھرت کی ۔ اور بہلی بجرت حبشہ کی جمرت اول اور یہ دوسری بجرت متفرق طور بر بھرت کی ۔ اور بہلی بجرت حبشہ کی جمرت اول اور یہ دوسری بجرت مسئم کی بھرت اول اور یہ دوسری بجرت میں اور معنی میں اور معنی میں اور معنی اللہ عنی اللہ عنی اللہ محرم حضرت وقیق کے ساتھ صرف ایک بجرت کی بھرت کی تھی متال فی اسد الغاب و ما حوا کلا ھماالی ارض دونوں مرتبہ میشہ کو بجرت کی بھی متال فی اسد الغاب و ما حوا کلا ھماالی ارض

الحبشة الهجرب بن شدالي مكة و هاجرالي المدينة.

مدمية منوره كو ، مجرت ادوسرى مرتبه دونون حضرات ( تصرت عثمان اورهنر ارقية رصى الله تعالى منها) بهجرت كركم مشرتشريف له

إولاد إلى منات رقية رضى الشرع بها كم بطن مصصرت ايك منا جزاده تولد بهواجس كا نام عبدالتذر كه أكيا. اس صاحبزاده كى ولادت جيشه بم وئى بحق جصرت عستهان رضى الشرعنه كه ايك صاحبزاده كانام اسلام سعه بيط عبدالتذريقا. اس كى وجهسه ابوجهدالتذرك نيت على . يهر رجي حضوت رقية رصنى الشرع بالسع صاحبزاده تولد بهواتو اس كانام بهى عبدالشري يزكيا اورابنى كنيت الوعيداليشراق ركمي له

اس مما جزاده فی بی برسس کی عمر بانی ا درجادی الاولی سکت میں وفات بائی۔
صفرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنے ان کے جنازہ کی بنساز پڑھائی اور حفرت عمّیات
صفرت سید عالم صلی اللہ وفات کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرغ فیان کی آنکھ میں
معمولی مار دی جس کی وجہ سے جہرہ پر درم آگیا۔ مرص نے ترقی کی حتیٰ کہ راہی کی بیا ہوگئے۔ رصی اللہ دیا ہوئے۔

محزت عبدالله رصی الله تعالے عنے معرصت رقبیہ صی الله عنها کے بطن معرف الله وی الله عنها کے بطن معرفی اولاد نہیں ہوئی الله

وفات احضرت رقیة رصی الله تعالاعنها نفرنده بدر که دفات بانی بیمزوه بدر کاز از مقار صفوراً تدس صلی الله علیه ولم جب غزوهٔ بدر که سلته رواند بوی آدمزت رقیة رصی الله عنها بیمار تقیس ان کی تیمار داری کے لئے آب حضرت عثمان رصی الله تعالیٰ

له الاستيعاب ١٢. كه إسلالغابر تله الاصابر١٢

794

کو چھو دگرر دانہ ہوسے اور چونکہ آپ کے ارشاد سے انہوں نے غزدہ بدر کی شرکت محرد می منظور کی تھی اس لئے آئخصرت ستی اللہ علیہ ولم نے ان کو اس مبارک غزو میں مشرکی ہی مانا اور مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا۔

جس روز حضرت زید بن مار شرصی الله تعالی عند فتح کی خوشخری کے کہ مدمینه منوره پہنچے اسی روز حضرت رقید رضی الله عنمان رصی الله تعالی و فات بائی ۔ ابھی ان کو دفن کر ہی رسبے ستھے کہ الله اکبر کی آواز آئی ، حضرت عثمان رصی الله تعالی عنہ خاصری سے بوچھا کہ پینجیکی سے بولوں سنے توجیسے دیکھا تو نظر آیا کہ مصرت زید بن حسار شر رصی الله تعالی عنہ سید عالم صلی الله علیہ وسلم کی اوند فی برسوار ہی اور محرکہ بدر سے مشرکین کی شکست اور سافوں کی فتح کی نوش خبری سلے کر آسکے ہیں جصرت رقیب رصی الله تعالی عنہ الله عنہ الله عنہ الله معارک پرسوزش والے آسلے اور ذخم پولے گئے ہے۔ اسمی فی میں وفات یائی کی

سیدکونین صلی الله تعالے علیہ ولم غزود کا بدر کی شرکت اور شغولیت کی وجسے ان کے دلن میں شرکی نہ اوسکے تھے۔

صلى الله نعالى عليه وعلى آلم وعترته وصحبه وبادك وسلم.



## الم الموم خاللاً عنما

مضرت سيد عالم صلى الله تعالى عليه ولم كى تيسرى صاحبزادى صفرت أمّ كلتوم دصى الله عنها تضيل - ال كائعتيب بن إلى لهب سي نكاح بهوا تقاد ابجى خصتى نهوفها ك محى كه مال باب سك كيف سي ال في صفرت الم كلتوم دصى الله تعالى عنها كوطلاق دسك دى . (جيدا كه بسط گذر جيك بسعه) .

حضرت رقیداور حضرت الم کلنوم رصی الله عنها کو ایک سا تقطلاق مونی تقی آنحضر صلی الله علیه و مسفوصرت دقید رضی الله تعلیا کا نکاح مضرت عنمان بن عضان مونی الله عنها کا نکاح مضرت عنمان بن عضان مونی الله عنها کا نکاح اس کے بعد کسی سے نہیں کیا بحثی کرجب حضرت رقید رصی الله عنها که وفات موگئی تو حضرت عنمان رصی الله عنه الله عنها که وفات موگئی تو حضرت عنمان رصی الله عنها کا می کاح دریاد علی مال عنها کا می کاح دریاد عنها کا می کاح دریاد عنها کا می الله تو کا می می می ایک الله وفات میں می موا بحضرت عنمان می الله تو کو بیشرف الله عنها کی دوصاحبزاد یال رئیں۔ اسی سلے ال کو دوالنورین (دو مصل کے میں کے بعد دیکھ دو النورین (دو مصل کے میں کے بین د

المحضرت من الله تعالى عرب موس من الله تعالى عسب من الله تعالى و فات كم من الله تعالى و فات كم من الله تعالى عسب من الله تعالى الله

له الاستيعاب ١٢

F9A

کی صاحبزادی تھیں ان کے توہر صرحت تُحتیٰ ہیں مذافر می اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی تعال

الاستيماب في ذكر حفصة ١٢

کردوں ہوتہ ہاری ہوی کا مقاا ورتم اس کواس طرح رکھوش طرح نوشگواری کے منظم اس کی بہن کور کھتے ہے۔ یہ فرماکر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم سفر حضرت اُم کلنی من اللہ تعالیٰ عنہ الله تعالیٰ عنہ مونی الله ونہا منہ الله تعالیٰ الله تعالیٰ عنہ مونی الله تعالیٰ عنہ مونی الله تعالیٰ عنہ مونی الله تعالیٰ عنہ مونی الله تعالیٰ عنہ الله تعالیٰ الله تعالیٰ عنہ مونی الله تعالیٰ تع

وفات احضرت أم محليه من الشرة على عنها في المستعبان من وفات باي بحضرت أم محليه من الشرعها اورحضرت اسمار منت عيش اور بعض دوسري حجابيا في بحضرت أم محليه رضى الشرعها اورحضرت اسمار منت عيش اور بعض دوسري حجابيا مفال كوفسل ديا اور المحضوت من الشرعليه ولم مفان مح جنازه كى نماز برهان كوفسل ديا اور المحضوت من الشرعليه ولم مفان مح جنازه كى نماز برهان كوفسل ديا اور المحضوت من الشرعية ولم مفان من من المناسبة المناسبة

حصرت ليل بنت قانف فرماتى بي كرمين ان عورتول بي سيمتى جنهول سف رسول الشخصل الشعليه ولم كى بين حشرت أم كلثوم رضى الشدتما في عنها كوفسل ديا بخسل كه بعد آنخصرت ملى الشعليه ولم ست كفن مدكران كوبهم منه كفن ديا بكفن كرم في ابت كه ياس من الشرعارة وارد الم سام م كود سيت دسيم الما وسيت دسيمة.

دفن کے نے جب جنازہ قبر کے قبر میٹ لایا گیا توسیّدعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مام رہن سے مربایا کہ کیا تم میں کوئی ایسانتھ سے جس نے رات (کسی عورست سے ) مباسٹرت نرکی ہو ؟ .

حضرت ابوطلح رضی الشرتعائے مندے عرض کیا کہ یادیٹول الشربیں ایسا ہوں ۔ آپ نے ضربایا ۔ تم قبر میں اترجاؤ ۔ چنانچہ وہ قبر ہیں اُترسے ۔

صفرت انس رصی، مشرتعات عند فروات بین کرسید عالم صلی الشرتعال علیه وسلم گا بنگون سے اس وقت آنسو جاری محقے ہیں

مصرب الوطلي رضى الشرتعاك عنه كما تقريس أمار في من مصرب الأواد

اء اسلالغاب ۱۲ . كه اسلالغابه والاصاب ۱۲ . كه الاستيعاب في ذكر سيالي ۱۲ . مروري موجع ما دو ورور

كم مشكوة عن البخاري ١١ -

مصرت فنل اورصرت اسامه رضی الله تعلیا عنیم می سسرید عقر اید مسلی الله علیم می سسری عقر اید علیه ولم نے معضرت ام کلتوم رضی الله تعلیا عنها کی وفات براً محضرت صلی الله علیه ولم نے فرای کا گرمیری تیسری لاکی رہے بیا ہی ) جوتی تویس اس کا نکاح بھی حضرت عشما کی سے کردیتا ہو

صفرت على صنى الله تعالى عندسه روايت ب كر (اس موقع بر) سيد على الله عند الله عند وايت ب كر (اس موقع بر) سيد على الله عند الله عند وكر الله عند وكر الله عندا والله عندا والمر صناها



له الاستيعاب ١١ . عه اسالغاب ١١ . عه اسدالغام في ذكرعمّالُ ١١ -

## عنبراورعبيبكا نجام

الولبب بد بخت سک ایک لائے کا نام عتب اور دوسرے کا نام عتب اور دوسرے کا نام عتب اور تیسرے کا معتب تھا ۔ انحضرت سلی اللہ علیہ ولم نے متب سے حضرت رقید رضی اللہ علیہ ولم نے متب سے حضرت رقید رضی اللہ علیہ ولم نے کا نکاح کر دیا تھا ۔ چرجب ان کے والدین سفان سے کہا کہ محد رصلی اللہ علیہ وسلم ) کی لاکیوں کو طلاق دے دو تو دو فول نے والدین سفان سے کہا کہ محد رصلی اللہ علیہ وسلم ) کی لاکیوں کو طلاق دے دو تو شوم رف طلاق دے دی اور حضرت ام کلوم رصی اللہ تعالى عنبا کے شوم رفی اللہ تعالى عنبا کے شوم رفی اللہ تعالى ورب اللہ علیہ ولم سکے پاس آگر آپ کی گشتا خی اور ب ادبی طلاق مجی دی اور نامناسب العا فرزبان سے نکالے یصنوراً قدس میں اللہ علیہ ولم سنے اس کو بد دُعا دی اور بارگا و اللی میں عرض کیا کہ اسے اللہ اللہ علیہ ولم اللہ علیہ والی موجود سکتے ۔ اس کو بد دُعا دی اور بارگا و اللی میں عرض کیا کہ اسے اللہ اللہ علیہ ولم اس بود عالی موجود سکتے ۔ میں سے ایک جا فرکو اس پر مسلط فرا ۔ اس وقت الوطا اب مجی ولم اس موجود سکتے ۔ وہ با وجود مسلمان مذہور نے کے یہ بدر عاس کر بہم کے اور اس لوشے سے کہا کہ اس بود عاس کر بہم کے اور اس لوشے سے کہا کہ اس بود عاس کر بہم کے خلاصی نہیں .

اس کے بعد آیک موقع مرابر اہد ایک قافل کے ساتھ شام کے سفر میں دوانہ ہوا ۔
اس کے ساتھ یہ لاکا بھی تھا جو اسخفرت میں الشرطیر ولم کی بدد عالے جکا تھا۔ الراہب کو اسخفرت میں الشرطیر ولم کی بدد عالے جکا تھا۔ الراہب بدد عاصر ورگف کر رسید کی ۔ اس لئے اس نے قافلہ والوں سے کہا کہ مجھے محمد وصلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم ) کی بدد عاکن فکر ہے ۔ سب وگ ہماری خبرر کھیں ، جیلتہ چیلتے ایک منزل بر ہینتے ۔ وہاں ور ندسہ بہت سے ۔ لہٰذا حفاظتی تد سیرے طور بریہ انتظام کیا کہ تمام کا فلم کا سامان ایک جگے مجمع کرکے ایک فیلرسا بنا دیا اور بھراس کے او بر حقیہ کو سلادیا اور اور تاس کے او بر حقیہ کو سلادیا اور اور تاس کے او بر حقیہ کو سلادیا اور اور تاس کے او بر حقیہ کو سلادیا اور اور تاس کے او بر حقیہ کو سلادیا اور اور تاس کے او بر حقیہ کو سلادیا اور اور تاس کے عادوں طرف سوگئے ۔

التُدتماك كفي لم كوكون مدل مكتاب، تدبيرنا كام بوئى اوردات كوايك خير آیا درسب کے منسوع علمے اورسب کو چوٹر تا جلاگیا۔ بھراس ذورسے ز قندلگانی کم سامان کے شیلہ پر جہال عتیب سور لج تھا وہیں بہنچ گیاا در پہنچے ہی اس کا سرتن سے جدا كرديا-اس في ايك أواز عبي دى مرسائة بي ختم موجيكا عقار مذكوني مددكرسكا مَدِدِكَا قَامُهُ مِوسَكَمَا عَا وَلَهُ تَكُنُ لَّهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْ نَهُمِنُ دُوْنِ اللهِ

وَمَاكَانُ مُنْتَصِرًا. والكبف

بعض تورضين في مكاسط كرحصنيت أم كلتوم رضى الشرعنها كاشومرسلان موكي عَمَا اور برواقعہ دومرے بھائی کے ساتھ بیش آیا (جس سے حضرت رقیہ رضی التُدتعاليٰ عنها كانكاح بهواغما) بهرحال معترنت رقبه ا در معترنت ام كلثوم رضى التُدتعاسك عنبها كه يسل شوم رون من سے ايك مسلمان موستے اور دوسرے كم ساتھ به واقع ميش آيا. جمع الفوائد میں اس رشیروالے واقعہ کوعتیہ کے تعلق مکھاسے اور اس کو تکثر ام كلتوم كاشوهر بتاياب اوريهي مكواس كرشام كوحات موسئ جب اس تافله غدمقام زرقا ومي منزل كي توايب شيرآ كران كے كر د تھرنے لگا۔ اس كو ديجھ كمه عتيبه نے كہاكہ إئے التے يہ تو مجد كو كھا كے چوڑ ركا جيساكہ محد رصل اللہ عليه كوسلم) ن بددُ عادی تھی۔ محد صلی التُرعليہ و تم نے بيٹھے بيٹے ہے بہال قبل کرديا. اس كے بعدوه شیر حلیا گیا اور جب سوگے تو دوباره اکراس کوتنل کردیا.

دلاكل النبوت ميس مجي اس واقعه كودرج كياسي مكرمقنول كانام عتبه بتاياسي سلسلهٔ بیان میں بیر مجی مکھاہے کرجب وہ قافله شام میں داخل ہو گیا تو ایک شیررور سے بولا۔اس کی آواز سن کراس رائے کا حبم محر محرانے لگا۔ توگوں نے کہا تو کیوں كانيتا بصحوبها را حال ومي تبرا حال . اس قدر در نے كى كيا صرورت ب و اس نے جواب دیاکہ محرر اصل الشرعدیہ ولم ) نے مجھے بددعا دی بھی خدا کی تسم إآسمان کے ینے محدر اصلی اللہ علیہ ولم ) سے سے کوئی نہیں ،اس کے بعدرات کا کھانا کھانے کے یے ہیں تو ڈرک وجہ سے اس ایشے کا باقد کھانے تک نہیا، مجیرسونے کا دقت آیا تو

سب مّا فله واسفاس كو كھيركرايىنے درميان يس كريك موسكنے اورشير بهبت عمولي آواز سے بعینبینا آیا ہوا آباا در ایک ایک کوسونگھنار بارحتیٰ کراس لڑکے تک بہننج گیا ا دراس م حملاکردیا۔ آنری سانس لیتے ہوئے اس نے کہاکہ یں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محدّ ہوائیہ عليدوسلم) سيسے زيا دوسيتے ہيں۔ يہ كه كرمرگيا. الولهب سے بھي كهاكر ميں يہلے بھر حيكا تقا كم محتر (صلى الشرعلية ولم) كى بددُ عاسهاس الإسك كو جيشكا إنهبي الم لين صحيح ببي معلوم ، مو تاييك كربيه وا قدعتيب كرما تقه پيش آيا كيونكه عتب متعلق الاصاب اورالاستيعاب اوراسالغابين كلهامي كهاميك ومسلمان بوكف تقيرها فظابن حجرح الثر تعاسله اصابه مي تصحة بي كرجب آنخضرت سلى الشرتعالي عكيدوكم فتح يحدو تعدير كم مظمه تشربي لائد والم في المسيخ جيا مصرت عباس صى الله تعالى عندس فرما ياكم تهاري بعانى زالولهب) كمبيط عتبه اورمعتب كبال بي وانبول في جواب دياكه وه دونول كم جيور كري المين أب فرمايان كوسف و يناني وصفرت عباس وفي الشرعة ان كوع رفات مصر ماكر المات وه دونون عجلت كسائة آسكة اوراسلام قبول كرليا. أتحضرت صلى الله عليه وسلم نه فرما ياكهي سفايينج يحاكم ان دونو ل لاكو سكوايين رب سے مانگ لیاہے۔ اس کے بعد بھاہے کوعتیہ مکر سی سے اور وہیں و فاست بال بغزوة حنين كرموقعه مريد دونون بهائي الخضرت صل الله عليه وسلم كم سائق يخفر كنتي برثمي شقادت اور بذئختي ہے كەلولېپ اورخو د اس كالوا كامان رہے ہى اور دل سے مان رہے ہیں کرمحمد رصلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکو ل سیانہیں اور ان کی مڈھا صردر مگے گ اور خدا و ندعالم کی طرف سے صرور عذایب دیا حائے گا مگر بھیر بھی دین جی تو<del>ل</del> كرسفا وركلمة اسلام يرشطنه كوتيارز موسئه بجب دل مين مرث دهرمي اورصد مبيط حاتى ہے تواچھا خاصاتم و دارانسان باطل برجم ماناہے اورعفل كى رمنانى كو نبول كرية كربحائ نفس كاشكارين كرايته رت العزّت كي ما إنسكي كي طرف حيلا جا آج اعاذنااتله تعالىمن شرالانفس وتسويل الشبطن أمين يارب العالمين له دلاك النبوت متلك مطبوعه دائرة المعارف حيدر آباد ١٢

## صرف فاطر تبرا بضج الله عنها

الاصابر مین کھاہے کہ صفرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہیں کدان کی ولادت اس ولادت اس کے اکتا اللہ وہ کی ۔ مرائنی فریاتے ہیں کدان کی ولادت اس وقت ہوئی جب کہ اس مخصرت میں اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ۲۵ سال بھی اور اس وقت قریش کوبة اللہ کی تعمیر میں سکے ہوئے سفے اور سیدعالم صلی اللہ علیہ والم ہمی ان کے ساتھ مشنفول تھے۔

جب سید عالم سل الله علیہ ولم کورب العزت کی جانب سیے بینع کاظم ہواا درآئی فی بامرالئی تو حید کی دعوت دینا نشروع کردی تو قریش کر آئی سے دخمن ہوگئے اور طرح طرح سے آئی کوستانے گئے۔ آئی کی تطبیف سے آئی کی اہلی محترم بھنرت فدیجہ رضی اللہ تعلیا اور آئی کی اولا دسب ہی کو تکلیف ہیں بینی اور دکھ ہوتا تھا بھنرت فالمی ما فی اولا دسب ہی کو تکلیف ہیں بینی اور دکھ ہوتا تھا بھنرت فالمی مینی اللہ عنہ بالبنی کم عمری میں ان تکلیفوں کو بہتی تھیں۔ ایک مرتب سید عالم صلی اللہ علیہ سے کہ مورت میں ان تکلیفوں کو بہتی تھیں۔ ایک مرتب سید عالم صلی اللہ بینے ہوئے میں ان تکلیفوں کو بہتی تھیں۔ ایک مرتب سید عالم صلی لیڈ بینی میں میں میں میں ان تک بینی سے ایک بد بخت نے صاحتر میں مجلس سے کہا کہ بوتم ہیں ہے بینی ہی میں میں میں میں کو کون اس کام کو کوسک ہے کہ فالاں خاندان سے جو او نہ دیج کیا ہے اس کی اوٹھ جو

لم الاستياب، عدهوابوجهل كمافيجع المغوالد

K.0

اور نون اور لیدسله آسے اور کھیرجب بیسجدہ میں جائیں تو ان سے کا ندھوں کے درمیان رکھ دے۔ یہ سنے زیادہ برخت مطودے دیس میں مسبے زیادہ برخت مظا۔ اس سنے یہ سب گذی چیزیں لاکر سیدعالم صلی الشرعلیہ وہم کے دونوں کا ندھوں کے درمیان دیکھ دیں اور آب سجدہ ہی میں رہ گئے۔ آب کایہ حال دیکھ کران لوگوں نے اسے خود ہوکر) منسان شروع کیا اور اس قدر ہنے کہ شری وجہ سے ایک دومرے پر الرسن فرد ہنے کہ شری کی وجہ سے ایک دومرے پر گرسنے گئے۔

کسی نے یہ اجراد کھ کرصفرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کو جا کرخبردی (اس وقت وہ فرخر تھیں) جر باکر دوری جی آئیں ادر سید عالم صلی اللہ علیہ وہم کے مبارک کا ذولو سے الحقاکر دہ گذرگی بھینک دی اور ان ہوگوں کو بُرا کہنے گئیں ۔ بھر جب سیدع الم صلی اللہ علیہ وہم نمازے فارغ ہوگئے تو آب نے تین مرتبہ بدد عا فرمائی ۔ آب کی عاد تھی کہ جب کہ عا فرمائی ۔ آب کی عاد تین مرتبہ بوال کہتے تھے تو تین مرتبہ بوال کہتے تھے تو تین مرتبہ بوال کہتے تھے ۔ آپ نے اقرال توقریش کے سائے عام بدد عاکی اُ اللہ ہے۔ تین مرتبہ بوال کہتے تھے ۔ آپ نے اقراب کے مربہ اللہ اللہ تھے کہ تو توریش کے سائے عام بدد عاکی اُ اللہ ہے۔ تھی کہ بند گئی ہے تو تین داسے اللہ تو توریش کے سائے عام بدد عاکی اُ اللہ ہے۔ تو تین مرتبہ والی کہ تو توریش کے مداور اس کے بعد قرابی کے مربہ ایک مدخول کے نام کے بعد قرابی کے مربہ ایک کے مربہ ایک کے مربہ ایک کے سائے علیمہ وعلیم و بدئ عافر ای اُن اُنہ کے مربہ ایک کے سائے علیمہ وعلیم و بدئ عافر ای اُن اُنہ کے مربہ ایک کے سائے علیمہ وعلیم و بدئ عافر ای اُنہ کے مربہ ایک کے سائے علیمہ وعلیم و بدئ عافر ای اُنہ کے اُنہ کے مربہ ایک کے سائے علیمہ وعلیم و بدئ عافر ای اُنہ کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے نام کے کہ مراکب کے سائے علیمہ وعلیم و بدئ عافر ای آب

الغرض صغرت فاطمه رصنی الله عنها کا بچین دین کے الے تعلیفیں بہنے می گزدا حتی کرمید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایذا ؤں سے بچنے کے لئے مریز منور ا

كوبجرت فرمانك.

م بحرت كى عنى اور آب اپنے تمام كند كو كم منظم بى بى چور شكة منظة حضرت مديق الله عند كوفيق مفر بناكر بمحرت كى عنى اور آب اپنے تمام كند كو كم منظم بى بى چور شكة منظة حضرت مديق اكبر رضى الله و عيال كو چور كرات كے ساتھ بلے رضى الله و منال كو چور كرات كے ساتھ بلے سكة بحضرت عائم ملى الله و عيال كو چور كرات كے ساتھ بلے سكة بحضرت عائم ملى الله و عيال كو جورت من الله و الله و الله و كان قوم دونوں بيولوں جو مسرت موده اور حضرت عائم من الله و عنال عنها) كو اور مفروت عائم من الله و الل

ا مشكوة عن البخاري واللم ١٢

عد فجع العوالد فبارت وهىجوبرية

ابی صاحبزادیوں کو کو بہت ہے۔ جو ڈکر تشریف ہے گئے اور مدینہ منور ہ بہنے کرجب آپ مقیم ہوگئے تو فرید بن حارثہ اور الورانیخ کو دوا و منٹ اور با بخے شو در ہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ ہم سب کو مدینہ منورہ سے جائیں اور حصرت الو بکرشنے بھی اس مقصد سے دو یا تین اون ف دے کر آ دی بھیجا اور اپنے بیٹے بواللہ رضی اللہ بخذ کو لکھ دیا کہ سارے کنبہ کو لے آ کو ، جنا بچہ حضرت سیدعالم حسی اللہ علیہ وسم اور صدیت اکبروضی اللہ بخذ کے سب گھروالوں نے ایک ساتھ مدینے منورہ کو ہجرت کی اکسس قافلہ میں حضرت فاظمر منا اور ان کی بہن حضرت ام کلٹوم اور ام المؤمنین حضرت سودہ دھی اللہ تھالی عنہا اور حضرت امعار بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اور اس کے علاوہ دیگر حضارت ہے۔

جس وقت بے قافلہ مدینہ منورہ بہنچا، سیدعالم صلی اللہ علیہ ولم سجد کے آس بال اپنے اہل وعیال کے لئے مجرب بنواد ہے تھے۔ ان ہی میں اُئی نے اپنی صاحبرا دیوں اورام المؤمنین حضرت مودہ رضی اللہ عنہا کو تھیرا دیا۔

محضرت انس رضی الشرعند فرایا که پیلے حضرت الو مجرصدیق رضی الشرعند سف سیّد عالم صلی الشرعلیہ و لم کو پیغام دیا کر صفرت سیّدہ فاظیر زُشرا سے میرانکاح فرادین کی ایٹ سفا عوامن فرایا ، بھران کے بعرصفرت عمرضنے بھی بی پیغام دیا دیکی آپ سفان کے پیغام سے بھی اعراص فرایا ( بجب کدان دونوں اکا برکومعنوم ہوگیا کہ آپ ہمار سے نکاح میں مذدی سے تھی و دونوں سفون میں الشرعنہ کو راسے دی کہتم اسپنسلے نکاح میں مذدی سفرت علی رضی الشرعنہ کا بیان سپے کہ مجھے انہیں حضرات نے اس چیز کی طرف متوجر کیا جس سے میں غافل تھا۔ ان کے توجہ دلانے سے میں سیّدعا کم صلی الشرعلیة کم متوجر کیا جس سے میں عاصر ہوا اور سینام تکاح دے دیا ۔

اے زر قانی علی المواجب ا

مسندا کا اخذ میں صنوت علی رضی المندعز کا داقعہ نودان کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب یمی سف سے سید عالم صلی المندعلیہ وہلم کی صاحبزادی کے بارے بی ابیتے کاح کا بیفا اجیتے کا دارادہ کیا تو میں سفے ددل ، میں کہا کر میرے باس کچھ بھی نہیں ہجے۔ بھریے کام کیونکرانی میا ادارہ کیا جندی اس کے بعد ہی معادت اور نوازش بلسٹے گا جندی اس کے بعد ہی معادل میں سینہ عالم صلی الشرعلیہ وہلم کی سخاوت اور نوازش کا جنیال آگیا داور موج لیا کہ آپ خود ہی کچھ انتظام فرا دیں گے ، البندا میں فیصا خرور کی کا خیال آگیا داور موج لیا کہ آپ خود ہی کچھ انتظام فرا دیں گے ، البندا میں فیصا خرور کی کہا جنور کی کیا جنور کی البندا میں نے عرض کیا جی بال کو میں نے عرض کیا جی بال کہا ہی اور ذرہ کہاں گئی جومیں سے تم کو فلاں دور دی تھی جیں نے عرض کیا جی بال وہ ذرہ کہاں گئی جومیں سے تم کو فلاں دور دی تھی جیں نے عرض کیا جی بال

موا مب لدنيه مي سيد كر تعزرت على دخى الشرعند في طرايا كرجب مي في ابنابيغاً ويا توسيّد عالم صلى الشرطيد و لم سنه سوال فريا يا كري تجربه السيد باس ميه مي من في عرف كيا ميرا هو و الدوره ب . فريايا تمهار ب باسس هو شدكا بهونا (جهاد ) كه ليُ ضرف سه مين الساكروكد زره كو فروخت كردد . چنا بخر مي في و زره چارشواسى درم مي فروخت كردد ي اور آپ كى مبارك كود مي دال دى . فروخت كرسك رقم آپ كى فدمت ما عنركر دى اور آپ كى مبارك كود مي دال و با و آپ سنه اس كى نوشتو بها له با و الله كودى اور فرياياكدا ب بلال ا جا و اس كى نوشتو بها كريد كا ايم بهركر حضرت بلاك في مبارك كود مي دال ا با و اكر بها د بال الله كودى اور فرياياكدا ب بلال ا جا و ايم بها د بال الله بها كودى اور فرياياكدا ب بلال ا جا و ايم بها د بال الله و بي بي مبارك كود مي الله الله الله على من الله و ايم بي منارك كا كي كا ايم بي منارك كا كون الله و الله الله على من الله و الله و

کے گھر بھیج ویں مجیر نماز کے بعد خودان کے بیاں تشریف نے اور تصرت سیدہ فاطمہ زم راصی اللہ میں بانی لے کرآئیں ما فاطمہ زم راصی اللہ میں بانی لے کرآئیں میں ان سے سید براور سرم بانی سے ان کے سید براور سرم بانی سے ان کے سید براور سرم بھینے دسینے اور مارکاہ خداد ندی میں دُعاکی ۔

اَنْتُهُمْ اِنِّنَ اُعِيْدُ هابِكَ الدائم السَّرِي السَّالِ الله الدائم المادكوشيطان مردود كاشرات و دُور يَّن السَّالِ السَّرِيمَ الله السَّمَ الله السَّرِيمَ السَّرَامِيمَ الله السَّرِيمَ السَّرِيمَ السَّرِيمَ السَّرَامِ السَّرِيمَ اللهُ السَّرَامِيمَ السَّرَامِ الس

اس کے بعد ان کے دونوں کا ندھوں کے درمیان اس بانی کے جھینے دیئے بھر علی رضی اللہ عند سیے بھی باتی منگایا وراس میں کلی کرے ان کے بسراور سیمنا وردونوں کا ندھوں کے درمیان چھینے دسیئے اور وہی دُعادی جو گئت مگر حضرت سبّدہ فاطمہ رمنی اللہ تعالیٰ منگا کودی محق اس کے بعد یہ ضراکر والیس تشریفین سے اسے کہ بعث باکودی محق اس کے بعد یہ ضرائر والیس تشریفین سے اسے کہ بست میں اللہ والی تشریفین سے اسے کہ بست میں اللہ والی تشریفین سے اسے کہ بعد یہ درموں ہوئی .

مِي مقرر كرك على شيه فاطريخ كانكاح كرديا الرعليُّ اس پر راصي بهون. اس وقت بخترت على رضى الشرعمة موجود منسقة اس كے بعد الخضريت صلى الشرعليه وسلم في ايك طبق میں ختک مجوری رفعیٰ جموارے) منگائے اور ماضرین سے فرما یا کتب کے باتھ چوارے پڑی مے نبوے ۔ چنانچہ ماصرین نے ایسا ہی کیا . مجراسی وقت حضرت على بيني الشرتعالي عنه بهبنج محية ال كود يجدكرا تخضرت على الشرعلية ولم مسكل في اور فرا ياكد ب شك الترتعاك في محميم دياكتم سه فاطركا نكاح يا تشومتقال ما ندى مبرمقرد كرك كردون كياتم اس برراحنى بو وانبون فيعرض كياجي مي راضى مول بارسول الله!

جب حضريت على رصى الشُّرعه سنة رضا مندى ظام كرد ي أو آنخصنرت صلى النُّد عليه ولم نے دُعاديتے ہوئے فرمايا : ـ

جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُما وَ أَعَزَّجَدَّ كُمَّا اللَّهُمْ مِن جِرْر كَهِ اورتمارا نعيب المِعارس وَمَادَكَ عَلَيْكُمُ اوَأَخْدَجَ ادرتم يربركت دسادرتم سي ببت ادرياكيزه اولادُظاہرِفراستَ.

مِنْكُمُاكِتِيرُ اطَيِّبُاله

الاصابين ككاسصتذوج على فاطمة في رجب سنة مق المدينة ونبى بهامرجعهد صنبدرولها يومئد ثمان عشرة سنة . (يعنى حضرت على صى الشرعند في حضرت فاطمه صى الشرعنها سعا ورجب مي تكاح كياجب كربجرت كرك مدمية منوره يسنخ عظ اور وصتى غزوة بدرسے واليس موسف يرموني. اس وقت حضرت مستده فاطمر حنى الدعنها كي عمر اسال على اس ميد معلوم ہوتا ہے كەنكاح اور زصتى ايك بى ساتھ نەبونى بىتى ـ جهير الاصابين لكعاب كرآ تحضرت للاستعليرو لم في جبيز من صنرت سيده فاطمرضا لشرعناكوا كمب بجيمونا اوراكب جيزك كالحيمس مبركمجوري جيال معرى مولئ عتى اور دوم كيال اور دومشكيزي عنايت فرلم في. ايك روايت مي مارتيم آئين له مواهب لدنيه ١٢. عه استيعاب مي سبح كه ان كي تمرشريف اس وقت ١٥ سال ٥ ما وهي جيباكر بيل كذريكاب اس اختلات روايت معصدي كونى فرق نهي رقم ١١٠

کام کی سیم التر علی التر عند کے باس کوئی خادم نہیں تھا۔ گھر کا کام کا کام کی سیم کا کام کی سیم کا کام کی سیم کا کام کی سیم دونوں میاں بیوی مل کر کر لیتے ہے جضورا قدس میں اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم اللہ علیہ منزادیا تھا کہ وصی اللہ عنہ الکھرے اندر کے کام کیا کری امثلاً آجا گوندھنا بھانا، مستر بھیانا، جھاڑو دینا دعیرہ ) اور علی گھرسے باہر

كام الجام دياكريك

اولاد می بنیں ہوئی اور حضرت دور میں حضرت سیدنا علی رضی الله تعالیہ منی الله تعالیہ عنی الله تعالیہ عنی الله تعالیہ کو پیارے ہوگئے گئے اولاد میں جوصا حبزادی حضرت اُم کونی منی الله عنہا ہے تو کوئی الله عنہا منی الله عنہا ہے تو کوئی الله عنہا من الله عنہا ہے تو اولاد ہوئی تنی الله عنہا ہے تو اولاد ہوئی تنی الله عنہا ہے تو اولاد ہوئی تنی الله عنہا کی اولاد ہیں ، آئے ضرب سند فید الله علیہ والله عنہا کی اولاد ہیں . آئے ضرب سن الله علیہ والله عنہا کی اولاد ہیں . آئے ضرب سنی الله علیہ والله علیہ والله عنہا کی ورد عام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی صاحبزادی سے جونسل مبلی وہ آپ کی نسل مجمی گئی ورد عام قاعدہ یہ سبے کہ آپ کی صاحبزادی سے جونسل مبلی وہ آپ کی نسل مجمی گئی ورد عام قاعدہ یہ سبے کہ انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے جاتی ہے اور جمی مسے جونسل مبلی سے واللہ عنہا کی اور اسے جنسل مبلی مسے جونسل مبلی سے خونسل مبلی سے کہ انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے جاتی سبے اور جمی مسے جونسل مبلی سے واللہ عنہا کی سے خونسل مبلی سے کہ انسان کی نسل مانی عباتی ہے ۔

حصرت ابن عبكسس دحى الشرعنهاس روايت سبت كداً نحضرت لى الشرعلير والمهسف

له موابب لدنيرح مشرح زرقاني ١١- كله المترعيب ١٢-

يمن المواجب وشرحه ١٠ - كمه زا والمعادي - همه اسلالغابير ١٠

فرها که میدشک الشرخ میرب علاده جو بھی نبی بیجاس کی ذرمیت اس کی بشت فرمان گا ادر میری ذرمیت الشرفعال نے علی کی بشت سے جاری فرمان گا سب سے بہلے صنرت صن رصی الشرفعذ بریا بوسئے سیدعالم صلی الشرعلیہ ولم نے ان کا نام حسن بچویز فرمایا ۔ خود ہی ان کے کان میں افران دی اور عقیقہ کے روز صفرت سیدنا فاطمہ رضی الشرتعالا عنها سے فرمایا کہ اس کے بالوں کے وزن کی برابر جا ندی صدقہ کرو ۔ صنرت سیدہ فاطمہ رصی الشرتعالے عنها نے وزن کیاتو ایک در ہم دیجونی بھر ) یا اس سے کچوکم وزن انزا . ابوداؤد اور نسان کی ایک دوایت میں ہے کہ تخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے صنرت میں میں الشرعلیہ وسلم نے صنت اور صغرت میں رصی الشرتعال عنها دونوں کا عقیقہ فرمایا ۔

بھرا گلے سال حضر بیٹ میں رضی اللہ عند کی ولادت ہوئی ۔ آنحضرت می اللہ علیہ ولم ان دونوں سے بہت مجتب فرمائے سئے ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پول میں ادر یہی فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں جوانوں کے سردار میں ۔

حضرت سيدنا على صى الله عنه مدوا بت ب كرسينه مد بك محضرت أنخفرة ملى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله عنه المرح من المركة المرح من الله على الله على والمركة المركة المر

 تم نام ال کا ام کیار کا ایم سے عرض کیا حرب رکھ دیاہے۔ آب نے فرایا نہیں اس کا محت ہے۔ بھرجب سین کی ولادت ہوئی تو یں نے اس کا ام بھی حرب تجریز کردیا۔ آخرت میں اللہ علیہ وہم تشریف اسکا اور فرایا کو دکھا و میرا بٹیا کہاں ہے؟ اس کا تم نے کیا نام رکھا؟ میں سنے عرض کیا حرب نام رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرایا نہیں وہ سین ہے۔ بھرجب تمیسرا بھے ہوا ہوا تو اس کا نام بھی میں سنے حرب بجویز کردیا۔ آن محضرت میں اللہ علیہ ہوئم تشریف للہ نے اور فرایا دکھا و میرا بٹیا کہاں ہے؟ اس کا تم نے کیا نام رکھا ؟ میں نے عرف کیا کہ حرب نام رکھ دیا ہے احرایا نہیں اوہ محسن ہے۔ بھر فرایا کہ میں نے جوان کے نام بجویز کردیا۔ آن کھر فرایا کہ میں نے جوان کے نام بجویز کی کہ سے میں یہ میں نے بوان کے نام بجویز کی سے میں یہ میں نام اور ن دیم فیصولوات اللہ وسلام علیہ اکے دیمیوں کا مشہر تھا کہ جس سے کا نام میں ان کے ایک سنے کا نام شہر دو صرب کا شہر تیسرے کا مشہر تھا کہ جس بھی نام ہیں ان کے ایک سنچر کا نام شہر دو صرب کا شہر تیسرے کا مشہر تھا کہ جس بی نام ہیں ان کے ایک سنچر کا نام شہر دو صرب کا شہر تیسرے کا مشہر تھا کہ جس بی نام ہیں ان کے ایک سنچر کا نام شہر دو صرب کا شہر تیسرے کا مشہر تھا کہ جس بی نام ہیں ان کے ایک سنچر کا نام شہر دو صرب کا شہر تیسرے کا مشہر تھا کہ جس بی دو تو ایک کے ایک سنچر کا نام شہر دو صرب کا شہر تیسرے کا مشہر تھا کہ جس بی دون دو سیالہ کا مشہر تھا کہ جس بی دون کیا کہ سنچر کی سند کو سیالہ کو سیالہ کی دیا ہے کہ اس کے ایک سنچر کا نام شہر دو صرب کا شہر تیسر کے ایک سند کی کھر کی سند کو کھر کیا کہ کو سند کی کھر کے دیا ہوں کو کھر کیا کہ کیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کا نام شہر دو صرب کا شہر تیسر کے ایک کے دیا کہ کے دیا کہ کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کہ کی کے دیا کہ کے دیا کہ کی کے دیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کھر کی کی کے دیا کہ کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کی کی کے دیا کہ کی کو کے دیا کہ کے دیا کہ کی کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کی کی کے دیا کہ کی کی کے دیا کہ کی کی کی کی کی کے دیا کہ کی کی

محضرت سیده فاطهرضی الله تعالے عنها کے تیسرسے صاحبزاد و محضرت محس صی الله تعالے عندنے بچین می میں وفات یائی کیے

تحضرت سستده فالمه دحنی النشرعنهاست مین صاحبزادیاں پیدا ہو کمیں . ادّ ل جعنرت رقبہ رحنی اللّہ تعالىٰ عنها جنہوں نے بچبن میں انتقال فرایا . اسی وجہ سے بععل مؤرخین سفے ان کو کھا بھی نہیں ہے .

دومری صاحبزادی مصنرت ام کلتوم صی انته تعالی عنها تخیس ان کا بهلانکاح تعظر امیرالمومنین عمربن الخطاب رضی الشرعهٔ سی بهوا تصاحب سیدا یک صاحبزاد سی تصنرت زیشر اور ایک صاحبزادی معضرت رقیم نیرا به وسی .

پیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی و فات کے بعد حضرت عون بن جعفر شدے کاح ہوا اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کیسر جب ان کی و فات ہوگئی تو ان کے بعالی تحضرت محمد بن جمعفر رضی اللہ تعلی عند سے بکاح ہوا۔ ان سے ایک صاحبزا دی پیدا ہوئیں ہو

لمصحبع الغواكد ومسسعنده مام احداثه المواجب وشرحه

کحسن ان کا ترجمه پسے ہے۔

مؤرضین نے صفرت علی رضی الشرقعائے عنہ کی تمام اولاد کی تعداد ۲ الم بھی ہے جن میں ۱۹ الا کے اور ۱۹ الا کیاں بعارت میں ۱۹ الا کے اور ۱۹ الا کیاں بعارت من الشرعنہ کے ۱۵ الا کے اور ۱۵ الا کیاں بالم برتیں اور حصفرت میں نے 18 الا کے ۱۳ الا کیاں بیا ہوئیں .

رضى الله تعالى عنهم وارضاهم مرابعين اجعين وجعلنا بهديهم متبعين وليله تعالى اعلم وعلمه والمحكم



## فاعتبرواياأولالأبكه

مصرت سيده فاطمرز مرارضي الشرنغاك عنباآ تحضرت سيدعالم صلى الشرعليه ولمم كى وسے زیادہ بیاری اور جببتی صاحبزادی تھیں۔ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی مردار بتایا ہے۔ ان کی سٹ ادی کس سادگی ہے آن محضرت صلی اللہ علیہ والم نے کی یہ بہت غور کرنے اور غور کرنے کے بعدا میں او لاد کی شادیاں اسس کے مطابات كينے كى جيزے . آج لوگ آنحصر بنصلى الله عليه وسلم اور آب كے اہلِ بيت اعليم الرّ والرصنوان) کی محبّت کے بڑے دعوے کہتے ہیں سکین ان کے امتیاع اور افتدا و کو اپنی اورخاندان كى ذكت اور عارمجيتے بي حضرت على صى الله تعالى عندف كاح كا بريغام دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا منگی کے تمام طریعے جن کا آج کل رواج ہے ان میں سے کوئی بھیرا بھی زکیا گیا۔ پرطریقے لغوا ورسنت کے خلاف ہیں . پھر المخضرت صلى الشعليه وسلم في خود بي نكاح يرهايا. اس معمعلوم بواكه بايكالإلى ك نكاح سكه وقت چھيے چھيے چرناجس كاآج كل دستورسے بيھي آنخصنرت سلى الله عليه ولم کے طریقہ کے خلات ہے۔ بہتر بیسے کہ بایب خود اپنی لاکی کا نکاح پڑھ ہو ہے۔ بہر بھی تقور ا سامقرد کیا گیا. ہزاروں رویدم می تقرد کرنا اور وہ بھی فغزا وربرائ جانے کے لئے اور کھرادا مذکرنااس بیں انخضرت مل الشرعليرولم كا تباع كهاں ہے ہجو لوگ مہر زیادہ باندھ دیتے ہیں اور معراد انہیں کرتے دہ قیامت کے روز بوی کے قرضداوں 2050

ف بارات پڑھائی ندائش بازی کے ذراید اپنا مال بچونکار دونوں طرف سے سادگی برتی گئی۔ قرص ادھارکرے کوئی کام بہیں کیا مسلمانوں کولازم ہے کرسردار دوجہال صلی الشرعلية لم ک بيروی کومذ صرفت اعتقادسے بلکھل سے صروری مجھیں۔

به بیزگنا مختصرتها ؟ اس گنفصیل بهم که بین در اخضرت سی الد علی در کم نوکسی سی قرمن ادهاد کرسکه جهیز تیار کیانداس کی نهرست لوگون کو دکھائی در جهیز کی جیزوں کی تشہیر کی گئی دیم کو کسس کی بیروی لازم ہے اگر بیٹی کو کچھ دی تو گنجائش سے زیادہ کی فکر یس من برای اور دکھا واکر سکے مذدی کیوں کر براین اولاد یک ساتھ احدان ہے دوسروں کو دکھلاکر دینایا فہرست دکھانا سراسر خلاف سندع اور خلاف سندے دوسروں کو دکھلاکر دینایا فہرست دکھانا سراسر خلاف سندع میں اور خلاف سندے میں اور خلاف سندی کی سندی میں اور خلاف سندی کی سندی میں اور خلاف سندی کی سندی کو دکھلاکہ دینایا فہرست دکھانا سراسر خلاف سندی کو دکھلاکہ دینایا فہرست دکھانا سراسر خلاف سندی کی سندی کا دینایا فہرست دکھانا سراسر خلاف کو سندی کا دینایا فہرست دکھانا سراسر خلاف کو دکھلاکہ دینایا فہرست دکھانا سے دو میں کو دکھلاکہ دینایا فہرسے کا دینایا فہرس کو دکھلاکہ دینایا فہرساکھا کی سند کو دکھلاکہ دینایا فہرساکھا کو دکھلاکہ کو دیکھلاکہ کو دکھلاکہ کو دکھلاکہ

پیمرائضرت ملی الله علیہ ولم نے داما دا در بیٹی پر کام کی تقسیم کردی۔ ابودا دُر شرایت یں ہے کہ مسردار دوجہاں ملی الله علیہ وسلم کی صاحبزادی چک خود پیستی تقیس اور لجانڈی خود پکاتی تھیں اور جھاڑو خود دمتی تھیں ۔ آج کل کی توریمی اس کوعب سیجھیتی ہیں۔ مجلا بحنت کی مورتوں کی مسردارسے بڑھ کر کون عزت دالی ہوسکتی ہے ہ

آئے کل مے سلمان کہلانے والے منتنی سے لے کرشادی بک اور ھیراس سے بچوں کے پیدا ہوسفا ور فعتنہ اور عقیقہ بک فضول سمیں کرستے ہیں جن ہیں بہت سی شرکیہ سمیں ہیں اور کا فرول سے لی ہیں اور بہت می سمیں مودی رو پید لے کرانجام دستے ہیں اور ان سے لی ہیں اور بہت می سمیں مودی رو پید لے کرانجام دستے ہیں اور ان میں رسموں کو کوسف میں نمازیں بک بر بادکر نے ہیں اور سے شمار بڑسے بڑسے گنا ہوں میں طوت ہوجاتے ہیں ۔ انشرا قال لئے ہم سب کو اسپے ہینے برسل انشر علیہ و آگہ و سلم کی ہیر دسی کی توفیق بخشیں .

 مخلوق کے مقوق کی ادائیگی اور سیل جول ہی تھی کو تائی ندخرہاتے سفتے۔ آپ ہو نکہ علم السا نہت سفتے اس سفتے آپ کی زندگی سنے بین طبقا ہے کہ نہ قوانسان کو مراسر کہنہ و فا ندان کی مجسّت میں تھینس کر فدا و ندعا المست فافل ہوجا تا مجاہیے اور مذہر کی کے دھوکہ میں کنیہ و فا ندان سے کٹ کر اذکا روا و را دکوشنولئر زندگی بنالینا چاہیے۔ اعلیٰ اور اکمل مقام میں ہے کہ آنخصرت صلی الشرعلیہ و کم کا پورا پر استاع کرسے اور ہرشعبہ زندگی میں آپ کے اقتدا کو المحوظ رکھے۔

انصرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ دیم نے نکاع بھی کے اور آپ کے اولاد بھی ہوئی چر صاحبزادیوں کی شادیاں بھی کیں اور ان کی شادیاں کر دسینے کے بعد بھی ان کی خیر خبر رکھی ۔ صفرت سیدہ فاطری کی اللہ تعالیٰ عالیٰ اس کے معاری سید ناعلی مرتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کے حالت کی خیر خبر رکھنے نے اور ان کے باس تشریب ہے گئے اور اکٹر جانے در سیاں اور اکٹر جانے در ان کے بھی اور اس کے خالات کی خیر خبر رکھنے نے اور ان کے بھی کو بھی اور ان کے حالات کی خیر خبر رکھنے نے اور ان کے بھی کو بھی اور اس کے بھی اور اس کے بھی اور اس کے بھی اور اس کے بھی اور سیدہ فاطری اللہ علیہ ولم مے ان کے گھر تشریب ہے ہوں کے در یا فت کیا مسلی کو دریا والی ہوئے توجہ رسے بیرکوئی خاص خوشی کا اثر زیا اور اب جب کہ اہم تشریب ان کے گھر داخل ہوئے توجہ رسے بیرکوئی خاص خوشی کا اثر زیا اور اب جب کہ باہم تشریب ان کے گھر داخل ہوئے توجہ و بینو دی گھر ان کے دریان صلے کرا دی گھ

له اصابه ١١عه دوبيم كو كها ما كهاكرسون إليث مبلن كوقيول كية بي ١٢

صاحب فتح الباری نداس مدیت کی مسئل تابت کے بی بشلاً (۱) جو خصته می برواس سے الیں بذاق کرناجی سے ان کو مانوس کیا جاسکے درست ہے (۱) اپنے داماد کی دلدری اور ناراضگی دور کرنا بہتر عمل ہے ۔ (۱) باپ اپنی بیٹی کے گھریں بغیر داماد کی امازت کے داخل بوسکتا ہے جب کہ معلوم ہوکداس کو گزانی نرجوگ کیا

ایک مرتبه صفرت سید عالم صلی الشده اید و کم صفرت سیده فاظمه رمی الشرعباک گر مشراب سه کے بصفرت ابو مبر روی می الشرعه نعی سائد تھے ۔ وال بہنج کرصفرت مس می الشرع نے کے بارے میں سوال فر باسف کے کہ کیا بیباں بھوٹو اسے کیا بیبال بھوٹو اسے ؟ اشفے میں صفرت میں رمی الشرع نا بہنچ جی کدونوں ایک دو سرے سے کھے لیٹ گئے۔ اس وقت آنحضرت میلی الشرعایہ ولم نے دُعاکی کرا ہے الشرامی اس سے مجت کرتا ہوں وقت کی بات ہے جب کر صفرت من را اور جو اس سے مجت کرسے۔ اس سے می مجت فرا اور جو اس سے مجت فرا اور جو اس سے مجت کرتا ہوں وقت کی بات ہے جب کر حضرت من رضی الشرع نے جو سف سے نے۔

حضرت اسامر من زیروشی الشرع نها روایت فرمات بی کرمهار سے بین کے زمانہ میں کرمهار کے بین کے زمانہ میں رسول الشرح می الشرع لیدولم می کواپنی وان پر بھاتے ہے اور دو مسری وان پر مقالے ہے اور دو مسری وان پر مقالے ہے اور دو میں وان پر مقالے ہے ۔ مسلم اللہ معالیات ہے اور جوالے ہے ہے اور جوالے ہے ۔ اللہ معالی اللہ علیہ کے اسلم اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ کے اللہ علیہ کے اللہ کے اللہ علیہ کے اللہ عل

له بخاری شریت که فتح الباری باید نوم الرجال فی المسجد که مشکوه عن البخاری المسلم ۱۲ . که بخاری شریف ۱۲ رترم دعا است انتران پررم فرما کیونکرس ان پررم کرتا بلول ۱۲ - معراب ان كوسو نطقة اور (سينس) مِمات عق

محضرت اسلم بن زيدرضي الشيخة نزملت عظے كدا يك مرتبه رأت كو يس ايك وريت كمسلة دسول الشهل الشرعليروهم كى خدمت مي ببنجا دبابرسے است آنے كى اطلاع دى) آب مادربيد موسع البرنك وادرس كوكسس مونا عا. مي فرجب ايني صرورت بورى كرل توعوس كيايار ول الله إيركياب جي آب بيش موسف مي؟ آي فے ادر کول دی ۔ تو یں ف د کھاکہ آئے کا ایک کولہ پڑس اور دوسرے کو لے بر حسینً میں .آپسفاس دقت فرمایا که میمبری اولاد ہیں اورمیری صاحب زادی کی اولاد إي اوريرهي دعادي التهداني احبهما فاحيهما واحب من بحسهما. ایک مرتبہ انحضرت کی اللہ علیہ وہم اس حال ہیں باہرتشریین لاسئے کرحضرسن حسن

رفى الشرهنداي كم مبارك دوش يرشيخ الوسف تخفي

حضرت على صى الشرعة كول مسرايه داراً دى نستضه ال كيهال زاس ا في خوال عيش فراجم معقر رخور د ونوسش كي فراوان متى . گھريس زسامان بهت تخام گخرعمه مماه زكوني فدمت كارتخار آنخصرت صلى التُدعليه وسلم سفح وحال (فقرو فاقهما) لميض الخذيب ندكياوي والاداور بيثى كرية يسند فرمايا عقار ايك مرند بصرت سيره فاطمه رصى الشرعنا حاضرفدمت موكس اورعون كيايا رمول الترامير اورعل مح يكس صرف ایک مینده ک کھال سے میں برہم رات کوسوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو مارہ كملات بين انحصرت صلى الشرملير والم فراياك استميرى بيني إصبركر كيونك موسى (علیالتلام) نے دس برس کے اپن بوی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک عباتی داس کوادر هنے اور اس کو بچھاتے ستے)

لمه ترندی ۱۲ کامشکوة شریعت (ترحمه دعا، اسے الشّاص ان سیمجسّت کرمّا بھول ہیں تو بھی ان سے عجست فرما ا در بوان سے بجسّن کرے ان سے بھی مجسّت فریا ۱۲ . "اہ مشکوہ شراعیہ ۱۲ . مي مشرح مواجب لدنيرا .

ايك روز أتحصرت ملى الشعليرولم حفرت سيده فاطهر صى الترعنباك كمرتشريف ہے سگئے۔ اس وقت بھنرے حسن اورحصنرت حسین دحی النیزعنہا موجود رہستھتے۔ آنخضرت صلی الشرعلیہ ولم نے دریا فت فرایا کرمیرسے بیٹے کہاں ہیں ؟ عوض کیا آج اس مال میں صبح ہون کہ ہمارے مگر ( کھانے کو تو کیا ) حکھنے کو رعمی) کچھے نے تقالبٰذا وان کے والد بعناب،على رضى الشيمنران كوب كهدر زباس سف سكة بي كر تحريل تم كوروكر باليان كري كي مكون فلال يبودي كم ياس كيئة بي ( تاكر كي محنت مزدوري كريك لادي ) يه سن كراً نحضرت صلى الشُّرعليه ولم سنة عبى اس طرف توجر فرما بي أوران كو تلامش فرماليا. وال دیکھاکہ دولوں بیکے ایک کیاری بی تھیل سے بیں اوران کے سامنے کی عجوری رای ہیں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم سفحضرت علی صی اللہ عندسے خرایا کیا میرسے ال بجوں کو گھرنہیں سے چلتے ہو؟ گری تیز ، دسنے سے پہلے پہلے سے جاو- اہوں نے عرصٰ کیا اس حال بیں آج صبح ہونی ہے کہ ہمارے تھر ہیں بھر تھی ( کھانے بلکہ میکھنے کو ) نرتھا داس لئے ان کوسے کر آیا ہوں اب میرے اور بچوں کے بیٹ میں تو کھے بینے کیا گر فا فار کے لئے کھ مجوری اور جمع کرناہے) معتولہ ی در برجناب اور تشریب رکھیں تو میں فاطری<sup>ن</sup> النے رجی) بعد تھوریں جمع کرلوں ، انخضرت ملی الشرعلیہ وسلم اور عمر سکتے جتی کہ کھے لجورس حضرت سبيده فاطمه رضي الشرعنها كمسلط جمع بموكمين. ان مجور د ل كوا يك چوت سے کوسے میں باندھ کرواہی ہوئے. ایک بچہ کوصفرت سرورعالم صلی اللہ مليروهم فياور وومرس بجركو كالتضيت على مرتين مسيدالسادات دمني الشرعن في كوديس ليا ادراسي طرح هم اليني. وا تعديد اندازسيم على موتلي كحضرت سيدنا على مرتضا رضی الله عند سنے بہودی سکے اغ یں مزدوری کرسکے استضافے اور بچوں سکے افغ اوراینی ابليرمح مرك لن مجوري ماصل كفيس

أتخفيت للا لتدعليه وللم كم تقريم على فقرو فاقدر متنا بقاا ورآي كي صاحزادي

ك كهرين عي بهي حال عقا جب كيدميسرآ حاناتو ايك كمردد مرب كمري خبرلية المحاجهة

اء الترغيب والترميب زملده)

سدناعل متفالند و فراست من کوری مرتبر میرے گری کی دختا ہے میں کھالیتا اوراگر
انتخاب کا اللہ طیہ و کم کے گھری کی بوتا توجی ہینج عاماً المذای در بندسے باہرا کی مانب کونکل کیا اور اکیسے مودی کے باغ کی دیوار کے بام سے جش ہوگئی تنی اندر کو جمان کا والے میرودی سے کہا کہ اساع الرابا کیا جا ہتاہے ؟ میرسے باغ کو بان دسے اگر ہر و ول کہ اساع الرابا کیا جا ہتاہے ، دروازہ کھول ۔ جنانچہ اس سے دروازہ کھول دیا اور می نے بال کھینی بات ہے ، دروازہ کھول ، جنانچہ اس نے دروازہ کھول ، جنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا اور می نے بان کھینی کا میری منتبل عبر می قومی کے ہا اس مجھے ایک ایک کھور دیتا جاتا تھا ، جب اتن کھوری ہوگئیں کرمیری منتبل عبر می قومی کے ہا اس مجھے ایک ایک کھوری ان ان کو کھا کرا در بالی ان کرمیں انتخاب می انتہ طیہ ولم کی فدمت میں ماصر اور گیا تی ہوگئی ۔ آپ اس وقت میں میں مائز کی ایک جا عت کے سائن نشر دین در کھتے گئے ۔ اور کیا ، آپ اس وقت میں میں می ایک ایک جا عت کے سائن نشر دین در کھتے گئے ۔ اور کھی ایک در کھتے ہوگئی ایک در کھتے کے سائن نشر دین در کھتے گئے ۔ اور کھی در کھتے در کھتے کی ایک در کھتے کے سائن نشر دین در کھتے کی در کھتے ہوگئی در کھتے در کھتے ہوگئی در کھتے در کھتے ہوگئی کی در کھتے در کھتے ہوگئی در کھتے در کھتے ہوگئی در کھتے در کھتے در کھتے ہوگئی در کھتے در کھتے در کھتے در کھتے در کھتے در کھتے کو در کھتے د

صنرت انس دعنی الشره زوایت فرائے ہیں کرحنرت سیّدہ فاطردخی الدّرعنها سفایک مرتبہ آنخصوت ملی الشرعلی و کم کونج کی روقی کا ایک مکردادیا . آپ نے نسدہ یا اے فاطرین روزسے میں سفے کچر کھایانہیں . اتناع صدگذر مانے پر برمجھے السّے .

ایک مرتبرا تخضرت ملی الله علیم و هم صنرت صدیق اکبراور فاروق الم می الله و و الله و الله و و و الله و الله

فارشاد فرمایاکه،

فاطرمیری کا عواب حب فداسے نا دامن کیا اس فرجھے نادامن کیا۔ دوسری روایت میں سے فاطمة بضعة منى فحن

له الترفيب والترجيب ١١ ك الصاً ١١

يربيبنىماارابهاويوذيىنى ماأذاه<sup>ك</sup>ا.

کاپ نے فرایا اس کے رنج سے مجھے دیج ہوتا ہے اوراس کی ایداسے مجھے ایدا ہوتی ہے۔

حسرت عائشرض الله عنها فراتی عتی که می سف انخصرت ملی الله علیه وفم کی عادت اور میرت اور مورت اور محت اس قدر مشابهت کسی کی عادت اور میرت اور صورت اور گفتگوسے اس قدر مشابهت کسی کی عادت اور میرت اور صورت اور گفتگو که نبی دیجی مبتی صفرت سید فاطمه و کی الله عنها کی تقی جب ده آپ کے پاس الله تعین تواب کھرف بو ویات سفتے اور ان کا با تقریح سے شفا اور اپنے پاس بھل آھے اور اپنے باس بھل آھے اور دائی کا با تقریم متی اور آپ کو احترام سے بھا آل تھیں ۔ صفرت آو بان وی اولئر عند روایت فریات میں سے آئر می صفرت کے اور جب سے آئر میں صفرت میں متا مقریمی تشریعی سے اور جب والیس تشریعی الاتے بھے توسیسے فاطمہ رضی الله عند توسیسے متی فاطمہ رضی الله عند تا میں سے الله می دوانہ ہوتے ہے توسیسے بیا صفرت سے تھا تھی ہوئے ہاں تشریعی سے مارتے ہے توسیسے بھی فاطمہ رضی الله عند باتے ہے تا ہے ہیں تشریعی سے اسے الله تا تھے توسیسے بھی فاطمہ رضی الله عند باتے ہے تا ہے ہیاس تشریعی سے تا مقریمی الله عند باتے ہے تا ہوئی کے اس تشریعی سے تا مقریمی الله عند باتے ہے تا ہوئی کے باس تشریعی سے تا مقریمی الله عند باتے ہے تا ہوئی کے اس تشریعی سے تا مقریمی الله عند باتے ہے تا ہوئی کے اس تشریعی سے تا مقریمی الله عند باتے ہے تا ہوئی کیا کہ کا باتھ کے تا ہوئی کے تا ہے تا ہوئی کا کھی کا باتے ہے تا ہوئی کے تا ہ

ایک مرتبرآ تخعنرت می الشرط کیده می است می برا می الدون الدونها سے فرایا که الرد تم کو فعقد آنا ہے اور دہم اس برتم کو فعقد آنا ہے اور دہم جس سے داختی ہوئے ہیں گاب جس سے داختی ہوئے ہیں گاب جس سے داختی ہوئے ہیں گاب حس سے داختی ہوئے ہیں گاب حصر مت میں الشرط نوائے کے کہ بی نے دسول الشرط الشرط نہ وہم سے سُنا کہ تھی کہ بی سے دوز برد سے کے دوز برد سے کہ جی سے ایک مناوی اعلان کرے گاکہ اسے لوگو! اپن آنکھوں کو بند کر لو۔ فاطم برنت میں نامی الشرط نیہ وہم گزر دہی ہیں ۔

ایک مرتبسید عالم صلی الله علیه وسلم فی حضرت حتی سین اور ان کے والدین درخی الله تا میری بھی الله ان کے میری بھی الله ان کی میں میری بھی الله ان کے میری بھی میں فرما یا کرجن سیسے ان کی لام ان کی صلح ہے میری بھی صلح کیے۔

له مشكوة شريف ١٦. كه ايضًا ١٦ - ته ايضًا ١٦ - كه اسدالغاب ١٦ - هه ايضًا . كه مشكوة شريف ١١٠ -

حضرت مذلفه رض الشرع فرمات مقے کوئی آنخضرت می الشرعکی ولم کی فدمت میں ما صنر ہوا ، آپ نے اس وقت فرما یا کہ بے تمک پر فرست ہے جوز مین پرآج کی اس رات سے بہلے بھی نہیں نازل ہوا ، ابیضد ب سے اجازت سے کر چھے سلام کرنے اور باشارت دیسے کے میں اگر ایسے کہ یقینا فاطر جنت کی عور توں کی سردار ہے ، اور یقنا حن حسن میں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کہ یقینا خاطر ہیں کہ

محضرت عائشه دحنى الشرعنباس دوابيت سع كدآ نحضرت على الشرعليه وللم كم مم ب بيرٌ يان آي كه يكسس خنين كراس اثناء مين سسيده فاطمه رصي الله عنها آگئين . ال کی رفتادلس ہوبہواً مخصرت سے لمالٹہ علیہ وسلم کی رفتاد بھی ۔ جب ان پرا مخضرت مرور عالم صلى الشُّرعليه وسلم كى نظر برِّي تواتي فرايا أوَّ بيني مرحبا إ بجران كوات سف بھالیا۔اس کے بعد چیکے سے ان کے کان میں کھوٹر مایاجس کی وجہسے وہ بہت زیادہ روتيس . بهب آي سفان كوببت رنجيده ديجها تودوباره آمستهسه (ان كماناي) كجد فرمايا وه اجا كب بمنسخ لكي ربيب الخضرت صلى الشرطيد ولم تشريب سيسكن توي فدريافت كياكر بناؤكرا تحضرت على الشرعليرولم فيتمسي إستدس كيافرايا تقاج حصرت سيده فاطمه رضى الترعب افرواب دياكه رسول التصلي الشعليدو لمسك وازكوي كيون كمولون؟ (سبسه فراسفى بات اوتى قراي آسته سيكيون فراسته). جب أنحضرت صلى التُدعليه ولم كى وفات محركتى تويس نفرسيِّده فاطه دحني التُّر عنبلت كباكرميرا حوتم برتق ب اسك زوريي يوهيق مول كدرسول الترصلي التدعليه وسلم سفتم ست كيا فنرما يا عقا؟ حضرت سيده فاطمه رضى الشرعنها سفحواب ديا كرال اب بتاسكتى مول- بہلى مرتبر واكب في مسترست خروايا توخبردى عتى كرجبرال مرسال مجرست ايك مرتبقرآن مجيد كا دوركرت عقاوراس مرتبه المهول في دومرتب دوركيا ب اور میں (اس لئے) سمجھتا ہوں کہ دنیاسے میرے کوچ کا دقت قریب آگیاہے۔ اہٰذا تم التشريعة ورنا اورصبر كرنا كيول كدمي تمهار سي التي ببط سعة مبائنة والول مي بهت ببتر

ہوں۔ یرکن کرمیں روسنے گئی جب آپ نے میزار ننج دیکھاتو دوبارہ آہستہ کچے فرمایا ۔
اوراس وقت کا فرمانا یہ تھا کہ کیا تم اس پر احق نہیں ہو کہ جنت کی حورتوں کی سے دار
ہوگی یا یہ فرمایا کہ مون حورتوں میں سب کی سردار ہو ۔ دوسری روایت میں ہے کہ پہلی
مرتبہ آپ نے سند آہستہ سے فرمایا کہ میں اسی مرحن میں وفاست پاجاؤں گالہٰذا میں دسنے
گئی ۔ بھیردوبارہ آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے گھروالوں میں سب سے بہلے میں ہی آپ
سے جاکہ طول گ ۔ بیمن کر مجھے مہنسی آگئی ایھ

وسی ترست الارتین المت کا تربیت اور تزکیز نفس کے سائے تشریف السف کے .

تربیت اور تزکیری آپ کی کا لحاظ بہیں فرات مقابی اذواع واولا واور عزیز و قربیب سب ہی کواللہ تفالے سے دراستے اور آخرت کا فکرمند بناتے ہے . جب آیت کریم و اُنگر ذرع شین ترکیف کا کا فیٹر ب بنی نازل ہوئی توبید عالم صلی اللہ علیہ و کم نی فراند و اور خاندان والوں کو آخرت کے مذاب سے درایا .

علیرو کم نے اپنے درشتہ داروں کا نام سے کر فرایا کہ اپنے آپ کو دوز خے ہے بچاؤی ، فرایا کہ اپنے آپ کو دوز خے ہے بچاؤی ، فہارے کے کام نہیں آؤں گا می مجالو میں اللہ کے معاطر میں ترفرایا کہ اے میں اللہ کے معاطر میں مقرات کے دوز خے ہے بچالو ۔ میں اللہ کے معاطر میں تقریش این کا دور نے جب بچالو ۔ میں اللہ کے معاطر میں کا اور بنی عبرمناف سے بھی بی فرایا ۔ چرفرایا کہ اے میں اللہ کے معاطر میں کہ اور میں اللہ کے معاطر میں کہ اور ایک کو دوز خے ہے بچالو ، ایس کو کی دوز خے ہے بچائی اے تمہارے کے کام نہیں آؤں گا داہنے کو دوز خے ہے بچائی کے دول کی جو کی دون خے ہے بچائی کے دول کی جو کی معاطر میں میں اللہ کے معاطر میں میں اللہ کے معاطر میں کی میں اللہ کے معاطر میں کے توب کی ایک اسے معافر میں کو کہ کی بی فرایا ۔ جو بہ اور اللہ کی کو دوز خے ہے بچائی کے دول کی دون خے ہے بچائی کے دول کی جو بی اللہ کے معاطر میں کو کری بی فرائی کرون کے دول کی جو بہ ہوسوال کراؤ ۔ میں اللہ کے معاطر میں کو کہ بین آئی کی دائی کے دول کی کو دون خے ہے بچائی کے کام نہیں آئی کی دائیت کو دوز خے ہے بچائی کے کام نہیں آئی کی دائیت کو دوز خور سے بچائی دی

له شکوهٔ شریف ۱۷ کے (ترجرایت) آب ایٹ نزدیک کندکو ڈولئے عدیدی خود تیک کام کردا ورائٹر آنا کے اسکام کردا ورائٹر آنا کے اسکام کا مطلب مفارش کی نفی نہیں ہے بڑی کی اس کا مقدود ہے اور جس کی شفاعت کی جائے اس کو بھی تو لائتی سفارش می مام موری سے جو موری نرم و گااس کی توسفارش ہی نرم و گا۔ ۱۲ مند

PYP)

آنخضرت كا الشرطيرة في مفتضرت سيده فاطمر شالشرع باك شادى كردين كه بعد بحى وين تربيت كا فاص فيال د كها حضرت على صفى الشرعة فرات بهى كه ابجه مرتبه رات كوانخضوت ملى الشرعيف السير المساده مير المراف الحريب المراف كوانخضوت ملى الشرعيف السيرة المراف كوانخضوت ملى المراف المر

صفرت على وفي الشرعنسية يمي روايت بكرصفرت سيده فاطر (وفي الشرعنها)
كومعلوم بهوا كدسية والم صلى الشرطير ولم مكهاس بجد غلام اور با غديال أن بي بجر كد ال
كوفوع بيستا براتما عما السرك الله على ولم يمي السرك نشان برا كه سفة الن نشاؤل كود كه النه الد فدوسة كسلة با غدى يا غلام طلب كسف كسلة وه سيد عالم ملى لله عليه وسلم كر مسروسة من بينجي . آب تشريب نبي ركة سفة المنذا و وابي معرون عليه وسلم كر مسروسة من بينجي . آب تشريب نبي ركة سفة المنذا و وابي معرون محضرت عائشه وضي الشرعة بالمنظمة المنظمة المنظم

مصرت على رمى الشرع د فرمات بى كديس كرآب دات كو بماد م باس تشريف السند اس وقت بم دونوں ليث چڪ تقر آب كى آ مدير بم سند كھ شد بروسف كا اماده كيا . آپ سند فرمايا اپنى مجر ديسية ) رجو . بھرآب ميرے اور فاطر (رصى الشرع با) كے درميان

لومسنداحرا

مسلم شراهی کی ایک دوایت بی سے کرسید عالم صلی الشرطیر ولم فیاس موقع بر

ال ميون جيرون كو (فرض) نما ذك بعد يرصف كو مجى شرايا الم

اسی سلسادی میمنمون مجی روایت کیاگیاہے کہ اُنحفرت کی اللہ علیہ و کم نے فادم حطا فرمانے سے بڑی تنی سے انکار فرمایا اور یوں فرمایا کہ ضوائی قیم تم کو ( فادم ) نہیں دوں گا یہ کیسے ہوسک ہے کہ تم کو دسے دوں اور صفحہ میں مہنے والوں سکہ پہیٹ جوک سے بہج کھلتہ رہی اور ان پرخرچ کہنے کومیرے پاکسس کچھ بحق نہو کا بے فلام جو آستے ہیں ان کو فردخت کہ کے صفر والوں پرخرچ کروں گا ہے

صفوراً قدر صلى الله عليه ولم اگر جله توابن صاحبراً في كوايك فلام يا باندى عنايت فراد ديسيرت في ايك كواك عنايت فراد و بين رسين و المحيرى بين سي ريا و و فرودت مند بي كسى خرار و ايا كوسف مي رسين و المعيرى بين سي ريا و و منرورت مند بي كسى خرار الموسف و المعيرى بين سي ريا و و منرورت مند بي كسى خرار الموسف و المعين الله على اليوم و العينة ١١ الله اصابه و ابن سعد ١١ - عدا محاب من ابنارى ١١ كاله شخرة و دين من كسك من به بين كم من المراكب من و المراكب من المراكب المراكب من المراكب المراكب من المراكب المراكب من المراكب المر

طرح و کم تکیف سے محنیت ومشقت کرتے ہوئے صاحبزادی کی ذندگی گزر توری ہے مگر صعزوالية بهت بى بدمال بس جن كو فلقے برفلتے گزدملتے بي ان كى دعايت مقدم بصاورصا حبزادی كوالياعل بنايا جواخرت ي ب انتباا جروتواب كا درايدسند. دنيا كى فنا بوف والى تكليف آخرت كرب انتهاالعالمات سعيد انتها كم م واس ك المعضرت منى الشرعكيرو لم في فرواياكان كايراه ليناتها رسائة فادم سع بهترسے. ابوداؤ وشربين مي سيركرا نحضوت صل الشرعليه وسلم خصوبت ميتره فاطهر حنى التر حنباس مزوايا عفاطرا الشهداد اورايين رب كافريوندا واكراور اسين شومركا كام الجام دسے اور سوتے وقت ۱۲ مرتبر سبحان الشراور ۲۳ مرتبرالحد للشراور ۲۴ مرتبر الشراكر را علياكر . يمنى من مو موسحة جوترس سلة فادم س بهتريس بحضرت سيده فا لمہری الشرعنیانے اسس کے جاب میں عرصٰ کیا کہ میں الشردی تقدیر ) اور اس کے رسول رکی بخویز سے داحتی موں . شایداس موقع برانشدسے ڈرسنے کواس لئے فرمایا کہ خدمت مخزار طلب كيسف كوان سك بلندم تبسك ملاف يجلدا لشرتعاسك المم. بعن بزرگوں سے سناہے کہ موتے وقت ان چیزوں کا پڑھ لینا آخریت سکے ا چورو درمیاست دلانے کے سائقرسا غیر دن نجر کی محنت ومشقست کی تھکن کو دور کرنے کے

الم ي جرب م

حضريت ثوبان صى الشرعة روايرت فرمات بي كريهول الشيصلي الشيعلية ولم حب مغركوتشريين سع ماسته يقع تواسين ككروالول مي سب سع آخرى الما قات مطرت سيده فاطمه وعى الشرعنهاس فنرمات عقدا ورجب مغرس والس تشريب لات توسب سع بيل معنرت سببه فاطمه مى التُرعنها كي إس تشريب العطاق ايدم تبرايغ زده

لحاحراتم الحروف سے ایک بزدگ فیمان فرایا جنوں نے اجار دین کے لئے ہزائیل کا ایک بیل سغركيا تفاكراس مغرمي محيدان سيحلت كى قدرملوم بوئى ادر برهايدي النالم المراس في السيط بوكيا. رات کوجب التسبیحات کویژه لیا تو دن تعبسسرگ تمکن کا فحدم وگئ ۱۴ مذعفا انترمذ \_

Try)

سے تشریعت السفاور سب عادت سبدہ فاظمر شی الشرعباکے باس تشریعت ہے۔ ابنوں سنے در وازہ پر ( زینت کے لئے عمد قسم کا) پر دہ لشکا رکھا تھا اور وونوں پر ون صفرت من رصی الشرعبا ) کو جاندی کے شک بہنا یہ کے سف الدر وافل ہوستے پھر والیس ہوگئے بصرت سیدہ فاظمر ضی الشرعبا نیج کے ایک اندر وافل ہوستے پھر والیس ہوگئے بصرت سیدہ فاظمر ضی الشرعبا اور کنگن لیا کہ آپ اس وجرسے اندرتشریعت بہر استے لہٰذا (اسی وقت) پر وہ ہشادیا اور کنگن کی مدمت ہی روستے ہوستے بہنچ ۔ آپ سنے ان کھنرت سیدعالم صلی الشراتا الله علی وسلے کی مدمت ہی روستے ہوستے بہنچ ۔ آپ سنے ان کھنرت سیدعالم صلی الشراتا الله علی وسلے موستے بہنچ ۔ آپ سنے ان کے باعقوں سے وہ کنگن لے لئے اور دوکئن کی مدمت ہی روستے ہوستے بہنچ ۔ آپ سنے ان کا طرف کے اعتوں سے وہ کنگن لے لئے اور دوکئن کی مدمت ہی دوستے ہوستے بہنچ ۔ آپ سنے ان کا طرف کے لئے ایک بارعصرت کا اور دوکئن کے ایک ورب کی مدرب کے والے آبی ۔ میں یہ بسید نہیں کرتا ، موں کہ اپنے حصرت کی عدد جیزیں اس زندگی میں کھا ایس ویا بہن ایس . میں یہ بسید نہیں کرتا ، موں کہ اپنے وعلی عدد جیزیں اس زندگی میں کھا ایس ویا بہن ایس ) .

عن عصب بینے کہ کہتے ہیں ممن ہے کہ اس زمان میں طلل جانوروں سے پھٹوں سے سی کم کا اُر بنا لیتے ہوں بعض عالموں نے کہا ہے کہ ایک جانور کے وائٹ کو دعی احسب کھتے ہے۔ والٹرتعال اُملم ۱۲ لے مشکوۃ عن احدوالی واؤدم ۱۱ ۔ کامشکوۃ عن احدوا اِن ماجر ۱۲ .

وفات المعربة فالمرمى الأعبان سيده فالمرمى الأعبان سيدعالم صلى الدعليرو لمسيح جماه المست المعربة المال المرام المرا

بعض علائے کہا کہ آپ کے بید سر و رخام دنیا ہیں رہ کو اللہ کو بیاری ہو تین جھنرت نئی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی و فات پر اِن کو بہت رئے ہوا اور آپ کے بعد جب تک زندور ہی کبھی ہنستی نہ دیجھی گئیں ۔ اس محصرت میں اللہ علیہ دسلم نے ان کو خبر دی تھی کرمیرے اہل ہیں سے میں سے پہلے تم ہی مجھے سے اکر ملوگ ۔ چنا بچہ ایسا ہی ہواان کی و فات کے وقت حضرت اسمار بنت عمیس رضی اللہ و نہیں موجود تھیں ۔ ان سے حضرت میدہ نا طمہ رضی اللہ عنہا نے فرایا کہ یہ مجھے اچھا نہیں گلنا کورت کے جنازہ کو صرف او برسے ایک کبڑا ڈال کر (مردوں کے جنازہ کی طرح) سے جانے ہیں جس سے باقتہ یاؤں کا بیہ جل جاتا ہی۔

> الم مشكوة شريعت ١٢ كه إسلالغابر١١ عدد ذكره في إسدالغاب وفي دالك اقوال؛ خرذكر إا لحافظ في الاصابر١٢

144

*حضرت اسمار دخی الشرونالنے خرما یا کہ می تم کو ایسی چیز* بتائے دہتی ہوں جومبشہ میں دی*کھ کر* آنی مول . یه کد کر در دخت کی شنیال منگاکرایک مسهری می بنا دی اوداس بر کیژا وال دیا . حضرت سبيده فاطرض الشرعباسفاس كوبهت بيسندكيا ادرصرت اماء سعفرا ياكب ين و فاست يا ماون توتم اورهلي ارمني الترعد) ال كر مجركونسل دينا اوركسي كوميرسينسل مِي مِتْرَكُمت كرسف كم سلة معت آسف دينا . جب وفاست بوكي توصرت عاكشر دمي اللّه عنباطسل دبینے سے سلے آئیں بھنرت اسار دحی الشرعنیائے ان کوروک دیا۔ انہوں سنے صنيت ابوكررض التروزسي شكايرت كى جضرت ابوكررضى الترعز تشريب للسف ا ورحضرت امهاروى الشرعنهاسي فراياكه اسعاسا أأنخ خرت صلى الشرعكية ولم ك بيوبون كوآب ك صاحبزاد ك باس جلف مع كيون روكتي بو ؟ انبول سف جاب دياكر انبول في مجركواس كى وصيلت كى ہے بعضرت الويمرومني الشرصہ نے خرا ياكرا جھاان كى وصيّت يرعمل كرو۔ جنا يخرا نبول نے ایساہی کیا بعن حضرت علی رضی الشرعنہ کی معیت میں ان کوٹسل آنیا اور کفنا کرمسہری میں رکھ<sup>و</sup> یا صنبت سيدناعل صى الله من خان كجنازه كى نماز يرهان اور ايك قول يمي ب ك معنرت ماكس رضى الشرعن ففارجنازه برهاني بصنرت سيده فاطريني الشرعنباخ ويتت كى يحتى كريس رات بى كو دفن كردى جا قرل. جنا پخرايسا بى كياگيا اور قبري تصرت سيرناعلى رمى الشرعذا ورحضريت سيترناع باس مى الشرعنيا ورأن كمصاحبزاد فيعنل منى الشرعذا ترب. عدما فظاين مجروه الشرتعالي الاصابي تكفية بي كدابن فتون فاس كوبعيد مح كاعتراس كياس كرمضرت اسماداس وقت مصرت الوكراشك شكاح بس يحتيس ان كوحضرت على رضى الشرعز سكرساتي ال كرفسل دينا كيونكرورست بوا؟ اور دوسل اشكال حنى خرب كى بناوير بيش آمات كروفات ك بعدشوم بوی کوشل نبس در سسکتا رسیداقال فی الفتاوی العالمگیرید ویجوز للمروة ان تغسل زوجهاو اما حوف لا يغسلها عددنا) دونون اشكالون كاجواب اسطرع بوسكة بهد كمكن بصعصرت على دمني التشرعية ميده وال كرحضرت اسارطي الشر حناكو بانى دية جلت مون اور وه عسل ديت حاتى مون اور انبون في كونى اورعورت اسيضما تقر مددسكسلتے بلالی ہو۔ والٹراعلم المسترعفا الشرعنر۔

کے بی کران کی وفات سررمضان المبارک سلسے کو بوئی ،اس وقت ان کی عموم مال محقی اور بعض صفاحت میں مقام تفصیل مال محقی اور بعض نے مسال متابی ہے ۔ برتمام تفصیل اصلاحار بی محکم ہے ۔

اگر میں جع مانا جائے کر حضرت رسول خداصلی الشہ علیہ و کم کی تمرشر بھینے۔ کے ۳۵ ویس برس ان كى ولادت موئى عتى قوم ، ٢٩ سال ك درسان ان كى عمر بوتى بحب كدان كا سن وفات السنة مانا جلسة اوربهي مح معلوم موتاسية جنبوب في ٥ ابرسس كي عمر بتالي ان محقول كابنا يزيمنوت فاطمرصى الشرونهاكي ولادت أتخصرت صلى المدعليه وسلم كأعمر شريب كـ ٢٩ وي برس مونالازم آناب بكن يكى كاقول معنوم نبيس موا . الاستيعاب ميس مجى ايساوا تعديكما المحاسب كتب ٢٥ برسس والع تول كى ترديد بوتى ب. مسندا مام احربن منبل من مصرت اصلى رمى الشرعنها معدد وايت كياسي كتبرم وف میں حصنیت فاطمد دمنی الشرعنها کی و فات ہوئی میں ان کی تیمار داری کرتی محق۔ ایک روز صبح امونی توجیسے ضرایا کہ اسے ماں اِمیرے سانے عنل کا بانی رکھ دو جنایخ میں سنے اس كى تعيل كى . كالبول نے بہت اليمي طرح عسل كيا . اس كے بعد مجمد سے كيڑے طلب کے کمیرسے کیرے دے دو میں نے اس کی جی تعمل کی اور انہوں نے مجرسے کیرے الكرزيب تن فراك . مجرمج سے فرايا كرميرابستر بيج تحري مجادو . چنايخ مى سف اس كى بجى تعميل كى اس كے بعد وہ قبل رخ بوكرا ور ابنا المحة رضار كے ينجے ركد كرليك محكير اور مجست فروايكراسه مان إب ميرى مان ماتى سبد مي سفون كرلياسهد، مجھ کوئی مز کھوسلے . جنا بخداسی وقت جان بحق ہوگئیں جصرت علی رضی التُدعنراس وقت موجود منسق بابرسے تشریعیت لائے تویں سفے ان کوخبرکردی ۔ اسدالغاری می اس وا قعہ کو (تذکرہ اُم سلمی میں) ذکر کیا ہے۔ لیکن علمار اس کو صحیح بنہیں مانے کہ وفات سے يبط حوعنل كيا مقااس كوكاني سجها كيا بكفتحيح يبى ب كرحضوت على أوراسمار بنت عيس صناتم عنهاف بعدوفاست عسل ديارحا فظ ابن حجرهم الشرتعاسة سفي كل الاصاري اس كولبيد سليم كيا ب كدوفات سے يبطي وغسل فرماليا تقااس يراكنفاكيا كيا ہو.

جب تک حضرت فاطر رضی النه عنها زنده ربی ی مصرت علی وی النه سند دُوس النه مناح نهی ی مصرت علی وی النه سند دُوس ا نمی النه عنها نمی النه عنها نمی و میست کے مطابق ان کی بھا نمی صنوت امام بنت زینب رصی النه ونها سے نکاح فرایا بحضرت قاطم رضی النه ونها کے مطاوع آنخصرت میں فرت ہوگئی تھی ۔ مطاوع آنخصرت میں فرت ہوگئی تھی ۔ موج دگی ہی میں فرت ہوگئی تھی ۔ موج دگی ہی میں فرت ہوگئی تھی ۔ موجی الله پیم آب سے ما ملیں ۔ رصنی الله عنها و الدخت الله و الله و الدخت الله و الدخت الله و الله و

واقدی فرات نے کھی نے وہ الرض بن ابی الموالی سے کہاکہ ہوگ بیان کرتے ہیں کر حضرت فاطروسی الشیع با استیع میں دفن کی گئیں اس بارسے میں کم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ دہ حضرت مقیل (بن ابی طالب) کے سکان سکے ایک گوشری دفن کی گئیں ، ان کی قبراور داست نہ کے درمیان سات انتہ کا فاصلہ ہے ۔ درضی الله عنها و ادرضاها۔



# خَاتِمُ الْمُرْتُ الْمُرْتُلِي وَلِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سيد عالم صلى الله ولم كم ايك صاحبزاد معن الباسم وضى الله على الدى تين المربع الله والم كالله كالله

د ترجر) بىم ادارالوكن الرحم مغانىپ محستى دى دانىد درسولە .

بنام مقوتس جوقبطیوں کا سردارہے بسلام اس پر جوبائیت کو مان ہے۔ اس کے بعد مرمایہ ہے کو کی اسلام کی دجرسے آوسکا

رہے گااور کچھے دوم (اجمال ترتعالے دیں گے اور اگر تونے اسلام سے مذموڈ اتو کچھ پر زصرف اپنے گناہ کا وبال ہوگا بکرتمام قسبلی قوم کی گمرابی تیرسے ہی سر رہسے گی ۔ (اس کے بدر قرآن مجید کی ایک آیست کھی جس کا ترجم ہے سے ،)

اسدائل کتاب الکوایک الی بات کی طرف جو بهادس اور تبهارس درمبان تم بونے میں برابرہ و یک کری ادراس کے ساتھ کسی کو میں برابرہ و یہ کربح زالتہ تعالیٰ کے بم کسی کی عبادت ذکری ادراس کے ساتھ کسی کو مشریک زعم باکس دوراکو جھیوٹر کرہم میں سے کوئی کسی کو مب قرار ند دے۔ بھر اگر وہ نوگ اعراض کریں تو تم کہددو کرتم بمارے اس اقرار کے گواہ ربوکہ بم تو مانخ والے بیس یہ وس : ۱۲۰)

اس والانامركوسه كرصفرت ما طب بن بلتعرض الشرعة تا جدار دوعالم صلى الشرط مده والانامر درد يا عليم وسلم مده والانامر دروانه بوسه اور مقوت كواسكندريه بهنج كرده والانامر درد يا مقوق مقوق من فرص مقوق من مقوق من من مقوق من من الشرط كا بهت اعزاز داكرام كيا اور والانامر كهول كربرها. اور بولا منامر كه بوكركها كراكر ده بني بي توكول اور بولا منامر وهن بي توكول المربع من من المنتر عند من المنتر عند من المنتر عند من المنتر عند بي المنتر المنتر المنتر المنتر المنتر المنتر والمنتر المنتر المنتر المنتر والمنتر المنتر والمنتر المنتر والمنتر المنتر والمنتر والمن والمنتر والمنتر

انه قدكان قبلك رجل يزعم انه الرب الاعلى فاخذه الله نكال الأخرة و الاولى فانتقرمنه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك مك.

درجر) بخدسے پہلے ایک شخص تھا (بعی فرعون) ہوا پہنے کو میں سے بڑا

برود دگار کہا تھا۔ بس اللہ تعالمی لیا گیا لہٰذا تو دوسروں سے عبرت ماصل کر۔ الیا

نہ ہوکہ افدای طرف سے تیری گرفت ہو) اور دوسروں سے عبرت ماصل کر۔ الیا

میں کرمقوقسس نے کہا کہ مم ایک وین برقائم ہیں۔ اس کو اسیسے می دین

یمن کرمقوقسس نے کہا کہ مم ایک وین برقائم ہیں۔ اس کو اسیسے می دین

مسے چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارے ہوجودہ دین سے بہتر ہو۔ اس کے جابی می صنب ماطاب خی اللہ تفالی میز نے کو شرے دین سے بہتر دین کی طرف دعوت وسے ہیں۔ ہماری دعوت اللہ کے دین کی طرف ہوسے دین سے بہتر دین کی طرف ہوت وسے ہیں۔ ہماری دعوت اللہ کے دین کی طرف ہوسے کے سامنے دوسر سے دین کی طرف ہوت وسے ہیں۔ ہماری دعوت اللہ علیہ ولم اجر کا قاصد بن کر میں آیا ہوں) انہوں نے کی صنرورت نہیں ہے۔ بلا شہدیہ نی سلی اللہ علیہ ولم اجر کا قاصد بن کر میں آیا ہوں) انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی توسید سے ریادہ تکلیف بہنچانے پر قریش کو تل گئے اور بہود نے سے سے زیادہ انس و مجتب سے ہیش آسے دیا دہ فرمنی پر کمر با ندھی اور نصاری سب سے زیادہ انس و مجتب سے ہیش آسے والے نامت ہوئے کہا۔

سلسلة كلام جارى ركھتے ہوئے حضرت حاطب صى الله عند نے فرما يا كرجيے حضرت موسى عليه الصافرة والسلام كى مدى بشارت دى اليى مى بلالصافرة والسلام كى مدى بشارت دى اليى مى بشارت حضرت عينى عليه السلام من حضرت محدرسول الشصلى الله عليه وسنم كى آمدك دى عقى بهم بخة كو دعوت اس طرح دينے ہيں جيسے تواہل توريت كو بخيل كى دعوت ديتا ہے ، پس جس طرح حضرت موسى عليه الصلامة والسلام اور ان كى لائى ہوئى توريت شربيت كو حق مائة ہوئى توريت سفراج كو ويت موسى عليه الصلامة والسلام اور ان كى لائى ہوئى توريت سفراج كو ويت بواسى طرح ہم بھى تم كو يہى دعوت دينے ہيں كرسا بقة نميوں اور الشركى كا بول كو ويت حق مائة ہوئى كا بول كو يہى دعوت دينے ہيں كرسا بقة نميوں اور الشركى كا بول كو حق مائة ہوئى كا بول كو يہى دعوت دينے ہيں كرسا بقة نميوں اور الشركى كا بول كو حق مائة ہوئى كا بول كا الله مولى تا بول كى الله مولى كا بول كا بو

440

اتباع کروریه قاعد و را به کرجونبی کسی قوم پس آیا ده قوم اسس کی امت دعون بوگی اور اس کے ذمراس نبی کا انتاا ور اتباع کر تا ضروری بوگیا المنذاب جب کرونسفان فری بین بخیر اس کے ذمراس نبی کا انتاا ور اتباع کر تا ضروری بوگیا المنذاب جب کرونسفان کردینا ضروری بین بر آماده نبیس کردہ بین برکویسان میں میک میم مجمد کویسان ندم ب کے خلاف دوسرے دین برآماده نبیس کردے بین برکویسان خرم ب کی دیک بات برقل کرنے کو کہدرہ بین (اوروه بات بیسے کر) حضرت عیلی ایسان خرم بین اور ان کا نام احد بتایا تھا ۔ واسلام نے اپنے دو تشریف ہو آئے ، اب حب فرمان حضرت عیلی علیا دوست او و السلام کا اتباع کرو۔

اتباع کرو۔

یہ باتیں سن کرمقوت نے کہا کہ یں نے اس پیغبر (آنزالز مان سلی الشرعلیہ وہم اکے

بارے میں خود کیا تو میں اس نتیجہ پر پینچا کہ وہ جس چیز کے کرنے کا سم خرماتے ہیں وہ قل

اور طبیعت کے ملاحت نہیں ہے اور جس چیز ہے سے فرماتے ہیں عقل وہ انش کے اعتبار

سے کرنے کی ابنیں ہے میں نے جہاں تک خور کیا اسس سے یہ جھا وہ نہ جا دو گر ہیں ذرگر کو رہا اس سے یہ جا اور ہیں ، نہ کا ہمن ہیں نہ کا ذہ ب ان کے شعق جو معلومات ماصل ہوئی ان سے پہ چلا کہ وہ فیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ یہ ان کے بنی ہونے کی نشانی ہے اور ان کا اتباع کو وہ فیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ یہ ان کے بی ہونے کی نشانی ہے اور ان کا اتباع کو سف کے دالا نامر کو مانا ہے سکھ نے کے سے نادی کو دے دیا ۔ کا تب کو بلایا جو عزبی جانی کا اور انخفرت میں عبارت زیل بھیجنے کے سے انکھوائی .

میں الشری میں مظیم کی فدمت افدس میں عبارت زیل بھیجنے کے سے انکہ الرحمی میں المحمود میں عبارت دیل بھیجنے کے سے اللہ المحمود میں المحمود میں المحمود میں عبارت و فیصت ما ذکورت نے و مات دعو المده میں المحمود میں میں ما ذکورت نے و مات دعو المده میں المحمود میں ما ذکورت نے و مات دعو المده میں المحمود میں ماذ کورت نے و مات دعو المده میں المحمود المدی و فیصت ما ذکورت نے و مات دعو المده میں المحمود المحکور المحد و المده میں المحد و المدی و مات دعو المدی و المحد میں مادی کو دیں دیا ہو المحد و المدی و المحد میں میں مادی کو دی دیا ہو کہ دیا ہو المحد و المحد و المحد و المدی و المحد و المحد

عد حضرت حاطب رضی الله عند کے پہنچنے سے پہلے مقوش کوسید عالم سلی اللہ علیہ وہم کے بارسے مارسی اللہ علیہ وہم کے بارسے میں کا منہ

وقدعلمت ان نبياقد مقى وكنت اظن ان يحوج من الشام وقد اكرمت رسو لك وبعثته اليك بجاريت بن لهما مكان من القبط عظيم وكسوة و اهديت الهك بغلة لتركبها والسلام.

توجیده: شردع الله که مع بور الهر بان بهایت دم دالات. یو طاب محسقد بن عبالله رصل الله عیدوسلم ) که نام مقونس کی جانب سے جو قبطبوں کا سردار سیم برسلام اور سلام کے بعد عرض ہے کہ می سے آب کا والا نامریش ھا اور جو کچھ آب سے ذکر فربایا ہے اور حس چیز کی آب نے دعوت دی ہے اس کو تمجا ۔ مجھے پیلے سے معلوم تھا کہ ایک بنی کی آمد باقی ہے بیکن میرا خیال تھا کہ دہ ملک شام میں تشریب لا میں کے رججاز میں تشریب لانے کا میان نہ تھا ) میں نے آب سے قاصد کا اعز از واکرام کیا اور اس کے ساتھ آپ کی فدمت میں دو باندیاں بدید اور سیرین ) مجمع را ہوں جو قوم قبط میں ابنا ایک مقام رکھتی میں میر کرورے کئی جمعے را ہوں اور ایک خجر بھی آب کی سواری کے لئے ارسال فدمت میں میر کرورے کئی جمعے را ہوں اور ایک خجر بھی آب کی سواری کے لئے ارسال فدمت

برتمام تفصیل موا مب لدنیدی نظی به اور اسس کے بعدیہ بھی کھا ہے کہ معوقس نے سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامر بہنچنے پرس بہی کیا کہ آپ کی تعریف کی اور اسینے ایک محتوب کے ساتھ مندرجہ بالا چیزی ہدیتے جسیج دیں .البته اسلام قبول نہیں کیا ۔

ما فظ ابن مجرد حمرالله تعالی نے الاصابی محضرت ماریکے تذکرہ میں کھاہیہ کمقوقس نے سختہ میں ماریہ اور ان کی بہن سیری اور ہزار مثنقال سونا اور جیس تقان کی ٹرا اور ایک فجر دیسے دلدل کہتے ہے ) اور ایک گرھا جیے تفیر ما یعفور کہا جاتا تھا اور ایک مرد بوٹر ھا جو صی تھا اور ماریکا بھائی تھا آنحضرت من اللہ علیہ دلم کی فردت میں حضرت ماطیق کے ساتھ ہدیتہ بجیجا (راستہ بین) حضرت ماطیق نے حضرت مادیہ اور ان کی بہن سیرین میں اللہ عنہ ماکو اسلام کی ترغیب دی۔ جنا بخہ وہ مسلمان ہوگئیں۔

نیکن دہ بڑسے میال مسلمان نہ ہوئے بلکہ بعد میں انہوں نے سیّد عالم صلی انٹرعلیہ کوسے م سکے زبانہ ہی میں مدمیت مینورہ میں اسلام قبول کیا <sup>ای</sup>

له الاصابري . كه امدالغار والاصابه ١٠ - كا مسلم شريف ١٠ -

سے کہاکہ اسے ابوسیف ذراعظم وربول اللہ علی اللہ علیہ ولم تشریب لائے ہیں میری آدمہ دلاسف سے انہوں نے بھٹی دھو نکنا چھوڑ دیا۔ وہاں پہنچ کر آنحصرت سلی اللہ علیہ ولم نے بچہ کومنسگاکر چیٹالیا اور (اس وقت کے مناسب پیار ومحبت میں) مشبیب نب خدا وندی کے بوافق (بہت کچے) فرایا ۔

معزت الأبيم رض الشرعنى وفات كے دقت سيدعالم صلى الشرعكية ولم دبي موجود عقد الن كة آخرى سانس عارى سطة كرسيدعالم صلى الشرعلية ولم كا تكون مانس عارى سطة كرسيدعالم صلى الشرعة على مائر كا تكون رضى الشرعة على مائر كا تكون سيدة السوعارى موسية السوعارى موسية السوعارى موسية السوعارى موسية السوعارى موسية السوعاري موسية السوعاري موسية السوعاري موسية السوعات والمستان المستان المستان السوعات والمستان المستان المستان

ان العين تدمع والقلب بحزن و لا بشكة تكون بي آنسو بي اوردل بي نقول الاما يوضى ربنا و احت درخ به اورز بان سعيم كول اليى باست بعض و المعارضي باست بعنوا قلب يا ابوا هيم لمعزونون. نبي كمنة جوالترتعال كرصل كفلات بويم

ومي كت بين سي ماأرب راحى مو- اورتيرى ورائي سيداس الراميم امم كورنجسيد.

المسلم شريف ١١ . ك شرح ملم المنودي ١١ - ك اسدالغابر ١١

پھراسی وقت حضرت ابراسی رضی الترتعلائے نکی دفات ہوگئی۔ ان کی دفات پر مست سید مالم صلی الترعلیہ ولم نے فرما یا کرمیرا بچہ دود هر پینے کے ذمانہ میں دنیا سے رخصت ہوگئیا ہے اور بھین مائواس کے ساتھ الترتعالیٰ کی طرف سے دود و دو حربیا سنے والیاں مقرر کی گئیں جو جند میں دود هر بلاکواس مدت کولو اکریں گرجو دود هر بلاسنے کی جو دود هر بلاسنے کی جو آئے ہے۔

مت رضاعت كيميل كرانے كه الشرتعاك كى طرف كاس بجر اوراس كے والديكرم مسلى الشرتعالے عليه وسلم كى عزبت افزائ كے النے خصوص طور پردودود ورھ بلاسنے واليال مفرر كي كئيں اور اس بجة كودنيا سے رخصت ، موتى ب جنت مي جيج ديا گيا تھ قال فى شور حالمواھب و قىد موال خسبر (ف قول ه ان له خل ترين ، اشارة الى اختصاص هذا الحد كھوالا .

له سلم شريب ١٢. كه شرح نودي المسلم ١٢. كه اسدالغاب سكوة شريب ١٢

بوگیا تو ما صرین سے فرایا کہ چاند ہورج النّد کی نشائیوں ہی سے دو نشائیاں ہیں. ان کے درگرمن سے ، ذریعہ النّہ نعاسلے اسبتے بندوں کو ڈرانے ہیں اور بقسین جانو کہ ان کا گرمن کسے مرسف اور بیلا موسف کی وجہ سے نبیس موتا جب ایسا موقع آئے تونماز میں مشغول موجا دُ اور اسس حالت کے دور موسف کے ماز میں مشغول موجا دُ اور اسس حالت کے دور موسف کے ماز میں مشغول موجا دُ اور اسس حالت کے دور موسف کے ماز میں مشغول موجا دُ اور اسس حالت کے دور موسف کے ماز میں مشغول کے جو

حضرت ماریہ رضی الندعنہا اسنے بیحی و فات کے معد مرسوں زندہ رہیں جضور اقد سے المال اللہ علیہ و ملے بعد حضرت الدیم صدانی حضی التہ تعالیٰ عذا بیت المال سے ان کا حرب الحلاق سے ان کے بعد حضرت الدیم اللہ عز سنے تعمال اللہ عز سنے المال فات میں بیسلسلہ جاری دکھا۔ حتی کو مرم اللہ عیم حضرت ماریہ حنی اللہ نعام عنہا فو فالت بالی بحضرت عمرضی اللہ تعمال عز سنے ان سے جنازہ کی مشرکت کا امتمام کیا کہ وہوں کو با تما عدہ خود اکھا کیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت ابتیع میں دفائی کی تیس میں اللہ تعالیٰ المرح نو اللہ تعالیٰ المرح نو والدلی ۔

## فائلا

(۱) بچوں کو چومنا، چیٹانا، بیارکرنا، دین داری کے خلاف نہیں ہے بکرسیدالم سل اللہ علیہ و کم میں میں این اولاد کی خیر خبرا ور دیجہ بحال کے لئے، ن کے پاس آناجانا بھی عین دینداری ہے ۔

له نسائ شريعية واسرالعاب ١٢ كه الاصاب١١

(۲) بچول کوان کی مال سے علاوہ غیرورت سے دو دھ بلوا نا درست ہے۔

(۳) یہ بھی معلوم ہواکہ اکا بیسکے سائقہ خدام کا جانا بلکمو قعے کے مناسب ان سے آگے بہنے کران کے بینچے اسکتے اور آلم کا انتظام کردینا مستخب ہے ۔

(م) ابن الداولاد یا عزیز قریب کی و فات پر دل کارنجیده بونا اور آنسو و کل آجا با فلان سنست به بین الداولاد یا عزیز قریب کی و فات پر دل کارنجیده بونا اور آنسو و کل آجا با فلان سنست به بین سنه به بین که به حالت الم کال حضرات کے زدیک ان ان کی مالات سے بہتر اور اکمل سے جن کے حالات سے بارسے میں منقول سے کابن اولا کی و فات بر مینے ۔

البتہ یہ تا درست اور خلاف شریعیت ہے کہ کسی کے وفات پانے بر زبان سے
الیے کلمات نکالے جو کھر پر کلمات ہوں اور جن سے الشرقائے براعتراض ہوتا ہو۔ رنج او
تکلیف کے موقع بر بھی انسان الشرقعائے کا بندہ ہے اور اس وقت بھی اسس کو
احکام ضریعیت برعل کرنا ضروری ہے۔ آج کل کے بہت سے مرد اور بوتین صیبت
کے وقت اپنے آپ کو بین خور مجھ کر کھریے کلمات زبان سے نکالے ہیں اور کیر اسے
بھاڈتے ہیں اور زور فرور سے روئے ہیں۔

» مدیث شریعیت میں ہے کہ آل حضرت سببتد عالم صلی التّد تعالمے علیہ وسلم زون ال

ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب و دعم بدعوى الحباهليه. رواة الشيخان و في رواية لسلم مرفوعاً انابري مسمن حلق وصلق وخوق - الحدالله بنات ظاہرات برائم اولادا مجاد کے ضروری اتوال کمل ہوگئے۔ اب اس دسالہ کوئم کرتا ہوں۔ ناظر بن سے درخواست ہے کوفقر حقیر کو ادر اسس کے اساتذہ اور والدین کو اپنی دُعاوَل ہی ضرور یاد فرمائیں۔ اللہ حماج علمنا متبعین لسنة نبینا صلی اللہ علما علمی علمیه و سلم و مهت دین بهدیده واجعلنا

اللهماجعلناهتبعين لسنه نيناصل الله عليه وسلم ومهتدين بهديه واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بهات ابليها واتمهاعلينا واجعلنام فلحين برحمتك ياارحمال وصلى الله تعالى على خيرخلقه سيتدنا وسندنامحية دواله وصحبه اجمعين و



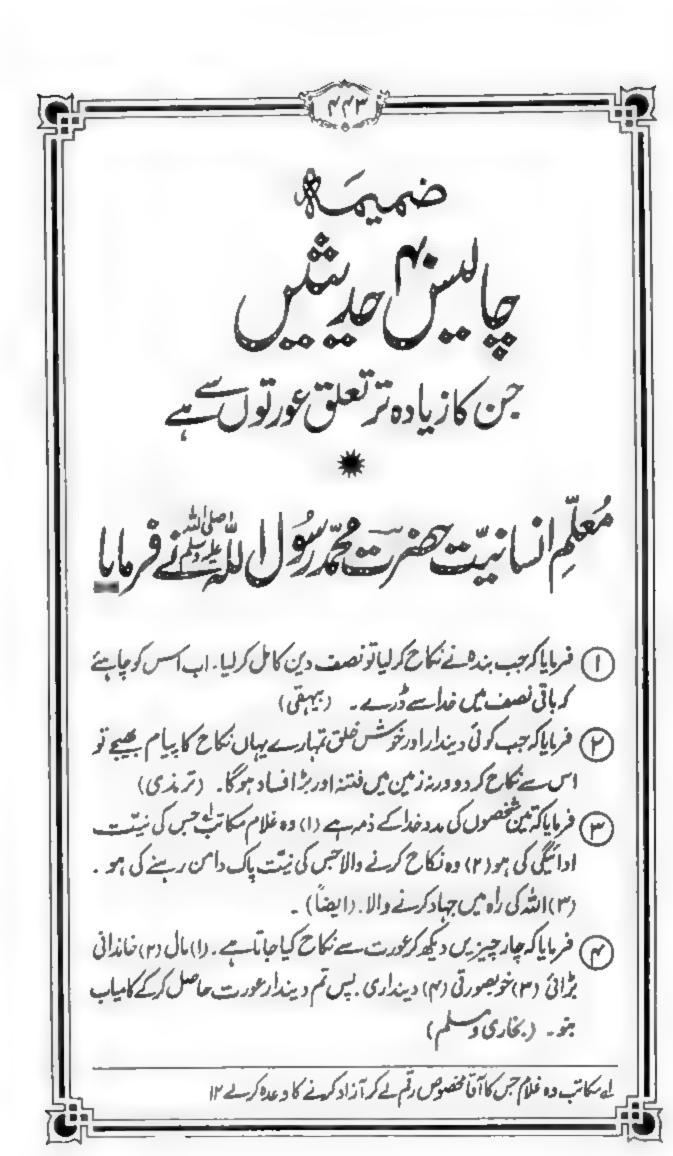

۵) فرمایاکرجب بھی کوئی غیرمردکسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتاہے تود ہاں صرور تيسراشيطان (مجي) ہوتاسيے . طرمایا کرمیری جانب سے عور تول کے ساتھ بھلائی سے بیش آنے کی وصیت قبول کرلویه (مشکواتی ع فرمایا کم عورت میراهی بسلی سے بدا ہوئی ہے کمی طرح میدهی نبیس بوسکتی . اس کی مجی کے ہوستے موسئے ہی اس سے نفع ماصل کرسکتے ہو۔ اگراس کوسیاحی كرف مكوكة توتوردوكا ورعورت كاتورنا طلاق دعد دينام. وسلم) ﴿ صَمَا يَاكُمُ ابِنَ عُوسَتَ كُوعُلام كَي طرح من مارو (كيونكم) أخرست م كوامس ك ورایاکر الاست به کامل ایمان دا در مون ده کلی بین بوخوسش خاتی بین اور این بیولوں کے ساتھ زمی کا برتاؤں کھتے ہیں۔ (ترمذی) ا فرمایا کجب کویه چارچیزی تل گیئی اس کودنیا و آخرت کی بھلال ٹل گئی۔ (۱) مشکر گزار دل (۲) الند کی یا د میم شغول رسینے والی زبان (۳) مصیبت يرصيركرف والابرن (م) امانت دار بوى حواسين نفس اورشوم رك مال مين خيانت رزكرك. (مشكوة) ا مرایا کر طلاق سے زیا دہ تعن والی کوئی چیز خدانے زمین پر میدانہیں فرائی۔ رمشكواة) الله خرمایا که کوئی شخص ایسنے بھال کی منگنی پرشکنی نرکیسے. یہاں تک کہ دون کاح کر العاجموروب. والصا) (۱۳) فرمایا که و پخص ملعون سیم جواین عورت سے اغلام کرے. (احدالوداود) س) مزمایا کرجس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں برابری مذکر تا ہوتو قیا کے روز اسس حال میں اُنے گا کہ اس کا ایک بیبلوگرا ہوا ہوگا . (تریزی) (۵) فرمایاکر جب مرداین بیوی کواسینے بستر ریبلائے اور دہ ذائے جس کی وجہسے

م د ناراضگ میں دات گذارے تو شیخ تک عورت پر فرنتے بعنت کرتے رہی گے (١١) فرماياكر جوعورت البيض شر بركوراضي حجود كرمرے وہ جنت مي داخل موگ ومشكون (14) فرمایا کرجب عورت یا نبخ وقت کی تما زیرشدها در وزے رمصنان کے رکھے اورابني عصمست محفونذر مطحه اوراسين شوم ركى اطاعت كرسے تو بوئست كتيب دروارسے سعے چاست جنست میں داخل ہو عاسقہ (ایعناً) (۱۸) فرمایا کرجب مردایس ما بعت کے لئے بیوی کو ملائے تو آ جائے اگرچہ تموریرکام کردی ہو. درزی (۹) الرمایا که وستخص ہم ہی سے نہیں ہے جوکسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف يا غلام كواس كية قاكے خلاف مجرا كاتے۔ دمشكوة) (ب) فرمایا که کول عورت شوم رکی اجازت کے بغیر (نغل) دوزے زرسکے جب کا شوبرهم مربع - (ابوداؤد) (۴) فرمایا کرمین خصوں کی زنماز قبول ہمرتی ہے ، نہ ان کی کو نئ نیکی ادیر مباتی ہے (۱) مجا گا ہوا غلام جب تک والیس آکرلسینے آ قاکے انتقامیں انتھار دے دے (٢) وہ مورت جسسے اس کاشوم زاراض ہو رس) نشریی کرے ہوش ہومانے والاجب تك بوشس مين اكية (مشكورة) ( من مایاکروورت بغیرمجوری کے استے شومرسے طلاق کا سوال کرے اسس یر برنت کی توسیرورام سے . در مذی (س) فرمایا (ایک موال کے جابی ) کربہتر مورت دہ ہے جو ایسے مرد کو توش کرنے. ہیے مرد اس کی طرف دیکھے اور جب مردیکم کیسے تو کہا مانے اور اپنی حال کے بارسے میں شوم رکی مخالفت نرکیسے (بعنی غیرسے آنکھ نرطائے اور دل زلگلے) ادرشوسرکے مال میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہ کرے۔ (مشکوۃ)

(م) فرمایا کر جخص قسادر ہوتے ہوئے عمدہ کیرے تواضعاً زہینے خدا اس کوکرامت كاجورًا ببنائے كا در جوتنص اللہ كے لئے نكاح كرے خدا اس كومت ابى تاج بنائے گا۔ (مشکوۃ) (۵) مرمایا کرخدا کی تعنت ہے ان مردوں پر جو تور توں کے مشابہ بنیں اورخ راکی لعنت سيمان عورتوں پر جومردوں کے مشابہ بنیں . رمث کوۃ ) (۲۹) فرایاکیمردول کی خوست بوایسی ہوجس کار بھے نظرز آسے اور خوشبو آسے اور عورتول کی خوشبوایسی موس کارنگ نظر آسنا و زنوشبو کم آسنے. (زیدی) (۲۷) فرمایاکه شراب می سارے گناه موجود ہیں اورعورتمی سنیطان کے مال ہیں اور دنیال مجتت ہرگناہ کی براسے . (مشکرة) (۲۸) فرما یک میں نے جنت میں نظر دال تو دیجا کہ اکثر غربیب ہیں اور دوزخ میں نظرد الى تودىج ماكراس مين اكثر عورتين بين . رمث كوة ) (۲۹) فرایاکراے ورتو اصرفہ کیاکرواگرچے زیور ہیسے دو کیو کر قیامت کے دن دورخ مي اكثرتم مي موكى . رمت كوة) س) فرمایا که خورمت چینی مونی چیزید جب با مرتطق ہے توست پیطان اس کو شکنے مگتبے۔ درندی) ا مرا یا کیورتوں کی مکاریوں ہے بچتر ۔ کیونکہ بلاست بنی اسرائیل میں سیسے ببلا فته عورتون مي كهرا بموا. رمشكوة) (۱۳) فرمایاکه کوئی مومن اینی مومن بیوی سے بغض نه رکھے کیونکه اگراس کی ایک خصلت ناپسند موگ تودومسری پسند آجائے گی. (ایعناً) ( الم المرايا كرم سف اس عورت كوتسلى دى جس كا بيخة حا آر يا بهو تو اس كوجنت مِن جادري بهناتي جائين گي. (ايضاً) رہے فرمایا کہ اس عورت پر خلالعنت کرے ہو رکسی کے مرمنے ہیر) زورسے اور بات كهسكه وسنه اوراس عورت يرحواس كاروناسيغه (ايهنّا)

وس فرایاکراس ورتواسی کا الله لآ الله الآالله اور سیمان المیلاد الْقُدُ وسی کا در در کھوا ورائگیوں پر بڑھاکر و کیو کدائگیوں سے معلوم کیا ملئے گا وران کو زبان دی جائے گا ور خداکی یا دستے عافل نہ ہوجا ق ور نہ رحمت فداد ندی سے مجلادی جائے گی ، رتر ندی

اس فرایاک خبردار اجم سب کے سب گہبان ہو ۔ اور سب اپنی ابنی رعیت کا سوال ہوگا۔ صاحب افتدار عوام کا گہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور مرد ا بینے گھروالوں کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور عمر دانوں کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور عمر اس کی اولاد کی نگہبان ہے اس سے شوہر کے گھراور اسس کی اولاد کی نگہبان ہے اس سے سوہر کے مال واولاد کا سوال ہوگا اور غلام ا بین آقا کے مال کا نگہبان ہو اور سب سے ابنی اپنی اس کے مال کا سوال ہوگا ۔ (بخاری میں نگہبان ہوا ور سب سے ابنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا ۔ (بخاری و سلم)

س فرمایا کرجوعورت نوستبولگاکومردول برگزرست تاکداس کی نوشبوسونگهیس تو ایسی تورت زناکارسے بھرفزمایا کہ ہرآ نکھ زناکارسے دیعنی نامح م مردیا عورت کودیکھنا بھی زناسیے) درخیب)

م فرمایا کردوگروه و و زخی بول کے جن کو میں نے بہیں دیکھا ہے بین ابھی وہ موجود بہیں ، موسے ، اوّل وہ بوگ جو بیلول کی دُموں کی طرح کوڈے سلئے بھریں گے اوران سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ مور تیں ہو کیڈے ہوں گی رگرا اوران سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ مور تیں ہو کیڈے ہوں گی رگرا انگی ہوں گی دروں کو ابن طرف ماکل کریں گی اورخود ان کی طرف ماکل ہوں گی .

لے ہو چیزکسی کی نگرائی میں دی جائے عربی ہیں اے اکشخص کی دعیت کہتے ہیں۔
سے براس بہنے ہوئے نگی ہونے کا کئی عور ہیں ہیں ، ایک یہ کہرائے ہا یک ہوں جن سے بدن نظر
ائے۔ دوسرے یہ کرچیت لبس ہو جو بدن کی سافت کوظا ہر کرتا ہو ہم سے یہ کہاں اس قدر
کم ہوج پرسے بدن کو فرڈ ھکتا ہو جیسے آج کل کئو رہی صرف فراک ہین کر رہنی ہیں اور الراکیوں
کو اکثر بینا یا جا تسبیح سے بنچے یا جا مربھی نہیں ہوتا البنداین اور ساری بانہیں سب دیکھتے
ہیں ۔ العیاد بارشہ۔

ان کے مراونٹوں کے جیکے ہوئے کو انوں کی طرح ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت ہیں داخل منہ ہوں گی اور اسس کی خوشہو تک نہ سوتھیں گی۔ رسلم )

و مرایا کہ جو کھے تو اپنے آپ کو کھلائے دہ صدقہ ہے اور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی خادم کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی ہوئ کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی ہوئ کو کھلائے وہ صدقہ ہے ۔ (احمد)

کھلائے وہ صدقہ ہے ۔ (احمد)

فرایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف (نظر وحمت سے) ذو یکھے کھرائے ایس عورت کی طرف (نظر وحمت سے) ذو یکھے کھرائے ایس عورت کی طرف (نظر وحمت سے) ذو یکھے کھرائے اپنی مالا نکہ اس کی تاج رمتی ہے۔ (نسان)



## ضروری مسلط معلقه لیاسس اور زلور

نباس تن دسطے کی جیزے اور اس فائدہ کے علادہ سردی گرمی کا بجاؤی میں اسے ہوتا ہے۔ دین اسلام نے توبھورت لباسس پینے کی ا جازت دی ہے۔ گرامی حد تک اجازت رہے جب فعول خرجی نہ ہوا در اترا و اورد کھا وامقصو در ہو اور فیرقوموں کا لباسس رہ ہو۔ ایک حدیث سٹریین ہے کہ حضرت بُرولم تسبول صلی الشعلیہ و لم نے فرایا کہ کھاؤ بیوا ورصد قرکر و اور بہنوجب تک کرفضول خرجی اور خود پیدندی دیعی مزاج میں بڑائی ذائے۔ آج کل سلان عور توں نے لباسس اور خود پسندی دیعی مزاج میں بڑائی ذائے۔ آج کل سلان عور توں نے لباسس بہنے کے ہاں ہے می مزاج میں بڑائی ذائے۔ آج کل سلان عور توں نے لباسس بہنے کے ہاں ہے میں مزال لی ہیں۔ ہم ان پر تنبیہ کرتے ہیں۔

ایک خرابی بیسید کم باریک کیرشد مینی ایس. باریک کیرا جسسے بدن نظر آنے اس کا پہننا زبہننا دونوں برابر ہیں ، حضرت عاتبتہ رضی اللہ تعاسلے عنها کی جینی ایک مرتبران کے پاس آئیں ، ان کی اور حضی باریک تھی بحضرت عائبتہ شفردہ اور حضی چاکھ ڈالی اور اپنے پاس سے ویٹے کیرے کی اور حسی اُرھادی ۔ (مشکوٰۃ شروب)

معنوت رسول مقبول مل الله تعلی الله و الم فرما یا که دو زخیول کے دوگردہ بیدا موسف دالے ہیں جو سے ہیں الله میں الله میں الله میں ہوئے ہیں الله موسف دالے ہیں جن کو میں نے ہیں دیول کی طرح ( لیے لیے کو اسے سلئے ہمریں گے ایک گروہ ایسا ہیڈ ہوگا ہو بیلوں کی دمول کی طرح ( لیے لیے کو اسے سلئے ہمریں گے اوران سے تو گوں کو ما ما کریں گے۔ دوسرا گروہ الیسی عور توں کا بیدا ہموگا ہو کیڑے ہینے موستے بھی ننگی موں گی رخیرم دوں کو ) اپنی طرف ما کل کریں گی اور خود بھی (ان کی طرف)

لِمشكراة ١١

مأنل ہوں گا۔ ان کے سراوٹوں کی جملی ہوئی کمروں کی طرح ہوں گے۔ بیورٹیں نہ بخت ہی واضل ہوں گا۔ بیورٹیں نہ بخت کی نوشبوسونگھیں گا یہ دکھیوکیسی سخت وحیدہ ہے کہ ابسی ہوئی بخت کی نوشبوسونگھیں گا یہ دکھیوکیسی سخت وحیدہ ہوئے ہوئے بخت کی نوشبو بھی نہ سوئے کہ کا بیائے ہوئے منگا ہوئے کی کئی صورت ہیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہی کہ کپڑے باریک، ہوں اور دومسری صورت یہ ہے کہ کھوڑاسا کپڑا ہیں لیں اور حیم کا بہت ساحصہ کھلا رہیے جیسے فراک بہن کر بازاروں ہیں جل جاتی ہیں اور مراور مانہیں اور معنہ ور بنڈلی سب کھلی رہتی ہیں ، النڈ بچاہے ایک سب کھلی رہتی ہیں ، النڈ بچاہے ایک سب کھلی رہتی

دوسری خزابی بیسبے کرکا نمر تور نول کی نقل آثار تی بیں جولیکسس عیسائی لیڈیاں
مام کرنے والی ایکٹر تر بہنتی بیں وہی خود بہننے لگ جاتی ہیں . یادر کھودور رکھودور کے
قوموں کا لباسس پہننا سخت گناہ ہے . ارشاد فرما یارسول انترصی المشملیہ وسلم نے
کرجس نے کسی قوم کی طرح ایتا حال بنایا دہ اُن ہی بیں سیسے سے ایک

تیسری خوابی بیہ ہے کرنام اور نمود اور بڑائی جتانے اور اینی مال داری ظاہر کرنے کے سے اچھا چھا لیکسس بیئتی ہیں۔ نام ونمود بری چیز ہے۔ ارشاد فرما یا حضرت رسولی تقبول صلی اللہ تنعالے علیہ وقع سے کہ حسلے کہوا اس میں اللہ تنعالے علیہ وقع سے کہ دنیا ہیں نام ہونے کے سائے کہوا میں اقیا معت کے دور اللہ تنعالے کے الے کسس کو ذات کا لیاس بینا ہیں گئے۔

نیا بورا ایم نناصروری جبی این بینال بوتله که دیکے والی ورتی کہیں گی کواس کے پاس بس بی بین بین اور قدام بین این کی وار بار بین کر آجاتی ہے۔ صرف ناک اور نجی کو نے اور بڑائی بین اور تقاصر ب کہ اور کہڑے اور نجی کو نے اور بڑائی بین اور تقاصر ب کہ اور کہڑے بنا دسے واکن سے خیال نہ کیا توجر و بہاراس نے کسی مخت صرورت کے لئے یا مسکی کا قرض و سیف کے لئے رکھا تھا پہلے سے نکال کر کھڑا خرید لیا۔ اب خوم ریافیان موتا ہے جب کا قرض و ایس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے یا اور کسی بڑی پرافیان ایس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے یا اور کسی بڑی پرافیان میں بڑی برافیان

الرقعه المرسي بالال المدني بها في المرسي بالاله وفي بنائي بهرين بهرين بهرين بهريم الدين والمراقدة ويطوده المنطقة المنافعة المرافعة المنافعة المناف

مسئله ببخ والازلور بهنادرست بهی ادر چوش لوکی کوبهنانا بھی درست بہیں ادر چوش لوکی کوبہنانا بھی درست بہیں بہیں بیسے جھانجن وغیرہ مصرت عاکث رصی اللہ تعالیٰ منبا بوحضرت رسول مقبول ملی اللہ تعلیہ ولم کی بیری تحقیل النہ کے پاس ایک عورت آئی ایک بچی کولے کر اس بچی سفے جانے والا زیور بہن رکھا تھا ، حضرت عاکشہ صی اللہ تعنیا الن عنها نے فرایا

YOY - COURT

اک بی کومیرسے پاس ہرگز زلاما ۔ جب کدکراس کایہ زیور کاٹ کرعلی رہ نکر دو ۔ یس نے مرحول الشرطی اللہ علیہ و کم سے ستاہے کہ بس گھر میں نبخے والے گھو گھر و ہوں اسس میں فہرشتے داخل نہیں ہوئے گئے

هدله د جاندی سوسف علاده کسی دوسری چیز کا زادر بهبنا بھی درست ہے۔ جیسے بیش ، گلٹ رولڈگولڈ کا زادر گرانگو پھی سونے چاندی کے علادہ کسی دیسسری چیز کی درست نہیں ، اور مردوں کو صرف چاندی کی انگو پھی بہننا جا کنہ ہے کسی اور چیز کی جائز نہیں چلہ ہے سونا ، سویا اور کوئی دھاست ہو۔

مسله برجوچیزی مردول کو بینناجائز بنی نابانغ دوکول کوبهانا بھی جائز بنی دوکول کوبهانا بھی جائز بنی دوکول کوبہانا بھی جائز بنی دوکول کورٹی کیڈوایا کان میں بالی بندایا گئے میں ہسلی ڈالنایا جائزی کو بذبنانایہ بنجائے ہوئے میں کھانا پینا یا جائز بنہیں سوسف کے جمجہ سے کھانا یاان سعب بنے موسے خلال سے دانت صاف کرنا جائز بنہیں سعے۔

مسٹل در سرنے جاندی کی مسرر دانی یا سالانک سے سرم نگانا یا ان کی پیالی سے آلگانا یا ایسے آکیزیں منہ دکھنا حس کا فریم سونے یا جاندی کا ہو یہ سب ناجا زہے مردوں اور فور توں سب کا ایک عمرے .

تنبیده برزوربین کرد کماواکرنااور برای جناما سخت گناه بدیبه بهت می تورتین زوربین کرترکیبوں سے اینازلورظا برکن بی گری گفت کے بہلف سے گفے کا باراور کانوں کے بند سعد کھاتی ہیں ۔کوئی نہ دیجھے توطرح طرح کی باتیں چیم کر کا بینے بندوں کی تیمت اور ڈیزائن کاانو کھا ہونا ظاہر کرتی ہیں اور مال داری کی بڑائی جتاتی ہیں یہ خت گناہ ہے ۔

مدین شریف می به کانصنب رسول مقبول می الشرعلیه وسلم نیورتون سے فرایا کیا تم چاندی کے داور سے گزار نہیں کرسمتی ہو ؟ دبھر فرایا کہ اجو بورت تم میں سے سونے کا زاد کیا بہن کر دبڑائی جتار نے کے سلط کہ کھائے گی تواس کی وجہ سے اس کو مذاب دیا جائے گا . اُللّٰ ہُمَّ ہے اُللّٰ ہُمَّ اَ اُحْفَظْنَا مُسلط کے مشکورہ شریب مشکورہ شریب ،

آمين باريت لفلمين برحتك باارجه الواحمين

اله مشكوة شريف الاعد بشرطيكه لم م ماشيسه كم موماا-



نمازاسلام کارکن ان سے اور تمام عبا دات میں آل کی اہمیت سب سے زیا دہ ہے فرض نمازوں کے علاوہ بھی نبی کریم علی العقبلاة والتسلام والتسلام کارکن نمازی است کوسکھائی ہیں سیرت طریق بلیست کی است کوسکھائی ہیں سیرت طریق بلیست کے ایک اسس کو بھی سیرت سرور کوندی کارت کی علیہ وہ کوندی کارکنا مار است کا علیہ وہ کم میں شامل کیا مار است ۔



تصريت عائشه رضى الشرع نبائ فرما ياكه نماز مشروع مي دو دركعتين فرض كى کئیں تھیں دیعن نمازمغرب کے علاوہ ہرضرض نماز دودورکعت ہی پڑھی جاتی تھی) بهرجب ربول الشصلي الشعليه وللم سنه مدمينه منوره مجربت فرمائي تو اظهر عصرا ور عثاري نماز مين اصنافه كرديا كيا اوران تين اوقات كي نما زمين چار ركوت پڑھنا فرض قرار دے دیاگیا اور قصرنما زحب سابق دورکعت ہی اپنے عال پر بھیوڑ دی كى. (رواهالبغارى وسلم)

سورة النساري منسسرمايا:

وَإِذَا ضَرُيْتُهُ وَالْأَدُصِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُسَاحٌ أَتْ تَعْصُرُ وُامِنَ الصَّلوةِ إِنَّ خِعْتُمُ أَنْ يَفْتِنكُمُ اللَّذِينَ فَتَنِين والديكَ بِهُ الْ مِن كَنْ مِن كَافر لَكُوْعَدُدًّا مُبِينًا.

اورجب تم زين مي سفر كروتوتم ركوني گناه بنین کرنماز می قصر کرلود اگرتم کو اس بات کاخوت ہے کہ کا فرلوگ تبیں حَفَرُدُ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا بَيْرِينَ كَانُوا بَيْرِسِ كُلُهُ وَسِعُ وَتَمْن اللهِ

اس آیت بیس خرمین نماز تصرکی ا حازت دی ہے، ظہر عصرا در عشار کی جار رکھنیں بڑھی جا ہیں ماز فجرا ورنما زمغرب میں قصرتہیں سے ۔ان کوسفری می پورا ی راهنا فرمن ہے.

قران مجید کے انداز بیان سے علوم ہوتا ہے کہ اگر کا ضروب کے فتت میں والنے یعنی تکیف بہنچانے کا ندلیتہ ہوتونما زقعر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لئے حضرت يعلى بن اميه في حضرت عمر جميع حض كياكه الله تعالي في توليون ارشا و فنروا باسب، اَنُ تَقَّصُرُو المِنَ الصَّلاَ وَإِنْ خِفْتُمُ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا رجس سے معلوم بور اِسبے کرامن وامان ہوتو تصریز ہو ؛ اب تو امن وامان ہوگیا

(لبذا يورى يرصى وابيء) حضرت مرشف فرما ياكه مجيدي اس بات سي تعجب مواعدا، جس سے تہبیں تعبیب ہور اے اکراب توامن وامان سے البذا پوری نماز بڑھاکری) مِن ف رسول الشَّصل السُّرطير ولم سے يهى سوال كيا تھا، آپ ف فرما ياكرير السُّدى طرف سے تم برصد قدسیے لبذاالٹر کا صدقہ نبول کرو. (رواہ سلم ص ۱۲۱ ج ۱) اس سے معلوم بواکہ کا فروں کی طرف سے فتنے میں ڈالنے کی شرط حوالفا ذقرآن مے خبوم ہور ہی ہے پیشرط ابتداؤ تھی بعد میں پیشرط نہیں رہی اورنماز قصر ستقل ابك علم بن فمي اورمسافت قصر كے سفر رہی قصر کا مداررہ گیا يمسي قسم کا کوئی خوف اور کا فروں کی فتنہ گری نہ ہوتب بھی چار رکعت والی نماز قصر ہی پڑھی مائے جھنرت عبدالشهن عباسس نفراياكه دمول الشرصلي الشدعكية وكم سف كترسع مرسبت كاسفر ضرمایاالشیک سواکسی کا ڈرز تھا آپ دو دورکھیں ہی پڑھتے رہے۔ رقمی الزوا کر ایمالی صنبت مارزى وم بيشن بيان فراياكه م ن درول الترمل الشريك وسلم مے ساتھ منیٰ میں دورکعتیں بڑھیں اور یہاس وقت کی بات ہے جبکہ لوگ خوب امن وامان ميسيخ. (روامسلم م ١٧١٣ ج١) حضرت عبدانشرب عرشف فرما ياكرمي رسول الشصلي الشرعليه وتلم كما تحرمفر يس را مون أي ف دور متون سے زادہ ( مار ركعت والى فرض ا تماز نہيں راحى. بهال بك كرآت كى وفات بوكى اورحضرت الوبكيشك سائة را بو بو ابنو س في سفر یں دورکعتوں سے زیادہ (فرمن) نماز نہیں بڑھی اور حضرت عمر نکے ساتھ رام ہوں انہوں نے بھی سفریں دورکعتوں سے زیادہ دفرض انماز نہیں بڑھی یہاں کے کہ الشينة آب كواعثاليا اورحضرت حمّان كسائقر المبول انبول في مفرس دو ركعت مصازياده د فرمن ، نماز نبس برهي بيان كه الشهاب كواعماليا ورالله تعالى الشرك رسول كى ذات شريعذي اسره حسد نعنى اليمى اقتدائه المحيم على ١٢١٠ ج١١ حضرت عثمان اسبنے آخری زمانه خلافت میں جار کیتیں پڑھنے تھے تھے تو تھے کم میں ا

MOY

اس بروگوں کواشکال ہوا تو جواب میں کہاگیا کہ انہوں نے تا ویل کرلی ہے ۔ یہ تاویل خود حضرت عثمان سيمردي ب تحبيج الزوائدس ١٥١ ج ٢ مي مسندا حديث تقل كيا ہے کے حیدار من بن ابی ذباب نے بتا یا کرحضرت عثمان نے من میں مار کعت ناز برحالی تو نوگوں نے اس کو اچھا نہیں جانا حضرت عثمان ؓ نے جب بوگوں کی طرف سے ان کار دیجما توفرایاکی سنے محتریں وطن بنا لیاہے اور یں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے سناہے کرچھنف کسی شہر میں وطن بنانے تو دال مقیم والی نماز بڑھے۔ماصرین کا استنكار (حن مي حضرات صحابه كالمم يجي عقيه) اورحسرت عثمات كاتا ويل كرنااوروطن بنانے کی نیت کرے مار رکعت بڑھا ہاس بات کی دلیل ہے کہ وہ حفرات قصر واس مسا فركسك واجب بمجقه عقرض كمسك تعرشروع سب بحضرت امام البعنيف رحمة الشرملير كايبى مذمب سع اگركوني شرعي مسافر جس كے لئے تصرکرنا مشوع ہے تنهانماز يرشط يامها فنرك يتجيئماز بشصاور دوركعت كبائ باركعت برم بے تواکرنے میں بہلا تعدہ کیا تھا تو نماز لوٹانے کی صرورت نہیں اور اگر درمیان کا قىدە چپور ديا توقىنىرىت امام الومنىغەرىمة الشىملىدىكے نزدىك سىجدە سېوسىتىلانى نە بحركى كيؤكر ببلا قعده بى اس كسلة أخرى قدره تقااوراً فرى قعده امام صاحب موصوت کے نزد کیے فرض سے فرص جھوٹ جلنے کی سجدہ سہوستے المانی نہیں ہوئی۔ حضرت انس في بيان كياكر رول الشرصل الشرتعالي عليه والمهن مدمية مؤره مي ظهرى عاركعتين يرصيب اورنماز ظهر رثيه كرسفرك سلئه روانه موسكة توذى المليضه مي عصري دوركمتين برهين . د البخاري وسلم) ودالمليدال دميدى ميقات سعجو مدميد منوره سع تقريبا فودى كوميرسه . مصوراتدس الشعليد ولم في وال نماز مصر رفي تودور كعت برهم اسس معلوم ہواکرجب سفریس مانے گے جس میں تصربائز ہوادر لیے تہر یابست سے آبر تكل مبائدة تواسى وقت سے نماز قصر كرنا جائز سے . يەضرورى نہيں كەمسافت قىم بربينج كرمي تصديفاز برهي مائد

494

صنرت انس می انتر عزے بیان کیا کم رسول انتر سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دسے
منورہ سے کم معظمہ کے سئے روانہ ہوئے اور اب بیار کوت والی نماز دور کھات بڑھاتے
سفتے بہاں تک کم مم واہس مریز منورہ بہنج سکتے ،کس نے معلوم کیا کہ کم معظم میں کئے
دن قیام کیا جواب ویا کہ دک دن قیام کیا ۔ (رواہ البخاری وسلم)
مسئلہ: مسافر جب مقیم کے بیجھے نما ذیر سعے تو پوری نماز پڑھے اس میں
قصر نہیں اور تنہا نماز بڑھے ویا مسافر کے بیجھے ) قد در کھت پڑھے وصفرت اب
مرضی السم نہا امام کے بیجھے جار کھت کی پڑھتے سفری مقیم کا ہی عمل تھا۔
مرضی السم نہا امام کے بیجھے جار رکھت کی پڑھتے سفری مقیم کا ہی عمل تھا۔
درواہ البخاری)

مسئلہ: اگرسا فرنماز پڑھائے توجولوگ تیم ہوں امام کے دور کعت پر سلام پھیرے کے بعدا پی نماز پری کریں، رسول الشمال الشملیہ وسلم فتح کہ کے موقع پرجب نماز پڑھاتے سفے توسلام بھیر کرا علان فرماد سے سفے الشمال شاکم نماز پڑھاتے سفے توسلام بھیر کرا علان فرماد سے سفے الشمال شاکم نماز سی این نماز سی اوری کرلو ۔

مسسئلہ: مغرص سنّتیں اگرنہ پڑھیں جبکہ سواری کل مانے کا یکسی شقت یں پڑمانے کا قری احتمال ہو توسنتیں مجبور دینا مائنسہے ۔ امن وا مان اور مہولت کے ہوئے ہوئے پڑھولیا کریں ۔

رسول الشوسل الشعليه وسلم نفل نماز بمي سفري پر فصليت سق بكرسواري كوتبله رُخ كرك نماز غيرفرض شروع فرما دسيتقسق تجبير تحريم فرماكر نماز شروع فرمايية اورسواري كارخ جمع مانب بوتا وه مجتي رحي . (رواه الوواؤد)

فائلا درسول الدهما الشعليه ولم سفله عصر المحمى فرهنا ورمغرب اور عنا رائع برهنا محمد المحمد والماسخ برهنا محمد والماسة على وارد بوام بحضرت المم المومنيف من ما المحمد المح

MAN

كانت أخبار احاد لم يعمل بها أبوحنيفة لأنها تعارض الأية الكريمة التى ذكرناها.

مسافت تعرکتی ہے؟ یکی ایک اختلافی مسلمہ ایام ابوصنیفر ور الشرملیہ کے نزدیک اگر توسطر فتارسے بیا نزدیک اگر توسطر فتارسے بیا ہیں ایسے مسلم برجوز ماز قدیم میں تیز سوار اور سے بیا بیدل یا اونٹوں پرسطے کیا جاتا تھا ایسے سفریں جلے توقعر کر نا درست ہے اس سے کم میں جائز نہیں اس مسافت کا صاب حضرات اکا برسف میم میل سکایا تھا جس سکے میں میں اتنی مسافت کا صاب حضرات اکا برسف میم الی تقامی سک کے دوقعر کرے اگرچ ہوائی جہازیا موٹ کا درسے جائے ۔

## صكاة الصحي

بھی الشرتعائے کی طرف رجوع کرنے والوں کی نمساز 'اس سے اس کوھی صلاۃ الاقابین کہنا درست ہے گرسلم مشربین کی مدیث میں جاشت کی نمساز کوصلاۃ الاقابین سے تعبیر فرایا ہے۔

له رواه احدوالرزى كه كذا وقع فى رواية مسلم عن عائسة ولعظم عددالستين و الثلاثماشة وليس ويها دخر صاؤة لقعى واجع مشكى المصابيح ١٦٠ كادراه الرائد ، كادرواه الرزى و هه رواه سلم .

حصرت ام بانی رضی الله و نبیان بیان کیا کفتح مکہ کے دن ربول الله وسلی الله تعالیٰ معلیہ و کہ کے دن ربول الله وسلی الله تعالیٰ میں نے اس تعالیٰ میرے کھر تشریف لائے اور آپ نے آئے درکھت نماز بڑھی میں نے اس سے زیادہ مختصر کول نماز نہیں دبھی اختصار کے بادح در آب نے رکوع اور سجدہ لورا ادا فرایا۔ یہ جاشت کا وقت تھا ہے

خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنها جاشت کے دقت اُنظر کھت نماز بلاھتی تقیں اور فرماتی تقیم کا در بلاھتی تقیم اور فرماتی تقیم کا کرمیرے مال باہے بھی قبر دل سے انظر کر اَ ما میں توان کو نرجی ورد گی بائے

حضرت انس رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایس نے چاشت کے وقت بارہ رکعات پڑھ لیں اللہ تعالیا سے سلے جنت بیں مجے نے کاایک محر بنادے گاتیہ

معنرت ابوالدردارا در حضرت ابو ذرصی الشرع نه بیان کیاکدرسول الشرطی استرسی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشراک و تعالی کار بین ام به نها یا که است ابن آدم بورک و تعالی کار محترمی میرسد سنے چارد کعات نماز برا معدی اس دن سکما فری حصر کک تیرسسائے کا ایت کون گا بین تیری صروری بیری کرون گا بی

بظاہراس سے استراق کی رکعتیں مراد ہیں کیونکہ دن کے شروع حصتہ کا ذکرہے میکن صاحب سے استراق کی رکعتیں مراد ہیں کیونکہ دن کے شروع حصتہ کا ذکرہے میکن صاحب میٹ کو صلاۃ الصنی میں نقل فرمایا ہے۔

### صلوة الأستسقار

باکشس الله تعالی کی بڑی نعمت ہے اس سے انسانوں کو بھی رزق ملی ہے اور مبانوروں کو بھی کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں ؟ غاست سرمبز ہوتے ہیں ان میں مھل آتے ہیں کنوکوں میں بانی بڑھ مبا آ ہے، نہری جاری ہو مباتی ہیں۔اللہ رتعالے

> له رواه البحاری ومسلم . کے رواد اسام مائلٹ نے المؤطا . که رواد المسترسدی و این ساجیه - که رواد السترمسذی .

ٱلْعُرِتَرَاتَ اللَّهُ ٱللَّهُ آلُدُزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا وْنُسَلَحُكُ يَنَائِثُعُ فِي الْكَارُضِ ثُعَيْنُوجُ بِهِ ذَدُعًا تَخْتُ لِمَّا ٱلْوَائِهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَ تَوَاهُ مُصْفَرًّا جَروه كمين فنك برماتى بيموراك ثُمَّ يَجُعَلُهُ حُطَامًا وكِمِتَابِ يِبِي ربَّ كَان مِمَا اللهِ مِنْ مِعْمِر إتّ في ذلك كُدِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ و (الزمر ١١٠)

كماتون نهين ديجهاكه الشهين أسمان سے یانی نازل فرمایا بھراس کوزمین ک موتوں میں داخل کرد مابھراس کے ذریعیہ كهيتيال نكالباسيجن كقمين مختلف بي وه اسے چراپورا بنا دیتا ہے بلاشیاس ير معقل والول كياف نصيحت ہے.

ابك مرتبه اليها بواكه بارسش بوئ توربول التدصل الشرعليه وللم ف لين بدن کے اور سے کوا مٹادیا باکہ بارش کی مجد بوندیں آئے کے تعبم اطہر بر بڑجا ہیں۔ رادی مدمت مصرت انس صى الله عنه فرمات أي كريم في عرض كيا يارسول التعداكي في الساكيوں كيا؟آت فراياس نے كريائى الجى النے رب كے باس سے دين عالم فکسسے ا آئے ہے داس عالم کے اجزار کی اعبی اس میں ملاوٹ نہیں ہو لگ رسول الشُّرْصلي الشُّرتَعالَ عليه وسلم من درسري دُعا وَب كي طرح بغير نساز بيع بارش كسائد دُعاكرنا بهي تابت ادر بارسش بسن كالخاص الحر يرنماز يرهض كاابتمام بمي مروى بع جيصلاة الاستسقار كهام الكب . آي جب إدل د بیجتے تو د دمسرے کام چیوٹر کراس کی طرف متوجہ جوماتے مجے اور اوں دُعب

أَلْتُهُ مَدَّ إِنِّي أَعُونُ يُلِكَ مِنْ شَرِّمَا مِنْ إِنْ رَمِي الشَّرِي بِناه ما كُمَّا بون اس چیزے شرسے جواس بادل میں ہے) ۔ پھراگر بادل جلاجا ماتو الله تعالیٰ کی حمد بيان كرسته اور اكر باكس بوسف همى تولول د عاكرسته:

له رواهم.

ادرایک روایت می ایون ہے کرجب آسمان پر بادل کا افر محسوس ہوتا تھا تو آپ کارنگ بدل ما ما تھا آپ مجبی با ہر بھلے کہی اندرماستے بھی آگے بڑھتے کہی بیجے ہٹے پھر جب بارسٹس ہو ماتی تھی تو آپ کی بیکیفیت دور ہو ماتی تھی ۔

تعفرت مائشر من الشرفهان المراس كاسب معلوم كياتو آئي سف فرايال مائش! من دُرتا بون كه خط نخو است السانه بوجيها قوم عاد كرساية بهوا بعب ابنون فه ويجاكران ك وا دبون ك طرف بادل متوج بحرر باسم قريك الحدة المائية والمائل من وادبون ك طرف بادل متوج بحرر باسم قريك مالا كدوه بارش برسان والا من منطور أناديه بادل بم بربارس برسان والاسم والاسم برسان والاسم بادل مناسب عال درواه البخاري وسلم المناسب مناسب من

د کیجا بہ سیدالمقر بین سلی اللہ علیہ ولم کا حال تھا جو سیدلعصومین بھی کھے آج تو لوگ نٹیں ہینے ہوئے ایس گنا ہوں پر گناہ کرتے ہیلے جائے ایس اور آیات اور علایات د کھ کر ذراجی فکر مند نہیں ہوئے ۔

ٱللَّهُ مَّ اسْتِنَا ٱللَّهُ مَّ اسْتِنَا ٱللَّهُ مَّ اسْتِنَا ،

(اسدالله بهی سراب کردے اسالله بهی سراب کردے اسالله بهی سراب کردے اسالله بهی سراب کردے)۔ له رداه الد داوّد دالسال می شخص اعراب تما بظاہر آداب خطب و اقف نہیں تمااس سے خطبہ اسے درمیان بات کرنے نگاء الله مُحَوّالينا وكاعلينا الله م السالة في المالة والمرف برما الله مُحَوّالينا وكاعلينا الله م المسلم المس

تحفرت انس رضی الله و بیان کیاکد آپ نے ید دُعاکی اور بارش می بوگی جی و بیان کیاکد آپ نے یہ دُعاکی اور بارش کا یہ حال ہوگیاکہ باول دائیں بائیں کی وجہ سے ہم دھوپ ہی جلفے گئے اور بارش کا یہ حال ہوگیاکہ باول دائیں بائیں کی جانب جھٹے گیا ادھر ادھر بارشس ہوتی تھی اور مدینہ منورہ پر بارش نہیں ہوتی تھی اس مدیرے مبارک بی صلاق استسقاء کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ پر شھتے منبر بر ہی بارشس کی دُعا فر مائی ، دیگر روایات میں نماز پڑھئے کا بھی ذکر ہے۔ پڑھے منبر بر ہی بارشس کی دُعا فر مائی ، دیگر روایات میں نماز پڑھئے کا بھی ذکر ہے۔ والم بارش طلب کرنے کے ایک شیر مدینے سے باہر تشریعی سے گئے آپ نے قبلہ کی طن و کے فر مالیا اور و عاکر سے رسیح اور این جا ور کو پلٹ دیا بھی دورکھتیں پڑھائیں جن میں قرارت جہرسے بڑھی کیے

اءم صعیح البخاری را بواب الاستسقاء) که رواه البخاری م

چادربیلنے کامطلب یہ کراس کے ادبر کا حصہ بنیج اور بنیج کا صفہ اوبراورد ایس مانب کا حصہ اوبراورد ایس مانب کا حصہ دائیں جانب کا حصہ دائیں جانب کا حصہ دائیں جانب کا حصہ دائیں جانب کردیا بیلور تفاؤل تفا، مطلب یہ تفاکت طرح یہ چادر باٹ گئ الشر تعالیٰ اس طرح ہما در سے مال کو بلٹ مسے تعطی کو دور فرما دے اورخوش مالی کی صور سے الی بیا فرما دے ۔

سفرت مالنرون الدونها نوران كياكر الوكون فرائي فدمت مالي بارش منهور كالمرد كالم

اَلْحَمْدُ بِللهِ رَبِّ الْعَالِمُ يَنَ الْعَالِمُ يَنَ الْعَالِمُ يَنَ الْعَالِمُ الرَّحِيْدِ. مَا لِلهِ الرَّحِيْد. مَا لِلهِ الرَّحِيْد. مَا لِلهِ الْحَدِيْدِ اللهِ الْآلاللهُ الْآلاللهُ اللهُ ا

سب تعریف استر کے سائے جمائے جمائے جمائے اللہ کا بروردگارہ میں دو زہرا کا مالکہ ہے اللہ کرتا کے براکوئی معبود میں اور جم نقبار جمیں تو بارش تارل فرائے نازل فرائے اللہ قوت کا ور ایک زمانہ اسے جمارہ کے قوت کا ور ایک زمانہ اسے جمارہ کے ایک قرت کا ور ایک زمانہ کے برائی تارا کر ایک زمانہ کے برائی کا در ایک زمانہ کے کرا را کر سے کے اور ایک زمانہ کے کرا را کر سے کا در ایم بنا دسے ہے کہ در ایم بنا دسے ہے کہ کرا را کر سے کا در ایم بنا دسے ہے کہ کرا را کر سے کا در ایم بنا دسے ہے کا در ایم بنا دسے ہے کہ کرا را کر سے کا در ایم بنا دسے ہے کہ کرا را کر سے کی در ایم بنا دسے ہے کہ در ایم بنا دسے ہے کہ در ایم بنا دسے ہے کہ کرا را کر سے کی در ایم بنا دسے ہے کہ کرا را کر سے کہ کر در ایم بنا در ایم بنا دسے ہے کہ در ایم بنا در

پھرآپ نے ای اور استے اور استے اور استے ای استے کہ آپ سکے دونوں مبارک بغال کی سفیدی ظاہر ہوگئ مجرآپ نے لوگوں کی طرف اپنی بیشت بھیری اور اپنی جا در ملی ہے۔

دی پیمرلوگوں کی طرف متوجہ ہوسئے اورمنبرسے اتر کر دورکعت نماز پڑھائی اللہ تعاسلے نے باول پیافروا دیا اللہ کے مکم سے بادل گرجا، بجل حجی مجبر باکشس ہوئی ایمی آپ مسجد می دوابس ، تشریف نہیں لائے سے کہ سرطرف یانی سے لگا (ابھی تولوگ باری كى خوابىشى ظا بركردسيص تق اب جب بايسش بوسن تى تو گھروں كى طرف رُخ كرليا) جب رمول الشصل الشرعليه وللمهن ويجاكر ملدي جلدي اسينے گھروں كى طرف جاره می توات کومنسی آگئی کرات کی آخری دا دهیں ظاہر ہوگئیں اکیا تو لوگ بارشس كاسوال كررسي سقے اور بارشس بوسنے لگی تو مبلدی جلدی استے گھروں كی طرب رواز بوسكة) يه ما جزاد كيمد كررسول الله صلى الله تعالى عليد وللم سف فرمايا: الشهد ان الله على كل شئ قدير دانى عبدالله ورسول دي كوابى ويتابون کمانته مرچیزیر قادرسصا درگوایی ویتا جو س کریم ایند کا بنده اوراس کاربول بول فی جب نتيز بهوا چلتى تورمول الشصلى الشمطيه وسلم دُعنا في محمولعم الماكية على المرت موجد مومات على الديول وعاكرة على الم

تحسير ما وَحَسير مَا فِيهُا يُحاسي بهاس كي فيركا ورج كيك وَحَسِيْرَ مَسَاأُدُ سِلَتُ مُ كَرِيجِي كُنْ إِلَى كَ فِيرِكَا مِوال كُرَّامُون ب و أعُدود بد الشام الله الله الله الله الله الكتابول الك ک شرے اورم کھاسی ہے اس کے شهرسے اور یو کھینے کر جیجی گئی ہے اسس

اَللَّهُ مَدَّ انِّ السَّاللَّ السَّالِكِ الماسِّين آيست اس ك فيركا اورج شرحا وشرمانيها وَشَـرَّمُا أُرْسِلَتُ بِأَيْ

حضرت الوم رميره رصى الشرحمذس روابيت ب كدرول الشرصني الشرعلي ولم نے ارشا د ضربا یا کرم وا اللہ کی رحمت سے رحمت سے کر آئی ہے اور عذا بھی تیم اسے برائه كبوا والشرياس ك خير كاسوال كروا وراس ك شرسه الشرك يناه ما تكومه

له رداه الودادُد . که رواه البخاری وسلم . که رواه الودادُ و

كريج كي وازم كر المست بالمريني المدعن المائية المائية المائية المرينية الم

له دواه الزمى الدروه اسيهقى في الدعوا الحبير

ٱللَّهُ مُّ لَا تَقْتُلُ ابِغَضِيكَ وَلَا تُهَلِكُنَا بَعَدَ ابِكَ

اینے مذاب سے باک ر فرطا دراس سے پہلے ہیں عافیت میں رکو لیے

اسك التديمين لبين فقة ستقتل زمر مأادر

## صلوة الخوف كاطريقه اوراس كيفن احكم

مورة النساري ارشاد بارى سير:

وَ عَافِئَا قَهُلُ ذَٰ لِلكَ.

وَإِذَاكُنْتَ مِنْ إِحْمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّاوَةَ فَلُتَقُمُ طَآيُفَةٌ مِنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاخُدُوْ السَّلِحَتَهُ مَ فَإِذَا سَحِدُ وَافَلَيْكُونُوْ امِنَ وَلَا يَكُورُ وَلْتَاتِ طَآنِهُ خَ أُخُرِى لَـمُ يُصَلُّوا فَلَيُصَلُّوا مَعَكُ وَلَيَاحُذُواجِذُ دَهُمُ وَٱسْلِحَتَهُ مُرْوَدٌ الَّذِينَ كَفَرُو الْوِتَغَفُّلُونَ عَنُ ٱسْلِحَتِهُ مُرْوَاكُونَ عَنُ ٱسْلِحَتِهُمُ وَٱمْنِعَتِكُمُ نْيَمِيُلُوْنَ حَلَيْكُمُ مَّنِيلَةً وَّاحِدَةً ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ حَالَ بِكُمْ أَذَّى إِنَّ مَّ ظِيرِ أَدُّ كُ مُ تُومَّرُ حِنَّى أَنْ تَضَعُوا السَّلِحَتِ كُمُ وَيَحُدُوا حِذْرَ كُمْ إِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكُلِمِرِي عَذَا بُالْمُ هِينًا ، فَاذَا تَضَيْتُمُ الصَّلْوَ فَاذُكُرُ وااللَّهَ قِيامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْسَا سَنُتُهُ فَاقِبُمُواالصَّلُوٰةَ \* إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتُمَّامُّوْقُوْمَ الْمُاسِطِ عرجه ا درجب آب أن مي موجود مون عبران كے لئے نماز قائم كري توجائے كرأن میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھٹری ہوجائے اور یالوگ اپنے ہمقیار لےلیں بحرجب بمده كوكبي تويرتها رساء بيجع موحاتين اور دوسري حاعت أماء وجنبون نے نماز نہیں پڑھی بسودہ آپ کے ساتھ بماز پڑھیں اور اپنے بجاؤ کا سامان اور است به تقيارسا تقسيليس كا فرول كى ينوابسنس سب كرا گرتم است به تعيارول سے اور اسباب سے غافل ہو جاؤ توتم بریک بارگی حملہ کر میشیں اورتم پر کسس بات كاكونى كناه نهين كداكر بارشس ست تكيف موياتم بمار موتواسين مقيار ركه

له دواه احمدوالترمذي وقال هذا حديث غربيب.

دوا درا پنے بچاؤ کارا مان سے لائے تنگ اللہ نے کا فروں کے سلتے ذلیل کرنے والا عذاب تیار فروایا ہے سوجب تم ممازا و اکر کھو تو انٹر کو یا دکر و کھڑے اور جیھے اور است بہلوؤں پر۔ بھرجب طمئن جوجا و تو نماز وائم کر دئے تنگ نماز مُومنین پرفرون سے جس کا وقت مقررسے .

اس آيت شريفه مي صلوة الخوف رخوف كى نمازى كا ذكريب لياب النقول" یں حضرت ابوعیاش ذرتی شینے تقل کیا ہے کہ انہوں سفیمیان فٹرمایا کہ ہم رسول انڈمسل للّہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عرضان میں محقے سامنے سے مشرکین آگئے ہو خالدین ولید کی سرکودگی یں مجے روہ اب مک سلمان نہیں ہوئے ہتے ) یہ لوگ ایسی مبکہ ہے جو ہمارے اور ہمار قبله که درمیان محی آنحضرت مرور عالم صلی الته علبه و لم فرنم کونما زظهر را مطال آور کون كيف الله كرمهم في علم كى جب يه يوك نماز برهد رسي تصفح اس وقت ان برحمله كرميتي ان كوتو بمارسے حملے كاخيال بھى مذتخا. كھيركنے سكے كدائجى ايك إورنماز آنے والى بى ریعنی نماز عصر) وه نمازان کو اسٹ بیٹوں سے اوراین مانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے جب یادگ آئندہ نمازی شغول ہومائیں توان پرحملہ کردیا مائے۔ اس کے بیچنز بجبرئيل علىالسلام ظهرا ورعصرك درميان يرآبت سليكر نازل موسف وإدا دُنتَ بِهِ حُدِمًا قَدُمَتَ لَهُ مُرُ الصَّلَوٰةَ - نما ذيون كَى طرح سے ثا : ت ہے ۔ امام ابودا وُدرهمة الشُّرعليه في يطريق نقل كنَّ آبت بالا بين صلاة خوف كابوطم ا ذكر قرما ياس وويرسه امام نمازيوں كى دوجماعتيں بنائے ان ميں سے ايک جماعت من کی طرف متوجه رسے اور دشمن کی نگرانی کرے اور ایک حماعت امام کے پیچے کھٹری ہوجائے جب امام کے ساتھ کھڑی ہوسنے والی جا عت بہلی رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہوجائے تو بہلوگ اپنی مگرسے ہٹ مائیں اور دستمن کی طرف مط**ے ما**ئیں اور وہ دوسمی جاعت آجائے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں بڑھی ان کے آنے نک امام ان کے انتظا مں بیٹھارہے۔ اب یرگروہ ایک رکعت الم کے ساتھ پڑھدنے۔ امام سلام پیروے امام کی دورکعتیں ہوگئیں اور دونوں جا عوّں کی ایک ایک دکھت ہوئی ہو نکر سرحاعت

کا ایک ایک دکھت رہ گئی ہے اس سے ان یں کا برخص اپنی اپنی نماز بوری کرسے ا یعنی جودکعت رہ گئی ہے اسے بوری کرسے سے بخاری میں ہے کہ رسول الشطی الشرطیر وسلم علاقہ نجد کی طرف اپنے لٹ کر کے ساتھ تشریف نے گئے سکتے وہ اس تین سے مقابل ہوگیا تو آئی سے مُدکورہ بالا طریقے سے نماز بڑھی تھی۔ مدیث کے راوی مصرت وہ النشر ین عمروضی الشرعنما ہیں .

یه برجاعت کوایک ایک رکعت بڑھا نا اس صورت میں ہے جبکہ امام اور مقتدی مسافر ہوں اگرامام مقیم ہو تو ہرجا عت کو دو دور کعتیں بڑھائے باتی رکعتیں وہ لوگ پور کم کمان مغرب میں الیا واقعہ بیش استے تو بہلی جا عت کو دور کعتیں اور دوسری جا عت کوایک رکعت بڑھائے. (کے حاف کے والمقیماو)

نمازیں آنا جانا ہو کرحالت اضطرار کی وجہ سے ہے اور شرعی اجازت سے ہے اس سے اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ حسلوۃ الحصوف کی شروعیت سے دھرف نماز کی بلکھی کی اجمیت معلوم جور ہی ہے جبکہ دیمن سر سرسوار ہے اس وقت بھی نماز چھوٹر سے کا دکر توکیا ہو آبال جاعت نماز بڑھنے کا بھی موقع نہیں ویا گیا۔ ہاں اگر دیمن کا ہجوم اس انداز سے ہوجائے کہ اُن کے جلے کی حفاظت سے کوئی راسستہ ہی ذہو ، اور نماز نوون پڑھنے کی صورت میں بھی حفاظت کی کوئی صورت نزین رہی ہوتو بھیلی ہو اگر دیمن میں موتو بھیلی ہم علی کہ وہ نماز پڑھ لیس اور اگر میصورت بھی ممکن مذہو تو نماز بائلی بھی چیوٹری جاسمتی ہے جب مین کا بچوم نررہے تو چھوٹی ہوئی مول سب نما رہی قصا پڑھ لیس جیسا کہ انحضرت میں اللہ علی مولی جیسا کہ انحضرت میں اللہ علی مولی سب نما رہی قصنا پڑھ لیس جیسا کہ انحضرت میں اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقعہ دیکیا تھا۔

#### صالوة التوبير

محضرت الوم برصداتی ضی الله تعالی عند نے بیان فرمایا که می نے حضورا قدی کی اللہ تعالیٰ عند نے بیان فرمایا کہ می نے حضورا قدی کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سناستے کہ جو بھی کوئی شخص گناہ کر جیٹے بھیراً کاڈ کھڑا ہواور روضونہ ل ک > طہارت حاصل کرے دورکعتیں پڑھ کر اللہ سے مفرت طلب کرے تو اللہ جل شالہ ا صروراس ک معضرت فرما دے گااس کے بعد آت نے یہ آبت تا دت فرمائی.

ادرا ہے۔ ہوگ کرصب کوئی کام الیسا کر گزرتے میجی میں زیادتی ہو یا اپنی وات پرهنمهان انتاتے ہیں توانڈ کو ما كرييته بس بيراسينے گ جوں ك معان ماہت کھتے ہی اور استہ کے سواکو سے بخرگیا: وں کو بخشا: واور وہ لوگ اپنے

وَالَّبِذِينَ إِذَا مَعَبِ لُوُ: فاحشه أؤط أمؤآ أنعُسُهُ حُرِدُ اللَّهُ اللَّه فَاسْتَعُكُولُ الْمِدُنُو مِهِمَ وَمَنْ يَعْمِرُ الدُّنُوْتِ الْأَالِكَ ا وَلَحُرُيصِرُّوا عَلَىمَافَعَلُوْا قَصْدَمُ مَعْدَمُهُ فِي أَلَا لِمَرْنَ. ١٢٣ · عَلَى يَا صِرَا رَسَي كَدِينَا اوروه بالنِّي

اس مدیث سے معلق بوا کہ توب کرنے کا ارادہ کرے تواس کا سخب طرابقہ یہ ہے کہ دو ركعت نماز برُّه كرانشر مِل شار مُسطح فضرت كاسوال كيه، اس كونما زيّو بركيني بير. اگر **کوئی شخص نماز تو ہے بغیر ہی پوری نائمت اور شرمندگ کے ساتھ کڑ گڑا کرمغفر ت** طلب كرسے اور عهد كرے كرآئنده كناه بنيس كروں كا تب هي توب موجاتي ب بسرطيك اس کے بوارم اور شرائط بورے کہے۔

اگرام از کم دورکوت نماز پڑھ کر توب کرے اور گنا ہوں کی مغفرت کاستے دل ہے سوال كها تويه دُعاا ورزباده لائت قبول بوماتي بياي المجي آداب دعايس سے ب كركون فيك عل دعاس يسل كراميا جائ عيرتما زنوا نعنل الاعمال باس كوتبوليت دعاكا ذربعه سانا ملست ماص كرتوبر قبول كران كسلت اوركناه معاف كران م سلتة إوركنا ومعاف كراف كري التي توتوب اورد علي يطانا زكاخاص ابتمام كياجات. جب كون كناه بوجائة توكرست برنامت اور برليتان كما القرآئنده كو گناه مذكر في كا عهد كرسك معافى مانگے اوراس بر ثابت قدم رسب اگرنفس وشيطان کے در غلانے سے گناہ ہوجائے تو تھے تو اکرے اللہ کی رحمت سے تھی ما یوس نہ ہواگہ جند بار توسر کی اور توٹری بھر تور کی نوانشارا لیہ تعالی گناہ بھوٹ ہی جا کیے و باللہ المذین

مرواه المتهدى والوواؤد مسلم

سورة بقسسرولي ارشادي:

يَّااَيَّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوااسْتَعِيْنُوا استايان والولدوما تكومىبراور بالصَّنْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنْ الله مسلمة مسلم

اس آیت کریم یم مبراور ترازک ذریعه سے اللہ تعالی سے مدد مانتے کا طریقہ آیا ہے۔ لفظ صبر تین عنی میں آیا ہے۔ اوّل طا عات پر جار منا فاص کر فرائض اور واجبات کو پابندی سے اواکرنا۔ دوم گنا ہوں سے بوری طرح اہتمام کے ساتھ بچنا ہوم جوصاب اور شکلات در میش ہوں اُن برصبر کرنا۔ ربول الله صلی اللہ علیہ وہم کا ارشاد ہے و مسا اعملی احد عطاف ہو حسبر و اوسع من الصبر (یعنی کسی کو کول ایسی جیزعطا نہیں کی گئے ہے جو صبر سے بہتر ہموا ور مسبر سے برا موکر کو سیع ہم ہو ہے

مام طورسے توگوں میں یہ تمبر اسمعنی ہی زیادہ معروف ہے ۔ تینوق می کاصبر الله تمال کی مدد کولانے والاسے ۔ زندگ می عمونا صبر کے مواقع بمیں آتے رہے ہیں بوبادات بھی صبر ہی سے ادا ہوتی میں یفس عبادت کے سئے تیار نہیں ہوتا ۔ اگر تیار ہوتا ہے توہیع طریقہ سے ادا کرنے سے بچاہیے ۔

حصنت مذلید رضی الشرع دروایت فراست ای کرلیلة الاحزاب می دعزوه خذق کے موقع مرب ای رسول الترصلی الشرعلی و ایک کام کے ایک والیس آیا را ان کو ایک کام کے ایک جیما تھا) تو آپ میا درا در مصر موئے نماز بڑھ دست محتے جصنیت مل رضی الشرعن مذربیان فرایا کرمی نے مزود برک داست میں دیجا کہ سواتے رسول الشرحل الشرعلي و الم کے سب

ے رواہ ابخاری وسلم

لوگ موئے بونے مصے آپ برابر نماز ہیں شغول رہیے اور صبح بونے مک دُعاکر ہے دہے۔ دابن کشرص مدج ۱)

نمازے دربیداللہ جل شازسے بندہ کا نصوصی تعلق بیداً ہو ما تاہے۔ ایک مدیث میں ارشادہے کو جب نمازی نماز بڑھتا ہے تو دہ ابینے رہسے منا مات کرتاہے۔ ظاہر ہے کہ جب کا یہ مرتبہ ہرگا وہ خصوص تعلق کا ذربید کیوں نہنے گی اور جب خصوص تعلق ہوگا تو اللہ جل شانہ کی ہدد اور رصت صنرور توجہ ہوگ ۔

حضورا قدس من الله عليه وللم كونما زسے بہت ہى زيادہ مجت على . آئي فرما يا كرميرى آنگھوں كى عشائد كى نمازى كردى كئى ہے . آپ راتوں كواس قدر نمازى كردى كئى ہے . آپ راتوں كواس قدر نمازى برصف سفے كہ قدم مبارك سُوج جائے ہے ، پھراگر كوئى شكل در بيش موجب تى تو خصوصيت كے ساتھ نمازكى طرف اور زيادہ متوجہ موجاتے ہے .

اگرکوئ شخص نماز بی می انگارسے تو اول تو بینماز بی گذا بی رفع صیبت کے
النے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے الم بیرہ اگر دُعا بھی مانگ لے قد
اللہ کی رحمت اور نصر بیں بیرہ اب متوجہ بول کی لوگوں کا پرطر لیقہ ہے کہ جم میں بیت
اللہ کی رحمت اور جان و مال انہی تد بیروں میں
اقر ہے دنیا وی تد بیری کرنے بی اور سال وقت اور جان و مال انہی تد بیروں میں
لگا دیتے بی نیکن نماز کی طرف متوجہ نہیں بوستے اور مزستے دل سے د عاکرتے بی محالاً کم
د نع مصائب کا سب سے بڑا ذراید اور کا میاب علاج نماز اور د عابی سے .

حضرت مذیفه رضی الشرعند نے بیان کیا کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ والم کوجب کوئی اہم کام بیش آما تا تصالونما زمین شغول ہو جائے ستھے لیم

اس مدین سے ایک عمومی بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی سے ایک مسل اللہ تعالی علیہ دسلم نماز کی طرف متوجہ ہوجائے سے آتی سے بعض فاص مواقع میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھ کر و عاکر نے کی ترخیب اور تلقین فرمائی ہے صلوۃ الاستمارا صلوۃ الحاجہ صدوۃ الاستمارا اس مسلسلہ فرمائی ہے صلوۃ التوب صلوۃ الاستمارا اس مسلسلہ

لمصرواه الوداؤو

کی نمازی ہیں جوا ما دیت میں دارد ہوئی ہیں .

عليدوهم بروروورده اورعيريد بيس.

لآ إلى الآالله الدخلية الكون و الكون و الكون ال

ترجم، القد سے سواکول معبود نہیں ہے جو طیم وکر یم ہے القد پاک ہے جو طرق خطیم کارب
ہے اور سب تعرب نہیں القد ہی کے لئے ہیں ۔ اے القد ایس مجھ سے بیری رحمت ک
واجب کرسنے والی چیزوں کا اور ان حیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تبری مفصرت ک
صفروری کر دیں اور سر محبلاتی ہیں اپنا حصد اور سرگناہ سے سلامتی جا ہتا ہوں ا
ارجم الراحمین میراکوئی گاہ ہے تے بعیراور کوئی رنے دور کے بغیراور کوئی حاجت جو تجے
ارجم الراحمین میراکوئی گاہ ہے تھیں اور کوئی رنے دور سے بغیراور کوئی حاجت جو تجے
است دہولوری سکے بغیر نے چھوٹر ۔

یَااَدْ حَسَمَ اِلدَّا رَحِینِ کے بعالیٰ دنیااور آخرت کے ہارسے میں جومیاہے سوال کرے .

له رواه الترمدى والن ماجه خدادهما من روابه مائد بن عدى مع ضعمه ما روابه مائد بن تميسكم من الرحم الاخرة ورواه الماكم ما حتصار وقال احرجه تاهداو فائد مستقيم المرالد بياوالاخرة ورواه الماكم ما حتصار وقال احرجه تاهداو فائد مستقيم المحديث وزاد بعد قوله وعرائم معمر مث والعصمه مسكل ذب كذا قال المددى في الترغيب تمرقال مائد متروك روى عنه المنقان وفال الن عدى مع ضعمه مي يكتب حديثه ۱۹۸۸

### صك لوة الاستخاره

حضرت جابر رضی الشرعة فرماتے ہیں که ربول الشرحلی الشر ملید ولم ورمیش آنے والے تمام امور کے سلسلامی ہم کو اس طرح استخارہ سکھلتے سفتے جیبے قرآن کی سُورت سکھاتے سفتے آپ فرماتے سفتے کرجب تم میں سے کوئی شخص کام کرسنے کا ارادہ کرسے تو فرضوں کے علاوہ وورکعت نماز پڑھے بھیریہ دعا پڑھے:

اَلَّهُ هُ مَّ إِنِّ اَسْتَخِئُولُ فَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَخِدُولُ فَ بِعَلْمِكَ وَاسْتَخْدُولُ فَكَافَدُ وَتَعَلَمُ وَاسْتُلُكُ مِنْ وَصَلِكَ الْعَشْرَةِ وَالْكَافَةُ وَلَا الْقَدْدُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لے تعظمدذا كامرى ووجگ ہے جب يہاں بينے توايث سكام كامام لے ميں استخاره كروا ہے ۔ الدرواد سمارى

# وعائة جفظ قسران مجيد

حضريت ابن عبكسس رضى التدعمة كابيان سيركر مي حضوصل الته عليه ولم كي فريت میں ماضریحاً کر حضرت علی کرم الشروج به حاصر بوسنے اور عرص کیا کہ مارسول النوالی للہ عليه وسلم ميرسه مال باب آب برقسران بول قرآن ياك ميرسه سينف التكل ماآنا اورجويا دكرتا مول ومحفوظ ننهي ربتا حضوصلي الشرعليه وسلم فرماياكم اسب الوالحسن إكمامي بخصابسي تركيب بتلاؤل جوسجتم تعبى نعنع دسها درجس كوتو بتلاشيه اس كسك الع بواور حو كير أوسي و ومحفوظ رب بعضرت على كرم الله وجهي عرض کیاارشاد فرمادی حضورا قدس صلی الله علیدوسلم فرمایا کشب جمعه می اگر يربوسكنا بوكرات سكماخيرتها في حسّه مي اعثوتو يربست بي اجعاب كريه وتت للائكه كمي نازل بهوسف كاسبعه اور د عااس وقت خاص طورسع قبول بوتي سبعه اور ميرك بحال يعقوب وعلي السلام ) في حوسوف أسْتَغْفِرُ لَكُمُ فرما إيما ووفعرب تهاد سے سلے استعفار کروں گا) اس سے شب جمع مرادی ہیں اگراس وقت می ماگنا د شوار موتورات کے درمیانی حصر میں اور بھی نہ ہوسے تو مشروع ہی رات میں كه المد موكر جارد كعت نماز (نغل) برهو . بيلي ركعت مي مورة فالخب بعرسورة یلسس اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سور ہُ د مان اور تمیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ الّم سجدہ اور سومحتی رکھت میں فانخے کے بعد سورۂ ماک پڑھواور حب التميات سے فارغ ہوما وُتوا وَلَ عَالَ مِنْ تَعَالَظِينَ اللَّ كَيْخُوبِ حَمَدُ وَثَنَا بِيانَ كُرُو اوراس کے بعدمجر برخب درود هیجاور تمام انبیار بردرود هیجاس کے بعار منبن کے لئے اور ان مسلمان بھائیوں کے لئے جوتم سے پہلے گذر گئے ہی استغفار کرونجیریه دعا پڑھو ۔

الله عَمْ الْحَمْمِينَ فِي الْمُعَاصِي آمَدُ المَّااَلَفَ مَنَى وَارْحَمْمِي المَّا الله عَلَى المُعَاصِي المَد المَّااَلَفَ مَا كُلُ مِنْ الْمُعَامِدُ فِي مَا كُلُ مِنْ السَّطُوفِ مَا كُلُ مِنْ الشَّطُوفِ مَا كُلُ مِنْ السَّطُوفِ مَا كُلُ مِنْ السَّطُوفِ مَا كُلُ مِنْ السَّلُ مَا مُنْ السَّلُ مَا مُنْ السَّلُوفِ مِنْ السَّلُوفِ اللَّهُ مَا مُنْ السَّلُوفِ اللَّهُ مَا مُنْ السَّلُوفِ مِنْ السَّلُوفِ مِنْ السَّلُ مَا مُنْ السَّلُوفِ مِنْ السَّلُوفِ اللَّهُ مَا مُنْ السَّلُوفِ اللَّهُ مِنْ السَّلُوفِ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّلُوفِ مِنْ السَّلُ اللَّلُوفِ مِنْ السَّلُوفِ مِنْ السَلُوفِ مِنْ السَّلُوفِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَّلُوفِ مِنْ السَّلُوفِ مِنْ السُلُوفِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللْعُلُوفِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقُ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقُ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السُلِيقُ مِنْ السَلِيقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلْمُ اللْعُلُوفِ مِنْ السَلِيقُ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السُلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقُ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السُلُوفِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقُوفِ مِنْ الْعُلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقُ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلْمُ الْعُلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ السَلِيقِ مِنْ ا

KREY J

الله حَرَاهُ وَالْجَوْدُ وَالْمَوْدَ وَالْاَرْصِ وَالْحَلَالُ وَالْحِكْرَاهُ وَالْجِوْدَةِ الْحَدَّةِ وَالْحَدَّ الْحَدَّامُ وَالْحَدَّ الْحَدَّامُ وَالْحَدَّ الْحَدَّالُ وَالْحَدَّ الْحَدَّا الله عَادَتُ مَنْ وَالْمَدُ وَالْحَدَّ الله وَالْحَدَّ الله وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمُدَّ وَالْمُدَامُ وَالْمَدَّ وَالْمَدُ وَالْمُدَامُ وَالْمَدَّ وَالْمُدَامِعُ وَالْمَدُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُدَامُ وَالْمُولِلَّ وَالْمُولِلُونُ وَاللّهُ ولَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

ترجی اسان المجری می الدوری کلفت دا الله و اور این مرصنیات می توسش نظری است بختار جول اور مجری مرحمت فرما که می بیکار چیروس می کلفت دا الله و اور این مرصنیات می توسش نظری مرحمت فرما و است الله زمین اور آسما نوں کے بیانون پیدا کرنے والے اساعظمت و برگی والے اور اس غلبہ کے ماکسے جس کے وسے طعیل بجدے سوال کرتا ہوں کہ است و ترکی والے اور اس غلبہ کے ماکسی بیاری و است کے فور کے طعیل بجدے سوال کرتا ہوں کہ محصول کا اور میں فار می است تو اصنی ہوتا کہ والے اور کردے اور ہجی تو تو تی عطا فرما کہ میں اسے اس طرح بر محول جس سے تو اصنی ہوتا کی والے اور است خلید کے ماکسی جس کے صول کا اور و ہی انگرا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کر است اور تیری فرکو اپنی کا ب کے اور سے مورو فرما و سے اور اس کی برشرے میں جلاد سے اور اس کی برشرے میں جلاد سے اور اس کی برشرے میں میں والوں کی برکت فور سے میرے ول کی نئی کو دور و را و سے اور و در سے در کرتی پر شیرے مواکوں کہ ددگار نہیں سے میرے دل کی نئی کو دور و را و سے اور و در سے کرتی پر شیرے مواکوں کہ ددگار نہیں اور میرے بیاری کرتی اور و کرتی برشرے مواکوں کہ ددگار نہیں اور میرے بیاری کرت اور میرے بیاری کرتی اور کرتی بیاری کرتی اور کرتی بر شیرے مواکوں کہ ددگار نہیں اور میری یہ آرز و تیر ب مواکوں کی دور کرتی بیس کرسکتا اور گنا موں سے بینے اور نگیوں پر اور و کرتی نہیں کرسکتا اور گنا موں سے بینے اور نگیوں پر اور و کرتی کرتی بر شیرے مواکوں کہ دور کیکروں کرتی بیاری کرتی اور کرتی کرتی بر شیرے مواکوں کہ دور کرتی کرتی بر سے بینے اور نگیوں پر اور کرتی کرتی کرتی بر شیرے بیاری کرتی کرتی بر سے کرتی بر شیرے کرتی بر سے کرتی ب

چلنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے جو عظیم اور برتر ہے ۔"
اس دُعاکو بتاکر تصنوراً قد سے سے جو عظیم اور برتر ہے ۔"
عمل کو تمین ہفتہ یا با نیج ہفتہ یا سائٹ ہفتہ کر لو انشار اللہ تعالیٰ صرور دعا قبول کی جائے گئیتم ہے اس ذات باک کی جس نے مجھے نبی بناکر بھیجا ہے بھی کسی موت سے خطانہ کریے گی۔
گئیتم ہے اس ذات باک کی جس نے مجھے نبی بناکر بھیجا ہے بھی کسی موت سے خطانہ کریے گی۔
حضرت ابن عباسس رضی اللہ تعالیٰ ہونے کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عمنہ کو بائے یاسات ہی جھے گزرہ سے بوں کے کہ وہ تصنوراً قدس می اللہ تعالیٰ علیہ تولم کی جبلس ماصنر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ الیسلیس تقریبًا چار آیات یا ان کے برابر یاد کرتا تھا اور وہ ذہن سے نکل جاتی تھیں اور اب راس عمل کے بعد ہمتر بہا چالیس آیا گیر طاقہ وں جو ایس آیا تھیں اور اب راس عمل کے بعد ہمتر بہا چالیس آیا گیر طاقہ در عرب وں اور

فأكدة

مُنّا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں جومتا ک

اس سے معلوم ہواکہ علی صرف حفظ قرآن ہی کے سلے نہیں ہے بکہ دینیات ک دوسری چیزوں کو بادر کھنے کے سلتے بھی مفید ہے کیو کر حضرت علی صنی اللہ تعلیے عذف ا بنا تجربہ بتایا کہ اس کے بعد قرآن وصدیث دونوں ٹوب یا درہتے ہیں ہے

پہلے میں حدمیث من کرجب دہرا نا جا ہتا تھا تو ذہن میں نررتی تھتی اور اب جوا حادیث



روزه اسلام کا چوتھا رکن ہے اور ایک ظلیم بدنی عبادت ہے اس کے فضائل ہے شار ہیں ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وستم رمضان المبارک میں بہبت ہی زیادہ عباد ست ، تلاوت اور سخاوت فرماتے تھے ۔ اس صفون میں رمضان المبارک کے فضائل سیان سکتے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کیسے گزارت سے کے یعی سیرت کا ہم حصلہ ہے ۔







رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا پڑی تھارکن ہے بہ خالص بدنی بورد ہے اور بدنی اس شان سے ہے کہ اس میں کچھ کرنا نہیں بڑی ۔ بعض چیزوں کو ترک کرنا یعنی کھانا پینا اور شرم گاہ کی شہوت بوری کر نے سے بچنا اس کانام روزہ ہے بشرطیکہ روزہ کی نیت کی ہو۔ روزہ بہلی امتوں بر بھی فرض تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فریاں ہے۔

یااً یُکھاالیّد بُن اَمُسُوا کے بنب اے ایمان والو اہم پروزن فرض علیک مُراحِی الحقید کے بیسا کہ ہستے پہلے لوگوں علی اللّہ بُن مِن مَلِکُمُ لَعَدُّمُ مِن مِرْکاد عَلَی اللّٰہ بُن مِن مَلِکُمُ لَعَدُّمُ مِن مِرْکاد عَلَی اللّٰہ بُن مِن مَلِکُمُ لَعَدُّمُ مِن مِرْکاد عَلَی اللّٰہ بُن مِن مِن مَلِکُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَدُوْ دَانِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ ا

طرف ہوتار ہناہے۔ روزہ ایک ایسی عبا دسن ہے جس ہے بہیمیت کے مذبات کمزور ہوستے ہیں ادنفس کا مجار کم ہوجا آے اور شہوات ولڈات کی اُمنگ گھٹ جاتی ہے ایک بهبیزشری دن یس کانے بینے اورجنسی تعلقات کے متعنیٰ بھل کرنے سے اگر باذرميصتو باطن كالدرايك كحاراه أنفس كالدرشدهار بيدا بموجا تاميراً أكون فخض رمعنان کے رونہ ہے اُں اِحکام وآد اب کی روشنی میں رکھ بے قرآن و مدمیث ين وارد بوسئ بين توواقعة ايك سال كسائة اليعا خاصر تزكيه بوجا آسه. رمضان المبارك كروزوں كےعلاد ونغل روز ہے مشروع كئے لئے ہيں ان روز دل کا توامیتقل ہے حور وایات حدیث میں مذکورے اور اس ثواب کے علاوہ یہ فائدہ بھی ہے کہ رمصان المبارک کے روزے رکھتے وقت جوعمل کو تا ہیاں ہموئیں اور آ داب کی رعایت طحوظ زرتی دحس کی وحبہ سے تزکیئہ باطن میں کمی روگئی اور نف انی جذبات می بیرا محارمون الگا، اس کوتا بی کی تلافی بوتی ہے۔ بحرگناه انسان سے سرز د بوتے ہیں ان ہیں سیسے زیادہ دوجیزی گناہ کا <u>)</u> بنتی بین ایک منه دومسری شرمگاه . چنانچه امام تریدی نے حضرت ابوہر ریاد سے نقل کیاہے کے حضوصتی اللہ علیہ وسلم سے د ربافت کیا گیا کرسب سے زیادہ کون می چیزدوزخ میں داخل کرانے کا ذرایع سبنے گی آبٹ سنے بجاب دیا الفسعہ والفسوج لیعن مذا در مشرمگاه ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔ روزہ می منداورشرمگاه دونول پریابندی مونی سے اوریہ بابندی ہمیشہ کے لئے کا ایسے سكتى ہے بعنی مذکورہ دونوں را ہوں سے جوگناہ ہوسکتے ہیں روزہ ان ہے بازر کھنے كابهت برا ذريعه باس مع تواكب مدبث من فرمايا: ألحت امرحت ألي يعن ردره دُهال سے رگنا مسے بھی بچا تاہے اور آئش دوزخ سے بھی بچا تاہیے) جب کوئی شخص روزه رکھیاہے توروزہ کی حفاظت کرے تعنی گنا ہوں سے یکنے کا خاص ا مِتَام كريه - درول العُصل الشُّعليه وللمرنِّ ارشّاد فسرا يا كرجب تم مين سيحسكي دُرْه ہوتو ہُری باتیں نکرے اور شور زمچائے۔ اگر کونی شخص اس سے کالی کلوج کرنے لگے

قرکہ دسے میراروزہ ہے داران مجگرامیراکا کہ نہیں )

اگردوزے کو برسے استمام اوراسکا کو آداب کی کل رعامت کے ساتھ برراکیا میا

تو الاشہر گنا ہوں سے مخوظ رمہنا آسان ہو جا تکہے خاص روزہ کے وقت بھی اوراس کے بعد بھی اوراس کے بعد بھی اوراس کے بعد بھی اوراس سے فرض ادا ہو جا تکہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ منابہ بیناروک کردوزہ کی نیست کرلی تواس سے فرص ادا ہو جا تکہے گر دوزہ کے برکات و تمرات سے محرومی رمتی ہے۔

ایک جا مسلسل روزے رکھتے کی حکمت

الله مل تفائد فردودوں کے اے دمضان المبارک کامہیندمقر فرمایا ہے اور
ایک ساتھ ایک ماہ کے بدرے دونرے دکھنا فرض قرار دیا ہے ایک ساتھ بورے
ایک ماہ کے دوندے فرض نہ ہوتے بکو عتود سے تعود سے کرے رکھے جاتے تواس سے نفس
کی قرب شہوا نیر کے د با سفا ور تزکیر نفس کا وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو بورسے ایک ماہ
دوندے د کھنے سے حاصل ہوتا ہے اور چندر وندے تفرق مرتبر د کھنے سے خوش کا وہ
کیمنے بھی حاصل نہ ہوتا ہو وید کے دن حاصل ہوتا ہے ۔

اگر بندون کواختیار دے دیا جاتا کرسال بھری جن کا جب جی جاہے مقررہ تعدادی روزے رکھتا اور کھی تعدادی روزے رکھتا اور کھی تعدادی روزے رکھتا اور کھی میں در در ہے کہ کھرو اور بہت سے توگ مقروہ تعدادی مورت یں جو کام آسانی سے ہوجا ہے وہ انفرادی طور پراس شان سے نہیں ہوتا ۔ بھرا جا حلی برکتیں بھی بہت ہوتا ، بھرا جا کہ سے ایک وقت مقرر نہوتا توسید و ن انفاادی کو مردر ماصل ہوتا ہے اور شاجای کا مزود کی بہت ہوتا ہوں سے آنکھوں کو نور اور دل کو مردر ماصل ہوتا ہے اور شاجای طور پرسب کی میں ہوتا جس کے ایک وار اور دل کو مردر ماصل ہوتا ہے اور شاجای طور پرسب کی میں ہوتا جس کے ایک وار اور دل کو مردر ماصل ہوتا ہے اور شاجای طور پرسب کی میں ہوتا جس کے کا در در برسب کی میں ہوتا ہے۔

بھردمضان المبارک صرف روزوں ہی کامہیز نہیں ہے اس میں شب قدر بھی ہے جو مزاد ماہ سے بہتر ہے میراخیر عشرہ میں اعتکات بھی ہے۔ یہ بہید صبر کامہید

له رواه البخاري وسلم

بھی۔ہےاورسخاوت کا بھی اور آبس کی غم خواری کا بھی اس میں مُون کا رزق برطھا دیا ما آلہ ہے

طبیعتیں خود بخود نیکی طرف چلے لگئی ایس سیاطیں مکرد دے ماتے ہیں اور بخت کے در وازے بارکر دے بات ہیں اور ددر خے کے در وازے بارکر دیے جستے ایس اور ددر خے کے در وازے بارکر دیے جستے ایس اور ددر خے کے در وازے بارکر دیے جستے ایس ایک اور نقل کا تواب فرص کے رابر لماہے۔ بیس ایک فرص کا تواب مشر بیند میں وارد ہوئی ہیں اس ماہ کی خیر وبرکت تون بندے بست جیزی احادیث شر بیند میں وارد ہوئی ہیں اس ماہ کی خیر وبرکت تون بندے بس میں محقے ہیں اور کھس کرتے ہیں فیاد الله فی صیام ہے وصلوا تھے۔

رمصنًا ن المبارك كي المرير روا المصل المعالية لم خطبه المستقباليه

وَعَنْ سَلَمَانَ رَضِى الله عَنْهُ مَالُ وَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنُ الْجَرِبُومِ مِنْ شَعْبَانَ مَالَ : يَاا يَتُهَا النَّاسُ تَدُا ظَلَّكُمْ مَسَهُ مَعْ وَلِيهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيُهُ وَيُهُ وَمُنَ الْفِ شَهْرٍ اللهُ مِنْ الْخُدِي اللهُ مَنْ الْفِ شَهْرٍ اللهِ مَنْ الْفَحْ عَلَى اللهُ مَنْ الْفَحْ عَلَى اللهُ مَنْ الْفَحْ عَلَى اللهُ وَمَنَ الْحَدُ وَيَهُ مَلُولُهُ وَمَنَ الْحَدُ وَمِنَ الْمُواسِواهُ وَمَنَ الْحَدُ وَمُعَلَمُ وَمُعُولُولُهُ وَمُعَلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعَلَمُ وَمُعُلِمُ وَمُعَلَمُ وَمُعَلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَالسَّاقِ وَمَعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُولِمُ وَمِعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُلْمُ وَمُعْلَمُ وَمُولِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُولِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَالسَّالِمُ وَمُعْلِمُ وَالسَّالِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُولِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَالسَّامُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْم

عَنْ مَعْلُو كِهِ فِيهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ، وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّادِ وَاسْتَكُرُّوُ وَافِيهِ مِنْ أَدْبَعِ خِصَالٍ، خَصْلَتَ بِي تُرْضُونَ بِهِ عَارَبُكُو ، وَخَصْلَتَ بُنِ لَا غِنَارَبُهُمُ عَنْهُمَا ، فَأَمَّا النَّحُ مُلْتَ اللهَ اللَّمَّانِ تَدُصُونَ بِهِ مَا رَبُّكُمُ ، فَشَهَا وَهُمُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ ، وَتَسْتَغْفِرُ وُنَهُ ، وَأَمَّا الْخَصُلَتَ اللَّمَانِ لاَغِنَاءُ لِكُمُ عَنْهُمَا ، فَنَنَا أَنُونَ اللهَ الْجَنَّة ، وَتَعُودُ وُنَ بِهِ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ سَقَى عَنْهُمَا ، فَنَنَا أَنُونَ اللهُ الْجَنَّة ، وَتَعُودُ وُنَ بِهِ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ سَقَى مَا إِمُمَا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَدِيمة في صحيحه ، ثم وقال مع الخبر اورواه من طواق البهقي رواه ابن خويمة في صحيحه ، ثم قال مع الخبر اورواه من طواق البهقي

ورواه الوالشيخ ابن حبان في التواب باختصارعنهما.

"ا ا دو گواایک عظیم مهیندا پهنچا ہے جو ماہ مبادک ہے اس بی ایک لت ہے جو اسراد ماہ سے بہترہے ۔ اس ماہ کے روز ہے الشر تعالی نے فرض فر بلئے ہیں اور اس کی راقوں میں قیام کر نا تعلق ع رفیر فرض قرار دیا ہے اس ماہ میں ہو تخف کوئی نیک کام کو سے گااس کوالیا اجر فراب ہے گا جیے اس کے مطاوہ دو مرسے مبعینہ میں فرض اوا کر تا اور فرض کا آواب ہا۔ اور ہو تخفی اس ماہ میں ایک فرض اوا کر سے قواس کو ستر و فرضوں کے برابر قواب ہے گا۔ یہ صبر کا مبینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور دیا آپ کی فرض کی فرض کی فرض کی فرض کی فرض کی میں تو فرض کی میں میں تو فو کا میں میں تو فو کی کہ میں روزہ دار کا روزہ افسار کراد ہے تو یہ اس کی منفرت کا اور دو ندخ ہے اس کی گردن دار کو سے گا میں تا ور دو ندخ ہے اس کی گردن کی میں میں دوزہ دار کا روزہ افسار کراد ہے تو یہ اس کی منفرت کا اور دو ندخ ہے اس کی گردن دار کو سے گا

صفرت سلمان فاری رمنی الله و نسبان کیاکه م فرص کیا یارسول الله ولی الله ولی الله ولی الله ولی الله ولی الله ولی می می میشخوش کواتنا مقد و رنهی جوروزه افطاد کرادے ۔ آپ نے فرایا کر الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله الله تعالیٰ الله الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تع

پانسے افطار کرادے (سلسلہ کام جاری سکتے ہوسے مزید فرمایا کہ) ہوتخض (افطاد کے بعد یکسی دوزہ دار کو بیٹ بھر کے کھانا کھلا دسے اس کو الشر تعلی ہے ہوئے ہیں ہے لیسا میراب کریں گئے کہ جنت میں داخل ہونے تک بیاسانہ ہوگالا ور بجرجنت میں توجوک و پیاس کا نام ہی نہیں ،اس ماہ کا اوّل حد تدرحت ہے دوسراح مقد مغفرت ہے تیرارحت دونراح مقد مغفرت ہے تیرارحت دونراح مقد مغفرت ہے تیرارحت دونراح مقد مغفرت ہے تیرارحت اس کا میں اپنے فلام کا کام بلکا کردیا تو الشر تعاسلا اس کی مغفرت فرمادی کا ہے جب سف اس ماہ میں اپنے فلام کا کام بلکا کردیا تو الشر تعاسلا اس کی مغفرت فرمادی کے معبف روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ انحضرت میں الشر علی دو کام سف دو کام الیاب میں اپنے میں جو کام کار دو کام الیاب میں ہوسکتے ہو۔

الیسے میں کہ ان کے ذریوتم اپنے پرورد کا رکوراض کر دیگہ اور دو کام الیابے ہیں جن سے مقسلے نیاز نہیں ہوسکتے ہو۔

(الترفيب والترجب المحافظ للندرى)

رمضان انترت كى كمائى كامهيية ب

رمضان البارک کام میز بهت بی زیاده نیروبرکت کام مینه بهاور به بینا فرت کی کمان کام بینه بهاور به بینا فرت کی کمان کام بیت برا میزن بهت و نیا کملان کام بیت برا میزن بیت و نیا کملان بوق سے اور بید بر درزی نوب کملیت بی مثل مردی بی گرم کیول والول کی نوب کمان بوق سے اور بید بر درزی نوب کملیت بی اور بیسے پارشس بی کمی والول کی نوب بیا ندی بن مان بات بیان برو الول کی نوب بیا ندی بن مان با در کام بین بیت اجرو می ایس بی اجرو فواب می برا برو می با برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب فرضول کے برا برا و در فول کا نواب می مواقع کی برا بر دیا ما تا سے جیسا کی خطر نوبری بی گرزا ۔

رمضان البارك مِي خواسة باك فرف سے روزان دات كواك منادى بكاركواعلا كرامالا كاركامال كرامال كرا

كرف والما أسكر بره اوراء برائ كے تلاشس كرنے والے رك جا) ديجها جا آا ہے كرمنان میں عبادت کے سانے طبیعت مائل ہوجاتی ہے فاسق وفاجر گنا ہوں کو چھوڈ کرنساز روزے میں لگ جلتے ہیں \_ اس ماه مي فرائف كا امتمام توضرور مى كرسے بو ہميشە صرورى سب، نوافل كابھى خاص خيال ركھئے ذكرالله كى مى كثرت كوس بخطية نوى من كذريك ب كدلاً إلى والاً الله كاوردر سكا ور استغفاركر تاسهاور عجبلي قضانمازي يرشض كابحى ابتمام كيب

رمضان اورسخاوت

رمصنان المهادك برحس قدر في سبيل الشرخري كيا جاسي كم ب اس مي وزه افطا كراف اورروزه كمول كالعدروزه داركويب جركر كعلاف كاخاص فضيات واردبوني معاوراس ماه كوشه والمواساة (مخوارى كامهيد) فرمايا جيسا كخطب نبوي مي كزرا، غريبوں كى امالدوا عائت اس ما و كے كاموں بيں ايك اہم كام ہے . ايك حديث ين ارشادسه:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسُلُّعُ إِذَا دُخُلُ شُهُو رُمُضَانَ أَطْلَقَ كُلُّ أَسِيْرِوَا عُطِي كُلُّ سَائِلِ !

رمضان اورفت آن

مصرت ابن عهاسس صنى الله ونهاسف بيان كياكه:

كَانَ دَسُولُ اللهِ حسَلَى اللهُ عَلَيهِ رسول النَّرْضِ اللهُ عَلَيهِ وَمُ مب وَكُون سے وَسَلَّمُ مُ أَجُودُ النَّاسَ بِالْحَدِيْرِ وَكَانَ آجِودَمَا يَكُونُ فِي زَمَضَانَ كَانَ جِبْرِبْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْكَةٍ في رَمُصَانَ يَعُرُصَ عَلَيْهِ السنَّدِيُّ مَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَرَانَ مَإِذَا

زيارة في مقداورآث كى سحادت رصنا اللاك ين نمام ايام سے زيادہ ہوجاتي على مرصان یں ہردات کوجرنل طرانسان آپ سے طاقا كرية عقر داور) أيث ان كو قرآن شريف سناتي عة جب آب عجبرتل الاقات كرسة

جب رمضان كالهيندة ما تاتما ورمول

اكرم صلى الشرطير ولم برقيدى كوآزاد فرما

دیتے تھے اور ہرساکل کو وطا فرملتے تھے۔

مقر اكت التيد

لَقِينَ فَجِبُرِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْحَيْرِ فَيْ الْمَاسِ المُاسِمِي رَياده مَيْ بِرَالَة مِنَ الرِّيْ يُحِ الْمُرْسَلة . فت ام رمضان

حضرت الوم رميره دمنى الشرعن سع روايت الله كدرسول الشرصلي الشرعلي وللم فه ارشا د فرمایا ۱

> بمث ذَبْهِ وَمَرْثُ تَسَامَ (متفق عليه)

مَنْ صَاعَرَهُ صَانَ إِيْمَانًا ﴿ جِسِ فِهِ إِيمَانَ كِمِسَاعَ دَاوِرٍ) وَاسْتِحِيِّ وَاحْتِسَابًا غُفِرَلُهُ مَانَفَتَهُ مِن مِعْدِهِ مِن الكَان كَارِد عَمَان كَارِد عَمَان كُالْتُمْ مُناه معاف كردية مانين مُحراد جس في دَعُضَاتَ إِسُمَا مَا وَاحْتِسَامًا اللهِ المَال كَسَاعُ (الد) ثُول مِحْتَ بَوْرُهَا غُفِرَكَهُ مَا تَعَدَدُ مُرِثِ مِن قِيم كِارترادي دفيو رفع ، قام ك خَ نَسِهِ وَمَنْ تَسَاعَ مِي كِلِكُناه معان كرد عُما يم كرادي ل لَيْلَةُ الْعَدْدِ إِيْمَانُا وَاحْتِسَابًا شِيتِهِ مِي آيام كَا إِيان كَمَا عَدَاور غُضِوَلَهُ مَا تَقَدُّ مُرِينُ ذُنَيهِ . ثَابِ وَلاس كاب بمب كُناه معاف -20c42s

رمصنان المبارك كى اتول مين جو تكه قيام كى ترغيب دى تئ بياس المامت سلمي بم تسسي وارك نرص اورسنت ووترك بعدم زيفل ركعات راسعنه كا وستورر الب ك تفصيل انشارا شرتعالي الراق مي أكة كا الم

## رمضان شرىف كے آخرى عرشره يس عيادت كافاص ابتمام

عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِك مَا صَينَ عَانَشُرِضِ الشُّرْمَالُ حَبَاءِ دِوَايِت صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذًا

عَنْهَا مَّالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَرَالَ بِي رَبِي رَبِينَ وَمَانَ كَاتَرَى مُرْواً مَا عقا توحضورا قدرص لي الشرتعال عليه ولم ليف

له رواه البخاري وسسلم . که رواه البخاري وسلم .

MAZ

دُ خَسَلُ الْعَسَّرُسَّدَّ مِ يُزَرَهُ تَهِ بَهِ بَدُلَاصَبُوطُ بَا مَدَ عَلَى الْمَارَاتِ جَمِ وَ الْعَسَلُ الْمُلَدُ وَ الْعَلَّمُ اللَّهُ وَ الْعَلَّمُ اللَّهُ وَ الْعَلَّمُ اللَّهُ وَ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ایک مدیث یں بے کرمجوب رب العالمین ملی اللہ علیہ دسلم رمصنان لمبارک کے آخری دس مدیث میں ہے ملاوہ دوسرے کے آخری دس کے ملاوہ دوسرے ایم میں اتنی محنت رکھتے ہے اس کے ملاوہ دوسرے آیام میں اتنی محنت رکھتے ہے۔ (رواوسلم)

تصرت مانشتر فرويوفرا ياكر مصنان كاخرى عشرومي آب تهبنكس ليت على على المن الله ومطلب بتائية بي -ايك يركزنوب محنت إوركوشش سي مهادت كهت مخة اور اتوں دات جا گئے ہے. يه ايسا بى ہے جيسے كدار دوكے محاور يس محنت كاكام بتان كسك الع الأجالا جالات كر" خوب كمرس لو" اور دومرام طلبة ببند كس كرباند صف كايد بتا ياكدات كوبيويوں كے پاس ليشف ووررست نفے كيونكم سادی دانت عبادیت میں گزرجاتی ہتی ۔ اورا وتیکاف بھی ہوتا تھا اس سلنے دمضان کے آخری مشرہ میں میاں بوی والے خاص تعلق کا موقع نہیں نگسا تھا۔ مدیریٹ کے أتومي حوايقظ احسله فرماياس كامطلب يسبع كدرمضان كيلفيوشوم يحفوانك صلى الشرعليدولم خودمجي بهت محنت ادركوشش سيرهبادت كرست سقطا وررات بمبر بيداررست عقا ورهم والول كوهي ال قصد كے لئے باكات عقر بات ياس كم جھے آخرت کا خیال ہوا موت کے بعد کے حالات کا یقین ہوا اجرو آواب کے لینے کا لالح ہو وہ کیوں نامخنت اور کوششس سے عبادت میں بنتے گا بی جوابینے اے لیسند كهد وي استفايل وعيال ك سف عى يستدكرنا ملهمة بصنورا قدس لى الشرمليد وسلم خود راتون كونمازون مي اتنا قيام فرمات عظي كرقدم مبارك سوج جات مقع بجررمضان کے اندرخصوصا اخرعشرہ آخرت کی کمائی کا خاص موقعہے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کر گھروالے بھی عبادت میں نگیں لبنداا خیرعشرہ کی راتوں میں ان کو بھی جگلتے تھے بہت سے توگ خود تو مہت بڑی عبادت کرتے ہیں تین بال بچوں کی طرف سے غاقل CAA

سہتے ہیں یہ لوگ فرض نماز جی نہیں پڑھتے۔ اگر بال بچوں کو ہمیشہ دین پر ڈالنے اور عباق میں لگانے کی کوششش کی جاتی رہے اور ان کو ہمیشہ فرائض کا پا بندر کھا جائے تو رمضان میں نغلوں کے سلنے اعضائے اور شہب قدر میں جگلے کی جی ہمت ہو جب بال بچوں کا ذہمن دین نہیں بنایا تو ان کے سلسے شب بیداری کی بات کرنے ہوئے ڈرستے ہیں۔ الشرتعالی سب کو اپنی مجتب مطافر مائے اور عبادت کی گن اور ذکر کے ذوق سے فواز ہے۔ مشعب قدر کی فضی لمست

> وُعَهُارَضِى اللهُ لَقُالَاعَهَا تَأَلَّتُ تُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدَا يُتَ إِنْ عَلَّتُ أَتَّ تُلَتُ لَيُلَةٍ لَيُلَةً لَيُلَةً الْعَدْدِمَا أَتُولُ لَيْنَهَا قَالَ قُولِى اللهُ مَرَاللهُ مَرَالَتُ عَمُ رَبِيَّهُا تُكُنُّ الْعَغُولَا اللهُ مَرَّاللهُ عَمْدًا مَنْ عَبِيلًا.

صفرت عائشرض الشرتعال عنها فرالى ب كالمي فرص كيا بإرسول الشرصلي الشرطي وسلم ارتبا دفر مائي كداكر في يترجل جائد ك فلال دلت كوشب قدرب توي كياد مسا كرون آب فرمايا به دُماكرو الكشف ف النّك عَمُونَ عُدِي الْعَمُو فَاعْمِ عَبِقًى .

(روأه احدوابن ماجدوالترمذي وصحيحه)

له رواه این ماجه په

MA9

جملان سے مردم ہوگیا در رشب قدر کی خیرے دہی محروم ہوتا ہے ہوکا مل محروم ہوبیا اسے مردم ہوگا ہے موالا ہوراس میں عبادت کر لین سے ہزار مہین سے زیادہ عبادت کر لین سے ہزار مہین سے زیادہ عبادت کر سین سے کہ اور اس میں عبادت کر لینا کوئی عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف آہیں ہو ہر داشت سے باہر ہو تکلیف دراسی اور تواب بہت ہوا ۔ جسے کوئی ایک ہیں ہم ہمیں کا در تواب ہمیں کروٹر و پر پالے ہمیں توجہ درکی اس کے بارسے میں یہ کہنا یا تکل صحیح ہے کہ دہ بیرا اور لیکا محروم ہے۔

بہلی اُمتوں کی عمری زیادہ ہمرتی تھیں۔ اس امّت کی عمر بہت سے بہت ، ، ، ، ، مال ہوتی ہے۔ انڈ ہاک سنے یہ احسان فرایا کہ ان کوشپ قدر عطافر ادی اور ایک شب تورک عبادت سے زیادہ کر دیا منت کم ہموئ ، مشب تورک عبادت سے زیادہ کر دیا منت کم ہموئ ، وقت بھی کم نگا اور تُواب میں بڑی بڑی عمروں والی امتوں سے براہو گئے۔ اللہ تعالی کانعنل وانعام ہے کہ اس اُمّت کو سب سے زیادہ نوازا۔ یکسی نالائق ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ نوازا۔ یکسی نالائق ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ نوازا۔ یکسی نالائق ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ نوازا کسے دادود ہش ہو اور ہم غفلت میں پڑے سویا کریں۔ رمصان کا کوئی لیمضائع نہ ہونے دویضو صا آخری عزود میں عبادت کی زیادہ نکر کرواور بچوں کو

ښې در د. شب قدر کې دُعا

معرت مائت رضى الشرتعال عنها في جب برجياكه يارسول الشرسب قدري كيا دُعار كرون آت في في ماتعليم فران ،

اَللَّهُ مَدَّ إِنَّكَ عَفُوْ تُتُحِبُ الماللَّالَى مِن مُكْبِيرِ مَان كُرُوا اللَّالَ مِن مُكْبِيرِ مَان كُرُوا اللَّالِ مِن مُكْبِيرِ مَان كُرُوا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَفْدَ مَا عُفُ عَنِي .

النّامجيمنات فراديجة.

دیکے کیسی دُعاارتا دفرائی۔ نزر مانیخے کوبتایا نزین نه دهن ن دولت کیاماتگا جلتے اِمعانی بات اصل یہ ہے کہ آخرت کامعا طرسب سے زیادہ کھن ہے دہاں اللہ کے معان فرطِفْ سے کام پیٹے گا آرمعانی رہوئی اور ندانخواسستہ عذاب میں گرفتار ہوسئے تو دنیا کی ہزممت اور لنّنت اور دولت و تروت بریکار ہوگی ۔ اصل شے معانی اورمغفرت ہی ہے ایک حدمیث میں ارشاد سے :

مَنُ مَنَا مَدَدُ الْمَدَدِ مِرْخُصُ لِيلِمُ القَدِينِ ايَان كَمَا مَدَادُ الْمَدَ مِن ايَان كَمَا مَدَادُ الْم الشَمَاتُ الْمُ احْدَدُ الْمُعُودَ لَهُ فَرَابِ لَيْ مِنْ مِن اللّهِ القَدِينِ الْمَان المُعَادَّةِ الْمُعَادَّةِ اللّهِ مَا اللّهُ يَحِيدُ مَا مَان المُعَادَّةِ اللّهِ مَا اللّهُ يَعِيدُ مَا مُن اللّهِ مِن يَعِيدُ مِن اللّهِ مَا اللهُ الله

مین خول بوادر تواب کی امیدر کے کامطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خواب مین شخول بوادر تواب کے اصول میں خواب ہو بھر اخلاص کے ساتھ محص اللہ کی رصا اور تواب کے حصول کی نیت سے کھڑا نہ ہو بھر اخلاص کے ساتھ محص اللہ کے رصا اور تواب کے حصول کی نیت سے شغول عبادت رہے ۔ بعض علمائے فرما یا کہ اِلحیت بابا کا مطلب یہ ہم کو تواب کی نیت کرکے بشاشت تعلیق کھڑا ہو، بوج مجم کر بددلی کے ماتھ عبادت میں شقت میں نہ نکھے تواب کا یقین اورا عتقاد جس قدر زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں قدر ترقی کر تاجا تا کا برداشت کرنا مہل ہوگا ۔ بہی وجہ ہے کہ بوخص قرب اللی میں جس قدر ترقی کرتا جا تا ہے کہ حدیث بالا اور اس جسی احادیث میں گنا ہوں کی معانی کا ذکر ہے ۔ علار کا آجاء ہوں ہے کہ بحدیث بالا اور اس جسی احادیث میں گنا ہوں کی معانی کا ذکر ہے ۔ علار کا آجاء کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہ اس خیروگناہ مراد ہوتے ہیں اور صغیرہ گنا ہوں کے معاف بوٹے کی دور تراروں گنا ہوں کی معانی کے معاف بوٹے کی دور تراروں گنا ہوں کی معانی معانی کس قدر نفع عظیم ہے ۔

شیف قدرکی تاریخیس شیف قدرکی تاریخیس کردمفنان کے اکنری عشول طاق را تول میں تلاشس کرو۔ المبذارمضنان ک ۲۱ دیں ا معروبی ۲۵ دیں، ۲۷ دیں دات کوجا گنے اور عبادت کوسنے کا خاص ایتا كرى خصوصاً ٢٠ وي شب كوتومنرور ماكي كيونكراس دن شب تدرمون كى زياده اميدمول سبع.

مصرت حمادة فرات بي كنى كهم الشرعلية ولم ايك دن اس النه بابر تشريب لات كه بي شب قدرى اطلاع فرادي تروسلما نون بي هجرا ابورلا مقا انخضرت لى الشرعلية ولم في ارشا د فرما يا كه بي اس النه آيا تقا كه بي شب قدر كى اطلاع دول مكر فلال فلال خصول بي ججرا المورا تقا جس كى وجه ساس كى تعيين ميرد نه بن سے الحال كى كيا بدير بي كريا الله كے علم بي بهتر ہو۔

الرافی مجرور می المراک مدیث سے معلی بواکر آبس کا مجروا اس مارک مدیث سے معلی بواکر آبس کا مجروا اس میں میں اللہ مارک مدیث سے معلی اللہ مارک کے قلب مہادک سے شب قدر کی تعیین الحقالی ۔ بعن کس رات کو شب قدر سے مخصوص کرکے مہادک سے شب قدر کی تعیین الحقالی ۔ بعن کس رات کو شب قدر سے مخصوص کرکے اس کا علم جودے دیا گیا تھا وہ قلب سے الحقالیا گیا ۔ اگر چربعض وہو مسے اس بی المراف را اللہ تعالیٰ ہم المجی ذکر کریں گے بھی نہ سب المراف را اللہ تعالیٰ ہم المجی ذکر کریں گے بھی نہ سب المراف را اللہ تعالیٰ ہم المجی ذکر کریں گے بھی نہ سب المراف را اللہ تعالیٰ ہم المجی ذکر کریں گے بھی نہ سب المراف را اللہ تعالیٰ ہم المجی ذکر کریں گے بھی نہ سب المراف کے المراف اللہ میں مجمول کے مذمت کا بہت میلا ۔

# شب قدر کی عین ناکرنے میں مصالح

ملارکام نے شب قدر کو پوسٹ یدہ رکھنے بینی مقرر کرکے ہوں مذبت نے کے بارسے میں کہ فلال رات کو شب قدر سب جند مسلمتیں بتائی ہیں۔

اوال یہ کراگر تعیین باتی دہتی تو بہت سے کوتاہ طبائع دوسری اتوں کا اہستما کا بائل ترک کردیتے اورصورت موجودہ میں اس احتمال پر کرسٹ پر آج ہی شقب امومتعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے۔

امومتعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے۔

ورسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کئے بغیر نہیں دہتے تعیین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے معمیت کی جزائت کی مجاتی تو یہ بات سخت

اندیشه ناک جوتی به

(٣) تيمسري يركتيبين ك صورت ين اگر كم تخص سے وہ رات جيوك جاتي تو اينده راتوں میں افسردگ کی وجہ سے بھر کسی اِت کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب زہوتا اوراب رمضان كى جند إلى ميتر بوسى حاتى بير.

(م) بروعتی به کرمتنی (تیس طلب می خرج مروتی میں ان سب کاستقل تواسلیدو التاسيد ال كعلاوه اور هي مصالح بوسخ بي وهيكراك وجرس الساس فال دمضان المبارك مي تعيين عملادي كئي اوراس كے بعدمصابح مذكورہ ياد مجرمصالح كى وجست بميشه كم الئة تعيين جيواردي كي والله تعالى اعلمه.

### رمضان کے اخری عشرہ میں اعتکاف

وَعَنَّهَا دُضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهَا الصَّرِت مَا لَتُرْضِ السَّرْتَالُ مَهَاروايت أنَ النَّي مَّ لَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَ مِنْ أَن مِن رُصنورا لدي الله عليه للم ڪَابَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرُ الْاَوَ اخِيرَ مِمنان كَ ٱخِي رَى وَوَمِي احْتَافُ شُمَّا اعْتَكَفَ أَذُو اجُهُ وَنَ مَعْلَ مَعْلَ البَيْ بِعِداتِ كَي بِويالِ مِثَان بَعْدِم (دواه المحارى مل كرن عيل د بخارى لم)

فرايامجوب ربُ العالمين صلى الشرمليد وللم في داعت كاف كرف والسيمتعلق، که ده گنایموں سے بچار متاہیے اور اسے وہ تواب بھی ملیا ہے جو (احتکاف سے باہر) تمام نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ (ابن ماجہ عن ابن عباسل )

بعن اعتكاف مِن بيري كراعتكاف والاخارج مسجد حونيكيان كرف سے عاجزت تووه تواب كماعتبارس محروم نهيس سيرا كراعتكاف ذكرتا تومسجد سي بالبرونيكيان كرتا ان كاتواب يمي يالك . رمصنان البارك كى سرمح وي ورمنت وسيكن وكوفنيمت ما نناج است عتناعكن

ہواس ماہ میں نیک کام کرلو' اور ثواب لوٹ لو ، بھررمصنان میں بھی آخری دس دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

رمضان کے آخری دک ون اتن کوعشرہ اخیرہ کہا جا آسہے) میں اعتکاف بھی
کیا جا آسہ بعضوراً قدی حلی الشیطیہ وسلم ہرسال ان دنوں میں اعتکاف فرماتے ہے
ادر آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تقیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیولیوں
نے اعتکاف کا اہتمام کیا جیسا کہ اوپر مدمیت میں مذکور ہوا۔ زمانۂ نبوت کی عوتیں نیکیاں
کا نے کی دھن میں بیچھے نہ رہتی تقییں۔

اعتکاف پی بهت برا افا کده به اس بی انسان پیسو برکراب الترسه کو کلف د به با به به برگ از ان بی کوئی در کوئی دات شب قدر می برق به بی برق به اس ای اعتکاف که نه دالے کوئوٹا وہ بی نصیب بوجات به بی برق به اس ای اعتکاف که نه دالے کوئوٹا وہ بی نصیب بوجات به بر محات کی بیت سے بہلے یود کا جا نظر آلے تک اور کا کوئی کی نیت سے سیم بری بی کرد بہنے کا مطلب یہ بہ کی نیت سے سیم بری بی کرد بہنے کا مطلب یہ بہ کی نیت سے سیم بری بی مدی رہم البتہ پیشاب کا خات دول سے بہلے جا نا درست ب داعتکاف کرے قربر وقت سیم بی رہم کرد بہنے دول سے بہلے جانا درست ب داعتکاف کرے قربر وقت سیم بی رہم کرد بہا کا خات کوئی کا کھی جانا درست ب داعتکاف کرے قربر وقت سیم بی رہم کوئی ہوا آؤں کوجا گے قران پڑھے ، نظیس برا ہے تبہیوں بی شغول رہم ، جہاں بک بیکن ہوا آؤں کوجا گے اور عبادت کرے فاص کرجن داتوں میں شب قدر کی امید بروان داتوں میں شب برادی کا اہم کام کرے ،

مسئلم؛ اعتكاف مي ميان بيوى كے فاص تعلقات والے كام جائز نہيں ہيں۔ نرات ميں زون ميں۔

مسئله: يرجمشهورب كرجرا عتكاف يم بروه كسي سنصة بوساة بالله المسئله المسئله المسئلة المراعة المسئلة المراعة المسئلة المراعة الما المحلي الما المحلي المراعة الماعة المراعة الماعة المراعة المرا

النزى لات كى بخششي

فرایار را ارم الم الد علیه و الم الد و الم الد و الم الد و الد و الد و الد و الم الد و الم الد و الد

تزاوتك

چو کردمضان المبارک آخرت کی کائی کرنے اور زیادہ سے زیادہ تواب اوسٹنے کا مہینہ ہے اس سائے اس ماہ میں وشار کے فرضوں اور شنوں کی ادائیگی کے علاوہ مزید مماز بھی مشروع کی گئی ہے۔ ان ہی اوراق میں صدیث گزر میں ہے کہ رسول اللہ مطالقہ مائے قد کر مسلم نے فرایا مین منا میں میں اوراق میں صدیث گزر میں ہے کہ مرسف کا تھے دی میں میں نے فرایا می میں اوراق میں میں میں کے ہوسے دمضان کی اتوں میں تیام کیا اس کے پھیلے گناہ معاف کر دستے جائیں گے ہو

رسول الشمال الله تقالى عليه ولم في بين ون بين التول بي معابر كرما تقد قيام فرما يا صحابية في السين البيب في الشين البيب في السين المرايا معابية في المرايا معابية في المرايا معابية في المرايا من المرايا من المرايات المر

له رواه البخاري دسا

کردوں تو زیادہ اچھاہرگا۔ اس کے بعد صفرت ابی بن کعب مین الشرتعالی عنہ کو امام بنادیا وہ نماز بڑھاتے سے اعراض سان کے بیچے نماز بڑھاتے سے امجن دوایات میں ہے کہ صفرت عرصی الشرف نہ اللہ وہ دوای دخی الشرف اللہ وہ معنان میں وگوں کو گیارہ رکعت بڑھادیں (آ عظر کھات تیا) دمشان کی اور مین رکعت و ترکی) داوی مدین سانب بن بزید نے بیان کیا کہ نماز بڑھانے مالا قاری کی کئی سو آیات بڑھتا تھا حتی کہ ہم لیے تیام کی دجہ سے لامٹی پر فیک سگاتے مقاور کی شروع میں فارغ ہوست سے دوسری روایت میں ہے کہ نماز بڑھانے والا قاری سورة بقرو کو آئے درکھات ہیں بڑھتا تھا ورجب وہ اس سورة کو ہارہ رکھات میں بڑھتا تھا قرماضرین مجت تھے کہ آج قاری نے کام بلکا کردیا۔

ادرا یک مدمیت میں ہوں ہے کہ حضرت عمر دمنی اللہ وزنے وگوں کو حضرت ابی ابن کعب پر جمع طرا دیا رہنے قیام رمضان کے سلے اُن کو امام دیا اور فراز برجے والی کو ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ضرا دیا) جضرت ابی بن کعب حاضر بن کو بیس رکوت مناز پڑھائے ہے اور جب آخری دس ون رہ جائے ہے تو ایسے گھریس نماز پڑھائے ہے اُن کا اُن وگوں کو جھوڈ کر بھاگ شکلے۔

یه روایات بم نفشکوهٔ المصابی مسئلا اورمدال سے جمعی بی ان سے معلیم بواکر رسول الشرصل الشرتعالے علیہ وہم کے زبانی بی قیام رمضان کی دکھات مقرد نه تعین جعنرت عمرضی الشرع نہ خصرت ابی بن کعب رصی الشرون کو امام بنایا اور ان کے تیجے قیام رمضان کی نماز بڑھنے کا اجتماعی سلسلہ مباری فربایا اس میں مجی روایا مختلف ہی آ عدر کھات کا ذکر بھی ہے اور بارہ کا بھی اور بیس کا بھی۔

حضرت عمرضی الله عند نے بیس رکھات اجتماعی نماز مشروع کوائی بھی۔ بھر حضرت عمرضی الله عند الله تعالی عنباکے زمار خلافت میں اور اس کے لبد مصرت عثمان اور اس کے لبد سے نے کرائے تک چاروں ائد کوام کے مقلدین ہیں رکھت نماز پڑھنے رہے ہیں اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تول جیسی رکھات نماز پڑھنے کا بھی ہے۔

طویل سفرجس می نمازتصر بیرهنا درست ب اس میں دمضان المهارک کے روزے جیوٹ نامجی و مضان کے روزے جیوٹ نامجی و مضان کے دونے جیوٹ نامجی و مارزے میں دمضان کا مسافر نمازتصروا سے سفری و مضان کے دونے در بعدے آنے والے کسی مہینہ میں رکھ اور بعد کے آنے والے کسی مہینہ میں رکھ اور اس کی ا جازت ہے۔ مورة بقیومیں فرایا:

ادر ترخص مریض ہویا مغریس ہو تو دوسرے دنوں کالمنی کرسکے رونسے دکھے۔

فَمَنُ حَانَ مِنْكُوْمَرِيُّهُا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً أَيْمِنُ أَيَّامِ أُخَرُ ، (۱۸۴)

له مزیقیق اور تومیح تفصیل کے ایئ اعلارالسن کامطالع کیا مائے۔

اس آیت کریمی ا جازت دی ہے کہ مریض اور مسافر آگرسفریں روزے نہ رکھیں (جس میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے) توالیا شخص رمضان المبارک گزنے کے بعد چوسٹے ہوئے روزوں کی قصار کھ سے آگر دوسرار مضان آنے تک پہلے رمضا کے تعدار دھ سے اور گزشت کے تعنار و نہ سے نارونہ سے تواب اس موجودہ رمضان کے رونہ سے دکھ لے اور گزشت رمعنان کے روزوں کی قضا بعد میں کہ لے البتہ جالد تعنار کو لینا بہتر ہاں میں مسار میت الی الغیرہ اور جو نکہ موت کا کھ بیتہ نہیں اس سے اور انتی نسسر من کا استمام بھی ہے۔

مسئل، ہرمرین کوا مازت نہیں ہے کہ بعد میں قضار کھنے کے دون ورکھنے کے رون ورکھنے کے رون ورکھنے کے رون ورکھنے کے رون ہے جو ایسے بھر ایسے مربین کو دی ہے جس کوروزہ رکھنے سے مخت تکیر بند ہیں جتل ہوئے ایک عضو کے تلف ہوسٹ کا قری اندلیٹہ ہو یا ایسے مراق میں بتلا ہوجی میں رون سے رکھنے کی وجہ سے مرحن کے طول پر اجائے کا خالب گمان ہو ہو بجر ہوا وریہ ما ہم المج کے قول کی بنیاد پر ہوا وریہ ما ہم المج ایسا ہوس کا خات ہونا معلوم مذہو۔

قال فى الدوالختاد اوم وبيض خاف الزيادة لعرضه وصعيع خاف العرض بغلبة الغلق بأمارة أو بتجربة أو بإخباد طبيب حاذق مسلم مستور اهر. وفى الشامى أما الكافرة لا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إضادالعبادة. وفعدل فى العوارض. (٢٠ س١٢)

اس باسدی وگ فیلی کرتے ہیں کرمعولی سے موضی مدن چورد ہے ہیں گوال مرف کے سے روزہ مغید ہوتا ہے چرجی مرف کا مرف کے سے روزہ مغید ہوتا ہے چرجی مرف کا بہانہ بناکر دوزہ نہیں رکھتے اور بہت سے وگ ڈاکٹروں کے کہہ دسینے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارسے میں ہرڈاکٹر کا قرل معتبر نہیں ڈاکٹر ہے دین قاسق بکر کا فسد جی ہوتے ہیں۔ اس بارسے میں ہرڈاکٹر کا قرل معتبر نہیں ڈاکٹر ہے دین قاسق بکر کا فسد جی ہوتے ہیں انہیں برمسئل کا علم ہوتا ہے نہ روزہ کی قیمت جلنے ہیں اور بہت کوگوں کو خواہ کا اور کا فرد اکٹر کا قرل قواس بارسے میں کہ قرف اکٹر کا قرل قواس بارسے میں

والكل مي عتبرنبس ـ

تبی طرح که مرمریض کوروزه تجهود اجازت نهیں اس طرح مرمها فرکونجی روزه چهود نے کی اجازت نهیں اس طرح مرمها فرکونجی نیست معداس مسا فرکوروزه نه رکھنا جائز این جرمها فت قصر کے اراده سے اسین شهر یا بستی سے نکلا ہوجب تک مفریس رہے گام در ہو یا خورت اُسے دمضان کا روزه نه رکھنے کی اجازت ہے ۔ جب گھر آ جائے توروزوں کی قضا کر سے ۔ با اگر سفریس کسی مجگہ پندره دن عرفہ نے کی نیست کرل تواب شرفا مسا فرے کم می نہیں رہا۔ ان دفوای پندره دن عرفہ نے کی نیست کرل تواب شرفا مسا فرے کم می نہیں رہا۔ ان دفوای بخوص میافت تصرب کم مغرکے سے گیا ہو اُسے روزه چھوٹ اجائز نه ہوگا۔

میافت تصرب می افریس می دوزہ چھوٹ سے کیا ہو اُسے روزہ چھوٹ اجائز نہ ہوگا۔
میافت تصرب کی مافریس روزہ چھوٹ سے کیا جو اُسے روزہ چھوٹ اجائز نہیں ہے۔
میافت تصرب کی مافریس دوزہ چھوٹ سے کیا جائز ت توسید لیکن دمضان البارک میں دورہ رکھ لینا نہ ترب اور وجراس کی بیست کراد ل تورہ ضال کی برکت اور فرانیت

سے محرومی نہ ہوگ ۔ دوسرے سیسلمانوں کے ساتھ مل کرروزہ رکھنے ہی آسانی ہوگی اور بعد میں تنہاروزہ رکھناشکل ہوگا. معفر میں موزسے رکھنا

واسف في دوزه واركو بُراكها!

سخرس من الشرون المركان كياكهم دسول الشره ملى الشرطيه ولم كرماته مغرس من كون دوز المركان الدرك في الدرك المرات والمركان المرك المركان المركان

له رواهسلم . اله رواه البخاري وسلم

روزه رسطفا ورزر کھنے کی امازت ہے اور آیت قرآن ہو آٹ تصوفو اخیر لگھ سے علوم ہواکہ روزہ رکھناا فضل ہے اور صدمیث شریعیت سے علوم ہواکہ اگرجہا دوخیرہ كانان بواوراس مين ندمت كريف ك عنرورت بوتوروزه ر ركمنا افعنل ب. يبل مديث كزرعي ب كرسول الشمل الشعليه ولم مغرا ورحضري ايام البيعن \_\_ روزسد بنبس هجود تسقيرك

مسئلہ: مسافرا درمریف (جنہیں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے) دہ اگراپنے زمان مذرمی می مرکئے تو جو تکرا بنوں نے تضار کھنے کا وقت بی نہیں یا ما اس لئے ان پراینے بھوسٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدیہ دینے کی دصیت کرنا واہیب نہیں اور اگرمریس نے اچھا ہوکر اور مسا فرنے گھر آکر دوزے نہیں رکھے یا کھے رہکھے اور کھے ذریعے توجتنے دن مرض ا درسعرے بعد یلستے ہیں ان کی طرف سے فدے ا داکرنے ک وصیت کرنا وا جب ہے۔ وصیت سے بعداس کا ولی قرصوں کی ادائیگی سے بعداس كم تبائى ال سے مردوزه كروض بقدر صدة فطر كے صدقة كردسے اور اگراس نے وصیت نک اوراس کے وک نے اپن خوش سے اپنے ذاتی مال سے اس کی طرف سے فدرے دے دیا توانشارا سٹریمی مغید ہو گلہ

مثلا اگردسش دن کے روزے بھوڑسے سنتے اوراسی قدر ایام صحت اورایام ا قامت بالنے اور تعفار وزسے مذر کھے اور موت آنے کئی توبع دسے وس وی سے روزوں کی طرف سے فدیہا داکرنے کی وصیت کرہے۔ اور اگر ایام محت اور ایام ا قامت میں صرف بائخ دن لمے تقے اور ان میں قضار دنیہ نرر کھے توصرف بائخ ون کے روزوں کی طرف سے فدیہ ا داکرسنے کی وصیت کرسے . (من الدرالختار)

حيض اورنغاس والىعورت كاحكم

جس مورت کورمعنان المبارک میں ما ہواری کے دن آ مائیں ما ولادت کے بعد کا تون آرا ہو جے نغام کہتے ہیں یہ دونوں عورتیں رمصنان المبارک کے روشے

له رواه الشائ

نرکھیں اگرچ روزہ رکھنے کی طاقت ہولیکن بعد میں ان روزوں کی قضار کھ لیں اور حیض ونفاس کے زمانہ کی نمازیں بائل معانب ہیں ان دونوں پران کی قضابیں تفل میں ۔ نقل میں م

روزے بی رکھے تھے اور اپنے تول اور کمل سے اس کی ترفیب وسیقے یہ بست نے بسب سے زیادہ ماہ شخصان کی ترفیب وسیقے یہ بست نے بسب سے زیادہ ماہ شخصیات میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرست تھے جصرت عائشہ میں اللہ تعالی مہان کی رسول الشمال الشمالیہ وسلم نے ماہ معنان کے علاوہ بھی کسی پورے ماہ کے روزے رکھے ہوں اور ہی نہیں جانتی کہ اس ماہ بی ماہ شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھے ہوں اور ہی نہیں جانتی کہ انہا کہ میں ماہ شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھے ہوں آپ بجر جب د آیام کے پورسے شعبان کے روزے رکھے سے نے ای

آب سنے بیمی فرایاکہ ہرماہ تین روزے رکھ لینا اور رمضان المبارک کے روزے سے کھانے کے برابر سے تیمی مردوزہ رکھنے کے برابر سے تیمی روزہ رکھنے کے برابر سے تیمی ورزے پر تکم ہرنگی کم از کم کونٹس گنا بڑھا دی جاتی ہے اس سلتے ہرماہ کے بین ورزے

پرے ماہ مے روزوں کے برابرشمار ہوں گے۔

آپ نے مزید فرما یا کہ ایوم عرفر یعنی ذی المجھ کی نویں تاریخ کے روزہ کے بائے میں اللہ تھا سے بہت ہی امیدر کھتا ہوں کہ اس کے ذرایعہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گنا ہوں کا کفارہ فرما دے گا اور عاشورار کے روزے کے بارے میں اللہ تعدیکے گنا ہوں کا کفارہ فرما دیے گا اور عاشورا کے ذرایعہ ایک اللہ بہلے کے گناہ معاف فرما دے گا ہوں کہ اس کے ذرایعہ ایک اللہ بہلے کے گناہ معاف فرما دے گا ہو

آپ ہرماہ تین روزے رکھنے کا بھی اہتمام فرماتے تھے بھزت معاذہ عدویہ نے حضرت عائشہ دخی اللہ عنہاسے دریا فت کیا کہ آپ جیسنے کی کون می تاریخون میں روز رکھتے تھے؛ انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں تاریخوں کا کوئی خاص اہتمام نہ

اله رواه البخاري وسلم . كه رواهسكم . سه رواهسلم .

تفاجینے کے جن ایام میں چاہتے سے تین روزے رکھ سینے سے لیے مطاب میں چاہدی اللہ ملیہ وہم نے فربایا کو الروب مصرت الوذروسی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وہم نے فربایا کو الروب جب تم جیسے سے تین روزے رکھو تو چا ندکی بیرہ ، چودہ ، پندرہ (۱۳،۱۳، ۱۵ اورکھو یہ ان تین دنوں کو ایام البیشن کہا جا باہت کیو تکہ ان کی راتوں میں چا ندلوری طرح روثن رمتاہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم خود بھی ان ایام کے روزوں کا استمام فرماتے سے بعضرت این عباسس رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرا ورسفریں ایام البیض کے روزے رہا ہیں چیوڑ سیاسے ہے ۔

رسول الشرسلى الله تعالى المعليد ولم بيراد رجمع التك دن روزه ركف كاجى ابهمام فراسة سق آپ سف فرايا كه بيرا در مجرات كدن الله تعالى كى بارگاه بي احمال بيش موسف بيس مي جا مها موس كرميرا عمل اس حال مي بيش كيا جاست كرميرا دوزه جو عمه

ایک روایت میں ہے کرآپ سے سوال کیا گیاکرآپ ہیراور مجوات کے دن روزہ رکھتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے) آپ نے فریا یا ہے شک ہیراور مجوال کے دن اللہ تعالیٰ ہمسلمان کی مغفرت فریا دیتا ہے سوائے ان دونوں کے جن میں آپس میں المان مجکوا ہوا للہ تعالیٰ کا فریان ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی چھوڑ سے رکھو جب می صلح ذکر لیں ہے

جوفرشة محوالسيئات يعنى گنا بول كے مثلف برمقررسے يكم اس كوديا ما اللہ اللہ على وديا ما اللہ على وديا ما اللہ على ودين جوروزه مي ايك ودين جوروزه دكھاكرست محاس كے بارے مي دريا فت كيا گيا تو آپ نے فرايا فيده ولدت وفيده اندول على يعنى مي بير كے دن بيرا بول اور بير كے دن مجر پر دبيلى بار، نزولي قرآن كى ابتلا مولى ليه

ا دواه سلم . که رواه الریزی وانشان . که رواه الشان . که رواه الریزی . هم رواه الریزی . هم رواه الریزی .

0.4

صنرت ابوم ریره رضی الله عندسے روایت ہے کہ ذی الحجہ کے مشروع کے دک دنوں میں مجاوت کے دارہ محبوب ہے دن دنوں میں مجاوت کے نااللہ تعالیٰ کو دیگرایام کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے ان دنوں کا مرروزہ ایک سال کے روزے سے برابرہ اور مررات کونسازیں قیام کرنا شب قدری قیام کرسنے کے برابرہ ا

سے ہم میں ہی اللہ علی اللہ علیہ اللہ عنہ ہاں کیا کہ دس اللہ علیہ مسلمان کی دورے ہے ہے میں اللہ علیہ وسلم سفاد شاو فرایا کہ جس سفے دمصان کے دورے درکھے بھر یاہ شوال کے جھ دورے درکھے بھر یاہ شوال کے جھ دورے درکھے بھر ایسا ہوگا بھیے کسے نے پوری عمر دورے درکھے بھید اس دورے درکھے بھی دہی کہ ہرنگی کا تواب کم از کم دس گنا ہوکر ملت ہے۔ اس فرح جھیلی دوروں کے بین سائٹ کے موروزے ہوجاتے ہی اورائے ہی دن کا ایک قری سال ہو تا ہے اگر دو صال کے دورے جاند کی دجہ سے انتیس ہی دہ ما تیں مواسقے ہی دورا تی تی ہوجاتے ہی دورا تی کہ مرسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ جاند نظر نہ آستے تو تب بھی تیس ہی شمار ہوں کے کیو تکم ہرسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ جاند نظر نہ آستے تو

ایک مری سال بو تا ب اگر در صنان کے روز دے چاند کی وجہ سے اسیس ہی رہ ما یں

تب بھی تیس ہی شار جوں کے کیو کر ہر سلمان کی نیت ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ اسے تو

تیسواں روزہ سکے گااس اعتبار سے انتیس روز در مصنان کے اور چر حید کے

گل بنیتیس روزے سکھنے سے بھی پر سے سال روزہ سکھنے کا تواب مطاطحا یعرجب
حضورا قدم ملی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان اور چیو شوال سکے روزہ دیکے براس

واب کی خوش خبری سنائی تو ہمیں یہ سوال اعتمانے کی صنور رست نہیں کہ ایک روزہ جاند

كى وجست روكياتو أب يوسد سال كابوكايانيس.

بيخذمسنون دعائين

المرواه الترمذي وقال اسناده ضعيت . للم رواه مسلم

ذُهَبَ الظَّمَّ أُواْبِتَلْتِ الْعُرُوْقُ وَتَبَتَ الْاَجُوُ إِنْ ثَآءُ اللهُ واليَّالِينَ الْمُرُا مَرْجِه : بِيَاسُ لِلْمُ اوررَّ مِن مَرْمُوكَتِي اوران تَاراللهُ الرَّنَابِت مُوكِيا ـ اَللهُ مَرَ إِنِّي اَسْتُلُكَ بِوَحْمَتِكَ النَّيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَحَبُ اللَّهِ الْمُنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَحَبُ اللهُ الْمُنْ وَلِيعَالَ اللهُ الْمُنْ وَلِيعَالُ اللهُ الل

مَوْجِه ، روزه دارتهارے بهاں فطارکیا کری اور نیک وگ تهادا کھانا کھا میں اور فرشتے تهارے سے دُ عاکریں ۔ ایک مگرا فطار کرے تولیٰ اسے صلی اللہ علیہ ولم سے یہ دُ عالی ہیں۔ (ابن ماج)

اَللَّهُ مَدَّ إِنَّكَ عَفُوْتُ حِبُ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِى . (ترمذی) ترجه: استاللُّد تؤمعات كرف والاسط معانى كوبسند فرا آسه للإلمجه معاف فرادس .



# سفركي أواب وادعيم

صنورا قدسس می الد ملید کم نے ابنی حیات مبارکریں بہت سے مفرو اورجہاد مرغرص کے سے مفر فرایا۔ است مجرت، ج وعمره اورجہاد مرغرض کے سنے صفر فرایا۔ است کے سائے مفرک اسلامی آداب اور مسنون دُعا بی اورا ذکار بتلائے جن کی بیا بندی کرنا با عیث خیر و برکت ہے اور اتباع سُنّت بنوی ہونے کی وجہ اللہ لفائد لفائد کی رصا اور اتباع سُنّت بنوی ہونے کا درید ہے۔ کی رصا اور نصرت وجا بت ماصل کرنے کا ذرید ہے۔ اس مضمون ہی مفرک آداب واد میرجع کے گئے ہیں۔



### र्की विकेर

محضرت على صى الله تعالى عند بيان كياكة بسار رسول الله صلى الله عليه ولم سفر كاالده ضربات توبير دُعاير تستنق .

اَلْتُهُ عَرَّبِ الْمُعَلِّدِ السِيدُ الماللَّهُ الْمِهِ الْمُعَلِّلِ المَّالِي الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْم وَ بِلْكَ اَصُولُ وَ بِلْكَ مَلْمَ الْمِولِ الدَّبِ بِي كَامِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِي الللْمُعِلِي اللللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُعِلِي الللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلِّلِمُ الللْمُعِلِي الْمُعَالِمُ اللْمُعِلِّلْمُ اللْمُعِلِّلْمُ الللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّا اللْمُعِلَى الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّا اللْمُعِلَّا اللْمُعِلِمُ اللْمُل

حضرت کعب بن مالک رضی الله عند نیان کیاکدرسول الله تسلی الله تعالے علیہ وسلم حجوات کے وان عزوہ تبوک کے ساتے روانہ موسف تھے اور آپ اس بات کومجوب رکھتے ہے کہ مجوات کے وان سفر کے سائے کلیں " ا

اَللَّهُ مَّ اِنَّا نَسُنَلُكَ فِي سَمَّ نِ نَاهِ ذَا الْبِرُّ وَالشَّقُولَى وَمِنَ الْعَسَدُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ هَ وَنَ عَلَيْنَا سَعَرَنَا هِ ذَا وَاطْبُولَتَ الْعَسَدُ لَا مَا تَرُضَى اللَّهُ مَ هَ وَنَ عَلَيْنَا سَعَرَنَا هِ ذَا وَاطْبُولَتَ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْ

له تحمة الذاكرين شرح حصن الحصين ك دواوالبخارى .

ٱللهُ حَمَّا إِنِّ ٱعُوُذُ بِكَ مِنْ قَعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظِرِ وَسُوِّعِ الْمُنْظِرِ وَسُوِّعِ النَّهُ فَالْمَالِ وَالْكَاهِبُ لِي السَّفَالِ وَالْكَاهِبُ لِي .

قرجه : استالته الم آن سے اپنے اس سفر میں نکی اور تقوی کا اور ان انمال کا سوال کوئے ہیں بن سے آپ راضی ہوں اس اللہ ایسٹر ہمارے لئے آسان فرما اوراس کی دوری کو ہمارے سے اپنیٹ وے ربعنی جلدی سفر طرا دے )اے اللہ بغری کی دوری کو ہمارے سائق میں اور ہمارے نیچے گھر بار میں انوال درست کرنے والے ایس بات سے کسفر کی مشقت میں پڑوں اور ہیں اے اللہ ہیں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ دیجھے میں بدحالی نظر آسئے اوراس بات سے کہ دیجھے میں بدحالی نظر آسئے اوراس بات سے کہ دیجھے میں بدحالی نظر آسئے اوراس بات سے کہ دیجھے میں بدحالی نظر آسئے اوراس بات سے کہ دیجھے میں بدحالی نظر آسئے اوراس بات سے کہ دیجھے میں بدحالی نظر آسئے اوراس بات سے کہ دیجھے میں بدحالی نظر آسئے اوراس بات ہوں کہ اپنے مال میں اور اہل وعیال میں واپس ماؤں تو بدحالی کا سامنا ہو "

ادربب آپ مفرس والس بوسق من الن کمات کوادا فراسق من اوران می ان کمات کوادا فراسق من اوران می ان کمات کا اصاف فر فرا لیت من آب وُن شَا بَدُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِنَا حَامِدُونَ مَا بَدُونَ الله مِن مَد که من واسله مِن ).

مواری پرسوار بوسفی دُعالین سُنِهَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَسَاهُ خَرَلَسَاهُ خَرَارَاهِ اورِ هی گئی یه روانگی سفر بی سے ساتھ مخصوص نہیں ہے جب مجی سواری پرسوارہ اِس کو رشعے سورة الزخر ف می فرایا ہے:

وَجَعَلَ لَكُدُ مِّنَ الْفُلُكِ وَالْآنُعُامِ مِا النَّفُكُونَ الِسَّنَوَ الْمَعْدُونَ الْسَنَوَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ اللَّهُ ا

له آیت شرید کا ترجم بیسے : اور الشرتعالے نے پیافراوی تہارسے نے کشیتوں یمسے اور چپایوں میں سے اور الشرتعالے موار موستے موتا کران کی پشت پر تھیک طرح بیر می جا داور یہ پڑھو: مُنبُخْنَ اللَّهِ فَى مُنبَخْنَ اللَّهِ فَى مُنبَعْنَ اللَّهِ فَا وَرِيلِولَ مِنْ مُن اللَّهِ فَى مُنبَعْنَ اللَّهِ فَى مُنبَعْنَ اللَّهِ فَا وَرَبْعُ اللَّهِ فَا وَرَبْعُ اللَّهِ فَا وَرَبْعُ اللَّهِ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهِ فَا وَرَبْعُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا وَرَبْعُ اللَّهِ اللَّهُ ال

اس سے معلوم ہواکہ یہ دُعاکشتی اور مبانوروں پرسوار ہونے کے وقت پڑھی مبائے اب تو طرح طرح کی سواریاں رواج پاگئی ہیں ان سواریوں پر بیسے تب بھی اس دُعاکو پڑھ جب کشتی پر پڑھنے کے سئے بھی اس کی ترغیب فرمادی توہر سواری پر جھٹے وقت پڑھنے کا تبوت ہوگیا۔

مفريس جب رات مروام موسات المناسعود رض الله عند في الله عند في الله عند في الله عند من الله عند في الله عند الله

موسقا ورشام آماتی تور دُعا پرست

يَااُدُصُّ دُقِّ وَدَبُّكِ اللهُ وَمُن شَرِّ لِكِ وَ اللهِ مِن شَرِّ لِكِ وَ شَرِّ مَا خُلِقَ شَرِّ مَا خُلِقَ شَرِّ مَا خُلِقَ فَ مِنْ شَرِّ مَا خُلِقَ فَي اللهِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فَي اللهِ وَمَن شَرِّ مَا حَدُث مُن الْحَدِّ فَي اللهِ وَمُن الْحَدِي وَمِن الْحَدِي اللهِ وَمُن الْحَدِي وَمِن اللهِ وَمَن الْحَدِي وَمِن اللهِ وَمَن اللهِ وَمِن اللهِ وَمَن اللهِ وَاللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَاللهِ وَالمِلْمُ وَالمِلْمُ وَاللهُ وَالمِ

سفريس محرك وقت برسطة كى دُعام المان كاكر رول الله صلى الله مليدة

بهب مغری بوستے اور سحر کا وقت ہو جاتا رہی رات کا آخری مصلہ باتی رہ جاتا) توبیہ کلمات پڑھتے ہے:

> سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسُنِ بَلاَثِهِ

سننے والے نے م سے اللہ کی تعربیف بیان کرناسنا اوراس کی نعمت کا اور یم کو اچھے

أعازج الوداؤد والترذي .

عَلَيْ نَادَبُّتَ اصَاحِبُ نَا مالي مَكَ كَاقرار ومهف كياده جي سا وَا نُضِ لَ عَلَيْنَا عَامِدًا يالله مِث التَّادِ ،

اسعدب بخربمار بمعاعدده اورجم بفنل فرايده عاكهتة بهيئة دوزخ سعالترك يناه بانگنا بون ليم

جب كسى مترل برا ترب المصرت وله بنت عكم من التُدمنبان بالكري المرب المرب

جب كونى خص كسى منزل براترى اورولال يدكمات برهسا:

أعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الشِّكِ بِسكمات كواسط سالاً ک بناه چاہتا ہوں اس کی منوق کے شرہے

مِنْ شَيرَ مَا خَلَق .

تووال سے روانہ موسف ک اے کوئی جیز صرر بہیں ببنیائے گا ا

جب وہ لی نظرائے بی مانا ہے اصرت مہیب رمنی اللہ وزیر بيان كياكه رسول الشرسلي الترتعا

عليه والم بسب كسى بسى مين وافل موسف كااراده فرات عقر وعاير معتدية

جيزول كارب بحجرة سانون كمنع بی ا در جوساتوی زمینوں کا اور ان ادبر بي اورجوشيطانون كاادران كارب بي وشيطا نوب في الما كيا مصادر جو ہواؤں کا ادر ان جیز دل کا سب ہے جنہیں ہواؤں نے اٹرادیا، موم تجرب اس آبادی کی خیرکا اور

اَلْتُهُ حَرِدَتَ السَّحَاطِ مِيتِ العائشِ بوساتوں ٱسانوں اوران ب الشبيع وماأظُلُكُنُ وَدُبِثِ الأدْمِنِينَ السَّبْعِ وَمسَا أَقْلُكُنَّ وَرُبُّ الشَّيَاطِ أَنِ سَهِ جِيزِون كَامب مِ النسك وَمُ آاصُلُكُ وَرَبُ الرِّياحِ وَمَا ذُرُيْنَ فَإِنَّا لَسُمُلُكُ خُنيرُ هند والْقَدُنِيةِ وَخَيْرُ أشليها دنعودي مِت شَرِّ مِنَادَشَ سِرِّ

الدروافسلم . الدروافسلم

اس كرست مرور ورست السرائي المسائي المسائية المسائي ال

له الحصن الحصين مع تحفة الذاكري. كه راجع الحصن الحصين وتحفة الذاكري وظاهر الروايتين بدل على ان هذا الدعاء والذى قبله عند ماراً ك قرية يريد دخولها و درق ابن الجزرى فمل الدعاء الاول عندروية القرية والدعاء الثانى عند دخونها والفاظ الدعاء مدل على ذلك .

اس وقت سيدي والس مون كر است تمام دفقائ مفرس الجي حالت من رسا ہوں اور زادِ راہ بھی ان مب سے زیادہ میرے پاس ہوتا ہے۔ ر*تصن صین* ) حضرت ابن عمرضى الشونهاسف بيان كياكه رسول الشرصلى الشرعليدوسلم جبب جہادیا جے یا عمرو کے مفرسے والیس ہوتے سے توہراد نجی مگر پر ہردستے ہوئے میں بار اللهُ أَكُبُرُ كُمْ عَ يَعْرِيدُ مِنْ عَدْ

لَا إِلَىٰ اللَّهُ وَحُسْدُ لا اللَّهُ وَحُسْدُ لا اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ معبود نهين اللَّهِ عَسوا، وه تنها لاسترد شات كذكة المسلك باسكاك في تركيب بين اس ك وَلَهُ الْحَسِمُدُ وَهُوَعَلَى سِطَاكَ بِ اوراى كَسَاحِ وسِ كُلِ شَيْه تَدِيدُ وأَرْبُونَ اوروه برجيز يرقادس م وشفول تَايِثُهُونَ عَامِيدُ وُسَتَ بِي الدِيرَ والله عامِيةُ وُسَتَ سَاجِدُ قُنَ لِرَبِّنَاحَامِدُونَ كَدِواكِمِي مِوالمِنْ والديمي مِوالمِنْ والديمي صَدِدَ قَ اللَّهُ وَعُدِيدَ لا النَّارِبِ كَامَدَكُرِدُ وَالْعِلِي اللَّهِ ك اور مخالف ليشكر كوشكست دي .

الأَحْزَات رَحْدُهُ له .

خَامُ مِن وصرت ما بروى التُرعند في بيان كياكه مفريس جب مم اور يحيل مق مق توالشراكبر كبق مقاوريني اترت مقة توسحان الشركبة مقة اس سے معلوم ہوا کہ ہے بمبرونسبیع سفریس آنے اور جانے وقت دونوں مواقع می مشروع ہے۔

مفسيروابس بوكرابيف شهرداخل بوته وقت المفرانس من الله

رمول الشمطى الشرعليه وكم جب مديرة منوره كے قريب بہنے ماتے تو يريش تھے: أَيْبُوْتَ تَابِّبُوْتَ عَابِدُوْتَ لِرَبِّنَاحَامِدُوْنَ اوراْن كَمَات كويِّ حَتِهِ مَ

له رواه البخاري وسلم . مي اخرج البخاري

مريد منوره مي داخل جوت عظ لي

(دُعار کا ترجہ) ہم اوسٹنے والے ہیں توبر کرنے والے ہی عبادست کرسف والے این ایسنے رہا کی تعربین کہنے والے ہیں ۔

است میں داخل موکر دور کعتب استرت کعب بن مالک رضی الشرعن سنے بیان کیا کہ رسول الشرصل الشرتعالے علیہ

وسلم سفرسے والیس آئے بھے توجاشت کے دقت منہریں داخل ہوتے تھے رابینی اکٹرالیا ہوتا تھا جب احرام کو بھی شہر میں داخل ہونا تا بہت ہے ، جب آپ شہر میں داخل ہونا تا بہت ہے ، جب آپ شہر میں داخل ہونا تا بہت ہوں درکوئیں منہر میں داخل ہوجائے اوراس میں درکوئیں نماز ادا فرائے تھر تو گون سے طلقا تیں کرنے کے سانے دہی تشریعت فرما ہوجائے مفاز ادا فرمائے دازواج مطہرات کے یاس تشریعت ہے جائے ہے تا

حضرت جابروی الشرطز نے بیان کیا کہ یں آیک سفر میں نبی اکم صل الشدعلیہ وسلم کے ساتھ تھا ہجہ کم دیا کہ مسجد میں وسلم کے ساتھ تھا ہجب ہم دالیں مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے جھے کم دیا کہ مسجد میں جا دّا ور دیاں دور کھتیں پڑھو گئے

مسافركيك وعاراور ميحت المضرب ومن الشرعن سعروايت

نے سفر کا ارادہ کیا ہے بھے کچھ وصیّت فرائیئے فرا یا کہ تقویٰ کولازم کچڑنا اور اُو پر چڑھتے وقت کمبیر کہنا بھرجب نیخص کُشت بھیر کر مبلاگیا تو یوں دُمادی:

اً للهُ عَدَى اللهُ السَّفَ وَهُ الْهُ عَدَى عَلَيْهِ السَّفَ وَ الْهُ السَّفَ وَ السَّفَ وَ السَّفَ وَ السَّفَ وَ السَّفَ وَ السَّفَ وَ السَّفَ اللهُ الله

له رواه البخاري وسلم . كه رواه ابخاري وسلم . سه رواه البخاري وسلم . كه رواه الترمذي -

صفرت انس رض الشرون سے دواہت ہے کہ ایک خص بی اکرم صلی الشرط ایک فدرت میں ماصر ہوا اس نے عرض کیا یا رسول النہ ایس نے سفر رہ جانے کا ارادہ کیا ہے جھے کھے توشد دے دیے ہے آپ نے فرایا زُوّد کھ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ ا

سفر کے بار میں فصیحت بس سفر کے بار میں فرید عقابی افرایک داکب دسافر ) ایک شیطان فرایا کدایک داکب دسافر ) ایک شیطان

اوردوراکب دوشیطان بی اوراگرتین راکب بهون توریجا عت بی سی مع مطلب یه به کدایک یا دوخص سفر ریز دام بین کم از کم بین آدی بهون اور چاری و تو ایم بین آدی بهون اور چاری و تو اور خیار می اور دیا این کم از کم بین آدی بهون تو ایم شخص کوامیر بنای تو اور دیا ده اور خصوصاً رات کو تنها سفر کرند مصوصیت کے ساتھ ممانعت فرمائی اور ارتباد فرمایا اگر اوگون کو معلوم برمائی کم تنهائی بین کیا پرایشانی سید بو می مبات بهون تو کوئی بی شخص تنها رات کو معلوم برمائی که متنهائی بین کیا پرایشانی سید بو می مبات بهون تو کوئی بی شخص تنها رات کو معلوم برد کرد.

که تنهائی بین کیا پرایشانی سید بو می مبات بهون تو کوئی بی شخص تنها رات کو معفر ذکر دید.

که تنهائی بین کیا پرایشانی سید بو می مبات بهون تو کوئی بی شخص تنها رات کو معفر ذکر دید.

گه رواه ایجاد دید رواه الترفی دی بی در داه الترفی دید و داه الو داؤد د

رول الشرطى الشرطي الشرطير ولم في يمي فراياكه اس جاعت كے سات فرشتے نہيں ہو جن من مسات كا يا تكفيلى الشرطان كے باہے ہيں و معت بحى الشرطان كے باہے ہيں و معت بحى الشرطان و صدر بروگوں كے اسفار \_\_ ميں بجرز برگانا بجانا صرور ہوتا ہے شيطان اليسى تركتيں سجا آگھ و لوگوں سے ميں بجرز برگانا بجانا صرور ہوتا ہے شيطان اليسى تركتيں سجا آگھ و المحوث المان الله بحد بحوار فور السانوں كوئمى كاف بحال كا ذوق ہے فور سالوں كوئمى كاف بحال كا ذوق ہے فور سالوں كوئمى كانے بحال كا ذوق ہے فور سالوں كوئمى كانے بحال فور مير نہيں ہے جبكہ درسول الشرصلى الشرطير وسلم في يد فرايا العند او بند ست المناق كو الكانا ہے المساد المزدع درگانا دل ہيں نفاق كو الكانا ہے جبے بان كھيتى كو الكانا ہے ہے المناق المناق المناق المناق كو الكانا ہے ہے بان كھيتى كو الكانا ہے ہے ہے بان كھيتى كو الكانا ہے ہے ہے ہو المناق المن

صفرت نافع نے بیان کیا کہ میں صفرت ابن عمر السے المارہ میں جارہ تھا۔
انہوں نے ایک بلے ک آوازسن تو کا نوں میں انگلیاں دسے لیں اور داستے ایک طرف کو ہٹ کہ جلتے دہے بھر دور جا کر مجسسے ہوجھا کہ اسے نافع ابلے کی آواز آرہی ہے میں نے کہا جہیں۔ یوش کر انہوں نے کا نوں سے ابنی انگلیاں نکال لیں جریبیان کیا کہ دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے بانسری بجانے کی آوازسنی بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔

میسے میں نے کیا، حضرت نافع نے بیان کیا کہ یواس و ت کا قصرہ ہو بائما الشرعلیہ دسلم نے ارشاد میں سب سا مقبوں کو اکم تھا رہنا چاہئے دسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم نے ارشاد فرایا کہ ان کہ میں اسے بیاں کی خرف سے ہماس فرایا کہ ان کہ میں اسے بی طرف سے ہماس کے بعد حضرات صحاب میں تمہا رامت فرق ہو ناشیطان کی طرف سے ہماس کے بعد حضرات صحاب ہمیں عمرہ نے تو آپس میں اسے بل می کرد ہے سفتے کہا گو ان پر ایک کہ بڑا ڈال دیا جائے توسب اسی میں آجا ہیں تا

و حصرت بریده و فی الله عند نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ دیول الله صلی الله تعالی الله علیه وسلم بدیل تشریف سلے جا رسبے محقے ایک شخص آیا اس کے پاس سواری کا گدھا تھا۔
اس نے کہا یارسول اللہ آب سوار ہوجائے یہ کہ کردہ پہیجے ہٹ گیا۔ آپ نے فرایا کہ نہیں میں آگے نہیں میروں کا تم ابنی سواری پر آگے جیھے نے دیا وہ حق دار مو۔

م المشكوة المصابيع سال . كرواه احد والرداؤد . مله رواه الوداؤد -

ال اگرمید مسلخ صاف صریح اجازت دے دوتوا دربات ہے۔ استخص نے وض كاكري فاسيخ المع بين كائل آب كوسددياس كربعد آب سوار موكئ له اس داقع میں ایک خاص نصیحت ہے تورکرسنے کی بات ہے کہ جب مواری کے مالك في عرض كياكر آب آك تشريف ركمين اورخود ييمي بسط كيا تو آب فياس ك باوجد أكم بين توقف فرايا اورمزيد يوس كيوس فرما ياكرتم الرصاف مرمح اماز دوتوات بيركم بيركم مول - امازت تواس ف دس بى دى مى بيركيون ألى فرايا. بات يسب كراك امازت لحاظ اورمروت مي موتى اس كااعتبار بنبي اور ایک اجازت مسکر میان کرموتی ہے کہ مجھے امازیت نردینے کا بی تق ہے اس دوسری اجازت كااعتبارسه ورول الشرصلى الشرتعال عليه والمسفرب موارى والتخف كوبتا دياكرى تباراى بع بيراس في آب كوابنائ ديا تواب في تبول الرا. يمى مسئله المست سيتعلق بي يخص كبين المام موتواس كااستاد ياستخ ياكوني بى برا آدى آمائ توخودسے صلے برد مائے اگرا مام مقرد كردے كرائي نماز برحاي تواس کوبتادے کرآہے ہی زیا دوستی ہی مجر می دہ اگرامازت دے دے قرآسے بر وسکتے ہیں بعفر میں ایک دوسرے کی خدست کے جذبات ہونے جا ہیں ہول اللہ صلى الشرطير والم فارشاد فراياكم سيدائة وم في السفوخاد مهد مفرش جاحت كامرداروه فس بهجان كافادم بر فنمن سبقه عرب خدمة لمد بسبقوه بعمل الالشهادة موجتف فدمت من أسكر وهي الروالواب یں اس کے ساتھی اس سے آگے بنیں بڑھ سکتے ہاں اگران میں سے کوئی اگرشید الوماسة توب اور بات سياي ¿ حضرت عبدالله بن سعود رضى الله عند نے بیان کیا کر غزوہ بدس عوقع بر مفر کے لئے هرتمن أدميون كوايك ا دنث دياكيا عقا الوليابرا ورعلى بن ابي طالب رمتي الشرتعل لاعنهما

ريول الشعلى الشرطيه وسلم كاونث مين شركي عظ سي كماونث براكي الحران

له روا والبريذي والود أؤديه ليه مشكزة المعها بيح ص ١٣٠ از بهبقي

كروائيل بائيل دويى آدى سوار بوسكتے ہيں اس كئ ايك خص كو بديل ميلنا برا عا . ر ول الشرصلي الشرهليروسلم كے پيدل ميلنے كى بى نوبت آ ماتى مى جب آپ كى نوبت آتی تومم عرض کرے کہ یا رسول اللہ آی برابرسواری پرتشریب رکھیں آپ کی طرف سے بم بى صلى رئيس كے توآب فرمات كرتم دونوں مجمسے زيادہ طاقت ورنبين مواور رزید بات ہے کہ میں تہاری بنسبت تواب سے بے نیاز مول کی عنه سے روایت ہے کو روائق مسلی الله علیہ دیکم (سفرسے واپس آتے تو) رات کو اپنے گھروالوں کے پاس تشریف نہیں بے ماتے معے آئے مبع کے وقت یا شام کے وقت داخل ہوتے تھے جھ حضرت مابررضی الشرعن سے روایت سے کہ رسول الشرصلی الشرعليرو لم سنے

ارشا د فرما یا کرجب تم میں سے کوئی شخص لمے سفرسے جاکروائیں ہو تورات کے وقت البين كحروالوں كم باس رجائے اور ايك روايت مي بون سے كدآ يك في ارشاد فرماياكم جبتم سفرے واپس موکر دات کوشہریں داخل موتو گھریں داخل نرموا دران کو اتنی مهلت دوكر جس عورت كالتوم مرح و درعا ابني صفا في ستحراني كرسلها ورنا وبسك ينج کے بال صاف کر بے اور مجھرے ہوئے بالوں ٹک تھی کر لے سے دیجے اس کمتی بڑی مكمت ہے شوہر فائب تھا زیادہ دن کے لئے گیا ہوا تھا عورت نے بنا وُسنگھار کی مزور ترمجی اب اگریمی سفرسے آگرایک م گھریں جلے جاتیں توحورت براس مال میں نظر رہے گ كه ده ساده مانت بين بوكى اس سے دل رنجده بوكالبذا اگرسفرے والس رات كے وقت میں ہو تو گھنٹ و و گھنٹ باہر بھٹر مائے تاکر عورت صفائ مقرائ کریے بصرت ابرہرم رمنى الشرعندسي روايت ب كدرسول الشرصلى الشدعليد ولم ف ارتباه خرما ياكسفرعذاب كا ا یک جمرا اے تہیں موسفاور کھانے پینے سے روکیا ہے سورو کام بورا ہوجائے جس كه ليغ سفركيا ہے تواپنے گھركوم لدوابس آ مباسئے ہيے

ل مراه في المشكاة إلى شرح السند كه رواه البحاري وسنم - كه رواهما ابتماري . لمه رواه البخاري وسلم





امی معنمون میں اعمالِ مسندادرا خلاتِ عالیہ ک ایک جملک پیش کی تھی ہے جو مورة بقسدہ ک ایک آیت کے ترجہ ادّرضیر کیٹ تمل ہے۔

## اعال مندوا خلاق عاليه مورة بقره كايك يت فييرك أييني

قال الشرتبارك وتعاسة: كَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تُولُّوُ اوْجُوْهَكُمْ ٠ يك ال ين بنبي ب كرتم اب جيروب كو يتبال المتثري والتعفرب مشرق ادمزب كاطرف بعيراياكر والكن تكية وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ بيمكركوني خخص الشرايجان للسقيادرآ تزمت والبيؤمر الأخروالمملاعكة كدن براور فرشتوں براور كما بوں براوز يو والنبيتنء والخالكالعلى عبه بزادراينامال دسعاس كابتن برعائق ذُوى الْقُرُّ فِي وَالْيَهْمُى وَالْمَسْكِيْنَ قرابت والون كوا درينتيون كو اور كينون كواور وَابْنَ السَّينِيلِ والسَّاثِيلِينِ وَفِي الرِّزَلِب مسافردن کو اورسوال کهنه والوں کوا ورگردی ع عيداني اورقائم كمعالد كواوراداكر وَأَقَامُ الصَّالُوةَ وَأَنَّ الزَّكُورَةَ ذكوة كو اورج يوداكون والماي ابين بيدك وَالْمُوْدُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعُهُ دُوْا والصِّيرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَ الصَّرَّاءَ جكدوه بدكري ادرمبركرف والعالي تحايي وَحِيْنَ الْمَاسِ أُوْلَيْكَ الَّذِيْتَ الانكليف مي اورجيك كروقه يربي وكرمي صَدَقُوا وَ أُوْلَيْكَ هُمُ الْمُتَعَوْنَ. جنبون مجانى كاوا وامتبار كمادريبي لوگمتني ي

 نے یہ آیت نازل فرمائی آپ نے اس خص کو بلایا اور آیت کریم پڑھ کراسے سنادی۔

الشرتعالی نے فرمائی آپ اصل نی اضخص کی ہے جواللہ برایمان لائے اور اکورت کے دن پراور فرشتوں بر برخضی ان چیزوں بر اور اللہ کی سب کی اور اس کے سب بیوں پر برخضی ان چیزوں بر ایمان لائے گاادلہ کی کس کی اس کے کسی رول کی کو زیب نروے گااور رمولوں کے درمیان تفریق ذکرے گااور موکن ہوگا بھرایمان کے تقاضوں کے مطابق جوا ممال کرے گااور جوا موال خرج کرے گااور جوا موال جو جو کرے گااور جوا موال جو جو کرے گااور جوا موال کے دوسین کی اور تقوی میں شار ہوں گے۔

#### الشركى رصاكك لئة مال خريج كرنا

اصول عقائد بتلے بعد ال خرج کرنے کی عومی دیں ذکر فریا ہے اور مال کی مجت ہوتے ہوئے ہوئے کرنے میں اور مال کی مجت ہوتے ہوئے کرنے میں تھا ہوئے کو اور کرنے ہوئے اور کرنے اور مال کر اور موال کرنے والوں کو مال دینے کو نکی میں تھا مزر ایا اور جوالیے غلام بیل جن سے ان کے آقا وُل نے کتا بت کا معاظم کرلیا دینی ان سے کہد دیا کہ اتنا مال لاکر دے دو تو آزاد ہو) ان کی گرونوں کے آزاد کرانے میں ترب کی سفے کو نیک کا موں میں ذکر فرمایا۔ لفظ علی حیث ہوئے ہیں جو مخمیر جو مضربین نے مال کو قرار دیا ہے اور معنی حضرات نے بیجی احتی ل نکا لاہ ہے کہ رہنم پر انڈ تعالے کی طرف واجع ہوجی کا مطلب یہ ہوگا کہ الشر تعالی کی محبت کی وجہ سے ایسے مال کو دجہ و خیر میں فرج کہتے ہیں تکی مجب الامعن و محرسے میں شامل ہرجا آہے کیو کر جو خص مال کی مجبت ہوئے دکورہ وجوہ خیر میں فرج کر سے گا۔

#### انضل الصدقه

صیحے بخاری (ص ۱۹۱ع) میں ہے کہ ایک خص نے عرض کیا:

" یا رسول انڈ حول اللہ علیہ وہم کون سا صدقہ تواب سے اعتبار سے سے بڑاہہ ؟

آپ رصلی اللہ علیہ وقم سنے فرا یا کر آگا ہیں وقت میں صدقہ کر سے جبکہ تو تندرست ہو

اور خرج کوئے ہوئے نفس کنجوس بن رائی ہو الجھے تنگرتی کا ڈر ہوا در مالداری کی ا مید

سكائے بیٹھا ہواورصدقد كہنے بی تواتن دیر ہزلگا كرجب روح طلق كہنچے نگے تو تو م كف كے كرفلال كو اتنا دينا اور فلال كو اتنا دينا داب تيرے دينے اورا علان كرنے سے كيا ہم كا) اب تو فلال كا ہم ہى جيكا "

مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تذریتی کے وقت جکوم فی اوت میں مبتلانہ یں سب الشرقیالی کا ویس فرج کرنے کو نظر نے کو نظر نے کا ور مالدار بنے ہیں مبتلانہ یں ہوج کرتا ہے نفس کہنا ہے کہ فرج کرتا ہے نفس کہنا ہے کہ فرج کردے تو تنگری آجائے گی اور مالدار بنے ہیں اتا .
دیر کے گئے ہید خوب مالدار ہوماؤ کھر فرج کرنا کہ کی فرج کرنے والانفس کی کوئی بات نہیں ماتا .
الشرکی رصنا کے سنے دیج و فیر ٹی فرج کرنا چلا مبتا ہے . بھرائی نے فرایا کہ وقت مدتب کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا ، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ چینے نہیں جو تذریب ہی میں خرج کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا ، فلاں کو اتنا دینا سے ہو اب تو دو مسروں کا ہوہی چیکا ۔

#### رست دارول برخرج كرف كفنيلت

مال خرج كه في كه في محمد ارون خير به استه موسئة بهياد وى القربي كو ذكر فرما ياع في زبال المنظم الله معلى الله معلى الله معلى المار من الترفي وكرم المارة معلى الله معلى المنظم المنطقة الدفتا و المراكم المنظم المنطقة المنطق

رمکین کوصد قردینے ہی صرف صد قرکا تواب ہے اور سے رحم کارشتہ ہواک کوصد قردینے ہیں دوہ الواب ہے ۔ (کیونکروہ) صد قربی ہے ادرصلر جی بھی ہے۔
رشتہ دارول ہی سب سے بہالا ادرسب سے بڑارسشتہ ماں باب کا ادر ابنی اولاد کلہ مے ماں باب کے ساتھ حمن میں سلوک کرنے کا جگر جگر کم دیا گیا ہے ادر ہوی ہے جاور اولاد کلہ مے ماں باب کے ساتھ حمن سلوک کرنے کا جگر جگر کم دیا گیا ہے ادر ہوی سے جان رفتوں کے تعاق سے جراور اولاد برخرج کرنے کی نفسلے ہی دار دہوتی سے ۔ ان رفتوں کے تعاق سے طبعی تفاصل کرم سے من من من من من اور ادلاد بلکہ دور اور نزدیک کے دوسرے درشتہ داروں پرخری کے مرحد یہ بین بین ہوری کے مرحد یہ بین ہوری کے کہ من برخری کے کہ دور اور نزدیک کے دوسرے دراوں پرخری کے کہ دیا گاری نہ ہو یہن برخری کے کہ دور اور نہ برخری کے کہ دور نہ برخری کے کہ دور اور نہ کی کہ دور اور نہ کی کہ دور اور نہ کی دور اور نہ کو کہ کہ دور اور نہ کی کہ دور اور نہ کی دور اور نہ کی کہ دور اور نہ کہ کہ دور اور نہ کی دور اور نہ کی کہ دور اور نہ کی کہ دور اور کہ کی کہ دور اور نہ کی کر کے کہ دور کی کہ دور اور نہ کی کہ دور کی کہ کی کہ دور اور کہ کی کہ دور اور نہ کی کہ دور اور کہ کی کہ دور اور کر کی کہ کی کہ کی دور اور کر کی کہ کی کہ کی دور کی کہ کہ کی کہ کی دور اور کر کی کہ کر کر کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کہ کی کہ کر کر کہ کی کہ کی کہ ک

عیال میں اوں ؟ میں میا این جائے کی فیزی

### ينتيمول برمال نزج كرف كفنيلت

ذوی العرفیٰ کے بعدینا کی پرخرے کرنے کا ذکر فرایا۔ برٹیم کی جم ہے جیمیان تابالنہ پول کوکہا جا ہے جن کا بایب زندہ نہ ہو جموٹا ایسے نیخ حابیت مند ہوتے ہیں ۔ ان پرخرے کرنے کا خصوص نیال رکھا جائے ۔ ابخوا جات کے علا وہ دومرے طریقوں سے بھی ان کی دلداری کی جائے سمن تر مذی میں ہے کہ ارشا دفر ہایا رسول السطی الشرعلیہ وظم نے کہ ؛ معربی نے کسی میں ہے کہ ہم ارشا دفر ہایا اور صرت اللہ کی رصنا کے لئے ایسا کیا توہر ہال جس پراس کا انتظام رسے کا اس کے توش نیکیاں طیس گی " اور سے بخاری میں ہے کہ نی اور میں کہ نی اور میں ہم کہ نیال اور نیکے والی ساتھ جوں گے "اس موقع پرائی نے اپنی انگلیاں (انگو میٹے کے باس والی اور نیکے والی ساتھ طاکو کھائیں۔ اس کی لوگوں میں بہرواج ہوگیا ہے کہ وہ میتیموں پر اپنا مال تو کیا خرچ کو ہے تہیں۔ کا مال کھا جائے ہیں 'باپ کی میرائٹ میں سے جوجہ ان کو طاقب اس کو د بالیتے ہمیں ۔ اپنے نام یا اپنی اولاد کے نام کروا لیتے ہیں "

ساكيين يرخسسه ج كرنا

پر سائین پرال فرج کرنے کا ذکر فرا یا جن نوگوں کے پاس کچھی زہواس کو سکی کہا جا آ ہان میں بہت سے وہ قرگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت کو کسی پنا ہم نہیں کہتے ، دکو تلیف میں بھو کے
پہلے وقت گزار لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پرفتر پسی کرنے کا بہت زیادہ تواب ہے جن کو سوال کرنے کی
مادت ہموتی ہے وہ تو سوال کرسے اپنی حاجت پوری کر ہے ہیں سکین آبر د مندآدی سوال ہیں
کرتا ایسے لوگوں کی تلکشس رکھی جا سے مصیح بخاری (ص ۱۲۰۰ میں) ہیں ہے کہ زیول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ ؛

پسکین ده نہیں ہے جو اس الکہ نے کے ایک القرار کے پاس جرانگا آہے جے ایک القراد دولقریا ایک جورا در دو کھوری واپس کر دیتی ہیں بعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا النین واقعی اسکین دہ ہے جوالیسی چیز نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کوئی نہیں دیتا النین واقعی اسکین دہ ہے جوالیسی چیز نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کہ سے اور ووسوال کرنے کہ سے اور انہیں ہوتا ہ

سورة بلدم شرمايا:

فُلْاً قُنْحَدَدُ الْعُقَبَةُ وَمَا الْعُقَبَةُ وَمَا الْعُقَبَةُ وَمَا الْعُقَبَةُ وَمَا الْعُقَبَةُ وَمَا الْعُقَبَةُ وَلَتْ المعاطب تجمع معلى المعالى المعافي المعافية ال

اس میں غلاموں کی آزادی میں مدود سنے اور میتیم اور سکین کو کھانا کھلانے کو گھاٹی کے پار کرنے سے تعبیر فرایا کیونکر میجیزی نفس پر شاق ہیں .

ساسسر برِ مَال خرج كرنا

بھرابن بیل برخرج کرنے کا ذکر فرایا عربی زبان می ابن بیل مسافر کو کہا جا آہے۔ بہت مرتبدایسا ہوتاہے کہ مسافر کے باس مفرض خرج ختم ہوجا آہے یا مال چوری ہو ما آہے OYY

یا جیب تراش کرد آم کال فی جائے ہے ایسے دوگوں کا حال معلوم ہوجائے توان پرخرج کرنے کا اہتمام کیا جائے ۔ صروری نہیں کریہ لوگ حاجت کا الہار کریں تب ہی دیا جائے کسی طرح بھی ان کی حاجت معلوم ہوجائے توان کی مدوکر دی جائے مسافرے گھر برجس فدر بھی مال ہوا در اپنے اموال و اطلاک جائیداد کی دجہ سے عنی ہوئیس مفرمی حاجت مندم کی گیا تواس برخرج کرکے تواب لیا جائے ۔ موال کرستے والوں کو دسینے کا حکم

بھر سروال کرنے والوں کو دینے کا ذکر فر مایا۔ ان تو گوں میں گی قسم کے ٹوگ ہوتے ہیں ان میں واقعی صنر درت مند بھی ہوتے ہیں ۔ ان کو تو دینا ہی چاہئے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارسے میں تقیمین تو نہیں کہ وہ حاجت مند ہو گائین کسس کا ظاہر حال اور غالب گمان سے صنر درت مند ہونا معلوم ہوتاہے ۔ ان کو بھی دینا درصت ہے ۔

بھیک مانگئے کا پیشندا ختیار کرنے کی تما نعت

مجوری میں بھوک دفع کرتے ادکسی داتعی حاجت کے پواکرنے کے لئے کوئی مانگئے تو اس کی گنجا تش ہے لئے کوئی مانگئے اس کی گنجا تش ہے لئین اس کو پیشر بنالینا کسی طرح بھی درست نہیں جن کوموال کی عاد ہوتی ہے وہ مانگئے رہتے ہیں ۔ مال جمع کرتے دہنے ہیں ۔ ایسے لوگوں کونہ دیا جائے ۔ دنیا میں توموال کرنے والے بے آبر و ہوں گے ۔ دن بھی ہے آبر و ہوں گے ۔ فرمایا رسول الشملی الشر ملی ولم نے کہ :

مجس فوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس نے کیاکہ مال زیادہ جمع ہو مائے قودہ اگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جود درخ میں اسے ملیں گے۔ اب جاہے کم کرے یازیادہ کرے !

اور رسول الشرصل الشرعلير وللم في يمي ارشاد فرما يا كد .

« انسان دنيا مي برابرسوال كرتار مهتا ہے يہاں تك كدوه قيامت ميں اس حال إلى الشك كاكداس كے جہره برگوشت كرا يك بول نجى نه ہوگ " (صحح بخارى ص 19 اح 1)

اس كا جہره ديجه كر لوگ بجه ليس كے كريه دنيا بن سائل تھا و باں اپنے چہرے كى آبر و كھوئى تو يہاں بھى اس كا فہور ہوا .

ایک حدیث میں ہے کہ رسول الشرصلی الشہ علیہ و کم نے ارشاد فرمایا کہ:

" مخنی کو اور نھیک مختاک بدن والے قوی ادمی کو سوال کرنا طال نہیں ہے۔ الایہ
کہ الیساجبور ہوکہ تنگدستی نے اسے مٹی میں ملا رکھا، مو دیعی زمین کی می کے
سوااس کے پاس پھر نہ ہو) یا قرضے میں جسکا ہو گیا ہو جو ڈلیل کونے والا ہو اور
ہم شخص نے مال زیادہ کرنے کے لوگوں سے سوال کیا تواس کا مال تیا رہے
دن اس سے جہرے سے اس طرح ظاہر ہوگا کہ اس کا چہرہ جھلا ہوا ہوگا اور یا ل
انگل سے بنا ہوا ہوگا جس کو جہنے ہے لوگوں سے سوال کیا جہرہ جھلا ہوا ہوگا اور یا ل
انگل سے بنا ہوا ہوگا جس کو جہنے ہے لکہ کہا تا ہوگا اب جی چلہ ہے تو کمی کرسے
اور چاہے تو ذیادتی کرے " دسٹ کو المصابح میں سالا)
ہمشم کو اپنی اپنی ذیر داری بتا دی گئی۔ ماشکہ والا مانتخر سے پر ہیز کرے اور جس سے
مالگا جائے وہ موقع و مجھ کر ترب کرے۔ سائل کو جمرٹ کے بھی نہیں کیا مواسے تو دو موقع میں موال کو تا ہوا سے نا دے۔
مسئلہ دی جو خص سجد میں سوال کرتا ہوا سے نا دے۔
مسئلہ دی جو خص سجد میں سوال کرتا ہوا سے نا دے۔
مسئلہ دی جو خص سجد میں سال کرتا ہوا سے نا دے۔

الم رقبه گردن کورنے کے سلسلم میں سے آخری دفی الوقاب فرایا . رقاب دقبہ کی جمع ہے . رقبہ گردن کورکھتے ہیں بمغسرابن کیٹر بھتے ہیں (صفح ۲۰۹ جلدا) کرفی الوقاب سے کا تبول کے آڑا وہ کولنے میں مدد دینا مراد سے بیخ فلام کمی کی کلیت میں ہمواہ داس کا آقا کہد دے کہ اثنا مال دے آڑا وہ کولنے میں مدد دینا مراد سے بیخ فلام کمی کی کلیت میں ہمواہ دار کوا دینا بھی وجود خیر میسے ہما اور ٹواب کا کام سے بعضر بہنا وی تھتے ہیں (ص ۱۲ اج) کہ قید ایول کی جانوں کا فدیہ دے کران کو چھڑا ایدنا یا فلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس کے عموم میں شامل سے جب بھی سلمان الشرک سے بوت کے مطابق جہاد اور قبال ہم تا مل سے جب بھی سلمان الشرک سے نظام ہیں ذبا ندیا ل ہیں . انشار الشرک سے اور کو گا انسان کی مالک ہموت سے قبار برب میں سے بھر جب کے مسلمان الشرک سے نظام ہیں ذبا ندیا ل ہیں . اور کا ذرائی کر سے اور امر کی انسان کسی انسان کا مالک نہیں سے بھر جب کھی سلمان الشرک سے برا میں کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں سے بھر جب کھی مسلمان الشرک سے برا میں گا ہو تھی کر سے اور میں تا میں دیا تھی کر سے اور میں گا ہو گا کہ کر سے اور امر کی انسان کسی انسان کا مالک نہیں سے بھر جب کھی مسلمان الشرک سے برا میں گردیا ہے اور میں تالی قب میں گردیا ہیں گردیا ہیں گردیا ہے اور میں گردیا ہیں گردیا ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں سے بھر جب کھی مسلمان الشرک سے برا میں گردیا ہے کہ کا کہ کہ بیا ندیاں قب میں گردیا ہیں گردیا ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہے بھی تو ہو ہم ہمیں گائی کہ کوئی کا کا کا کوئی ہو میں کا کھی ہو تو ہمیں گردیا ہے کہ کی کوئی کی کا کوئی کردیا ہو کوئی کوئی کی کا کھی کردیا ہمی کردیا ہو کردیا ہمیں کر

نمازقائم كرنااورزكواة اداكرنا

مال خرج كرف كرفراكر فرايد و اقدام العصلة و اقدال الترك و اقدال الترك و اقدال الترك و اقدال الترك و الترك الترك الترك و الترك الترك

عهد يؤراكرنا

مَنِيكَ اورتَعْوَىٰ كَكُامَ بِتَلَتَ بِوكَ ارشَاد فرايا . وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَا هُدُوْا اورابيع عهدوں كولورا كرف والے جبدوہ عهدكريس . ايفائے عهد كي شريعت مطهروس فرى اميت سے بحضرت انس صى الله تعالى عزف بيان فرايا كه :

م بهت كم ايسا بوله كدرول الشصل الشرعليرولم في بين خطبه ديا بمواوريه ذرايا بوكداً لا لا إيسان ليس لا أمّات له و لا دين ليس لا عَلَالله اخرداراس كاكون ايمان نهي جوامانت دارنبي ادراس كاكون دين نهي جولهد كايورانبين). ومشكرة المصابح ص هاعن شعب الايمان)

صفرت موبالشرين عمرض الشرعنها سے روایت ہے کہ دسول الشرصلی الشرطیر ولم نے ارشاد فرایا کہ: معرض کے اندر جازی سلتیں ہوں گی فالص منافق ہوگا اور جس میں ال ہیں سے ایک خصلت ہوگی تو دوں ما ما جائے گاکہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب بھ

كالس فيورددك.

اس کے پاکسس المانت رکھی جلنے توضیانت کرہے ۔

P بجب بات كرا وجوث بوال.

P جب مدرك ودعوك دا-

(صحیح بخاری ص اج ۱)

م بيب عبرواكريدتوكاليال بك "

تصرت عبدالتُدين عمرض التُرتّعالي عنهاسه روايت ہے كديول التّحلي المتُرعليه في الشّافه واياكه: م بالاشبردهوكددين والمصك لئ قيامت كدن ايك جعندا نصب كيا عائ كاوركها جائے كاكر يه فلال بن فلال كى دھوكر بازى دكا جندا) ہے اوراس جمندے ك ذريع السي بهانا جلاع كا" (12/04/00/6/50) الصرت الوسعيدومى الشرعة معدوا عتب كدرول الشملى الشمليدولم ف ادشاد فرلياكد: " قیامت کے دن ہرد حوکہ دینے والے کے لئے ایک جبندا ہو گاہواس کے بیجے اس کے دھٹر پر کھڑا ہوا ہوگا ورجتنا بڑا اس کا فدر (دھوکہ) ہوگااس قدروہ جنداً ادنیا ہوگا د پر فرمایا) خبرداراس سے بڑھ کر بڑا دھو کے بازکوئی نہیں ہول كالميرمواوراس ف دهوكرديا بو " وصحيح سلم ص ١٠١٠) صريعةل بن يسارين الشرون دوايت يكريول الشمل الشرعك والمسف ارشا دفرايك : · بحركى بنده كوالله تعالى مى رعيت كاراعى بنادى (يعن صاحب اقتدار بناكر عوام ك فكراني اورخيرخوابى اس كرميردكردس عرده اس كى خيرخوابى نكس قو وه منتف بينت كي توسنبور سونظ كاي وصحيح بخاري ٥٠ ٥- ١٦) اورایک روایت بی بول سے کہ انخصرت می الدر علیہ و لم فارشاد فرایاکہ: مد چوشخنص مسلما فول کو کسی جاعت کا والی ہوا در ان کی نگرانی ا ورنگر بداشت اسس کے ذمر او بجروه اس مال يسمر مباسقكه وه ان كسا تفرخيانت كرف والا موقوالسلا اس برجنت رام فرمادے كا " وصحے بخارى ص ١٠٥٩ جس) جولوگ بڑے بڑے وعدے کرکے مکومت ماصل کرتے ہیں یا مکومت کے چوٹے بڑے عدوں پرفائز ہوتے ہیں بھردہ موام کے ساتھ غدر کرتے ہیں اورسادے مہدو بیمان توریقے این ان لوگوں کے حق میں ریسی دعیدیں ہیں عور کرلیں ۔ مسئله :راگر کا فروں سے کوئ معاہدہ ہوتواس کا پوراکنا بھی لازم ہے ۔ جب کسی قوم سے کوئی معاہد مواوران كى طرف سے خیانت كا در مواوراس كے ختم كرنے مي صلحت بوتو يہلے يہ بتأكيس كر بماما

عبد باتی نہیں رہا۔ اس سے بعد کوئی نئی کارروان کرسکتے ہیں جومعابدہ کی شرطوں کے خلاف ہو.

سورة انفال مي ارشاد فرايا:

وَاحْتَاتَ خَاهُ بِي الدار آي كوكى قوم سي خانت كالناشية

فَوْمِ حِنْيَاتَةُ فَاشِدْ بُودَابِ ده عِبان كواس طرح دابس كر الكيه مُستوارد إلت الله ديج كآب ادروه برابر بوماتين بلاشب لا يُحِتُ الْخَامِنِينَ . الله تعالى جانت كرنوالون كويسدنين فرايح

مصرت عبدالشرين عمرورصى الشرعة سے روايت ہے كہ بى كريم صلى الشرعليہ وسلم نے ارشا دفراياكہ: " حبس في اليستخص كرفتل كياجس سے امان اور حفاظت عان كا وعدہ عمّا تر ده جنّت كى خوشبوتك نامو نفح كا " (124400 NOS)

ایک مدیث یں ہے کہ آپ صلی الدعلیہ و کم نے فرایا:

الرجمت صرف الشخص كيدل سے كال لى جاتى سے جودانعى بد بخت ابو "

(رواه احدوالتريذي)

حضرت ولدلترين عمر در حن الشرعنها بيان كرت بي كريول الشرصلي الشرعلية ولم ف ارشا دفرما ياكر: ور وهم كرف والول بروكن وهم فزما ماسيد بم زمين والول بروهم كرد أسمان والانم ير (رواه الودادُدوالرّندى) ره فرائے گا۔"

حضرت اين ميكسس رحى الله عندف بيان كياكرسول الله صلى الله عليه والم ف ارشاد فرمايا: ١٠ والتخص مم مي سينبي سے جو ممارے جو تو ان بردم را كرسے اور ممارے برطول كى عزت نذكرے اوراجى باتول كاحكم ذكرے اور برائيوں سے ندروك "ورواه الرائى) الصلمانو إ ارهم الراحين على محده كم بندام بوء رحمة للعالمين من الشرعلير ولم كم أمتى بهو، رحمت اورشفقت والع بنوا اورالله تعالى كاستسكرا داكروكه اس نے تهبیں رحمته المعالمین صلى الله عليه ولم كاامتى بنايا .

اے رہ تو کریمی ورسول تو کریم صدرت کر کہ سستیم سیان دو کریم

كتابت المحدّا شرف طوّد